

مجمعوعة افارات الماله علام كري محري الورشاه ممرى الرس الماله علام كري المراكارمي المراكارمي المراكارمي المراكارمي المراكارمي المراكارمي المراكارمي الله تعالى

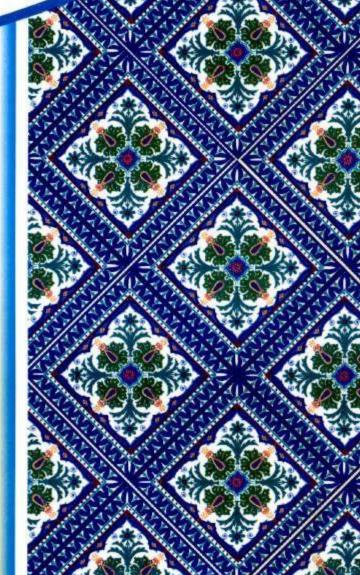

ادارة تاليفات اشرفي كالمارة تاليفات اشرفي كالمنان كالمئتان كالمئتان

# فهرست مضامين

| ıa         | حضرت علامه عثاني رحمه الثدكا ارشاد                                    | ۲   | بَابُ مَنُ لَّمُ يَتَوَصَّأُ مِنُ لَّحُمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيُقِ |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|
| 14         | جس کی اہم اجزاء پیرہیں                                                | ۳   | حافظا بن مجرر حمدالله کی تصریحات                                 |
| 14         | انحبذ اب القلوبُ الى البلدالحرام                                      | ۳   | فيصله ببصورت اختلاف احاديث                                       |
| 14         | شرف بقعند روضه مباركه                                                 | ۴   | حديث الباب سے امام بخارى رحمد الله كے استدلالات                  |
| 14         | رجوع حافظابن تيميه كي طرف                                             | ۲,  | حپری کانے کا استعال                                              |
| 14         | جذب القلوب الى ديار الحوب                                             | r   | ابن حزم کا ندبہب                                                 |
| ı∠         | حافظائن تيميهاور حديث شدر حال                                         | ۵   | علامہ شوکانی کی رائے                                             |
| ( <b>A</b> | مطابقت ترجمة الباب                                                    | ۵   | اجماع امت کونام ریکنے کا انجام                                   |
| ( 9        | بَا بُ هَلُ يُمَصُّمِصُ مِنَ الَّبَن                                  | ۲   | صاحب تحفدوصا حب مرعاة كاسكوت                                     |
|            | بَابُ الْوُضُوَّ ءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنُ لَّمُ يَوَ مِنَ النَّعُسَةِ | ۲   | کننخ وغیر نشخ کی بحث                                             |
| 14         | وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفُقَةِ وُضُوْءً ا                         | ۲   | حضرت شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ کی رائے                                |
| 4.         | نوم کے بارے میں اقوال                                                 | 4   | این حزم کی تائید                                                 |
| 71         | نیند کیوں ناقض وضوہے؟                                                 | 4   | جما ہیرسلف وخلف کا استدلال                                       |
| rr         | حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد                                       | 4   | حضرت شاه صاحب كابقيه ارشاد                                       |
| ۲۲         | اعلال حديث ترندي مذكور وجواب                                          | 9   | حافظ ابن قیم کاارشاد                                             |
| rr         | محشى محلي كانفته                                                      | 9   | ا ونٹ کے گوشت ہے نقض وضو                                         |
| ۲۳         | حافظ ابن حزم نے خودا پی دستور کے خلاف کیا                             | 9   | حضرت شاه ولی ائٹدرحمه الله کا ارشاد                              |
| ۲۳         | علامه شو کانی اور علامه مبار کپوری کا مسلک                            | 4   | چىرت در چىرت                                                     |
| **         | صاحب مرعاة كى دائے                                                    | 11  | بَابُ مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السُّوِيْقِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ          |
| ٣٣         | حفرت شاه صاحب رحمه الله کی رائے                                       | 11  | علامه نو وي كي غلطي                                              |
| ۲۳         | فتؤى مطابق زمانه                                                      | ١٣  | اصل واقعدر دغمس                                                  |
| rr.        | حضرت گنگوہی رحمہ انٹد کی رائے                                         | ١٢  | حضرت علیٰ نے نمازعصر کیوں ادانہیں کی؟                            |
| rm"        | صاحب معارف السنن كي تحقيق                                             | ١٣  | ا ما مطحاوی کی تھیج حدیث ردمش پرحا فظاین تیمیدر حمداللہ کا نقد!  |
| 10         | ضروري وانهم عرضداشت                                                   | 18" | حافظابن تيميد حمدالله كطريق استدلال برايك نظر                    |
| rs         | خشوع صلوة کی حقیقت کیاہے؟                                             | Im, | تربت نبوبير كي فضيلت                                             |
| 74         | بَابُ الْوُضُوٓ ء من غير حدث                                          | IC  | یخ عزالدین بن عبدالسلام کی رائے                                  |
|            |                                                                       |     | •                                                                |

| (A) | فهرست مضامین                                        | r          | انوارالبارى                                                |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| ۹ ۳ | حافظا ہن حجر کے تساہل پر نفتد                       | 12         | تحكم وضوقبل مزول نص                                        |
| ٩٣٩ | بَابُ تَوُكِ النَّبِيّ                              | <b>r</b> ∠ | حافظ کااشکال وجواب                                         |
| ۵۰  | اعرابی کے معنی                                      | M          | غهب شيعه وظاهري                                            |
| ۵٠  | علامه نو وی وغیره کی غلطی                           | M          | مذهب إئميهار بعيدوا كثرعلماء حديث                          |
| ۵٠  | مسلك حنفيه كي مزيد وضاحت                            | 114        | حافظا بن حجر کے استدلال مرحافظ عینی کانفنر                 |
| ۱۵  | حنفیہ کے حدیثی ولائل                                | r 9        | حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد                            |
| ۱۵  | قیاس شرعی کا اقتضا                                  | rq         | بَابٌ مِنَ الْكَبَا يُرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوُلِهِ |
| ٥٢  | اعتراض وجواب                                        | ۳.         | تحفیفِ عذاب کی دجه                                         |
| ۵۲  | تزک مرسل وترک ِ صدیث                                | #1         | حضرت شاه صاحب رحمه الله کے ارشادات                         |
| ۵۲  | مسلك وتيكرائميه                                     | ٣٢         | عذاب قبر کے دوسبب                                          |
| ۵۳  | علامه خطا بی کی تا ویل بعید                         | ۳۳         | غيبت ونميمه كافرق                                          |
| ۵۳  | ز مین خنگ ہونے ہے طہارت کے دوسرے دلائل              | ٣٣         | عذاب ِقبر کی محقیق اوربیانِ نداجب                          |
| ۵۳  | . حنفيه كاعمل بالحديث                               | rr         | علامه قرطبی کاارشاد                                        |
| م.ر | صاحب تحفة الاحوذي كاطر زشحقيق                       | •          | نجاست کی اقسام                                             |
| ۵۵  | ازالد نجاست کے لئے صرف پانی ضروری نہیں              | ۳۵         | حافظا بن حرم کے اعتراضات                                   |
| ۵۵  | نجاست کاغسالہ نجس ہے                                | 77         | ظاہریت کے گرشے                                             |
| ۵۵  | زمين پاک کرنے کا طریقہ                              | ۳۹         | مسئله زير بحث مين محلي كي حديثي بحث                        |
| ۵۵  | كپڑا پاک كرنے كاطريقه                               | <b>FZ</b>  | ائمئه اعلام کے نز دیک سارے ابوال نجس ہیں                   |
| 20  | مسجدکی تقتریس                                       | ۳۸         | حافظ ابن حزم كاظامريي سے اختلاف                            |
| 4   | مسجد کے عام ا حکام                                  | <b>F</b> A | حافظ ابن حجراورمسئلة الباب مين بيانِ مُداهب                |
| ۲۵  | مسجد بين سونا                                       | ۳۸         | محقق عینی کے ارشادات                                       |
| ۲۵  | مسجد ميس وضو                                        | 779        | امام بخاري كامتصد                                          |
| ۵۲. | منجد میں نصد وغیرہ حرام ہے                          | اس         | امام بخارى رحمداللد كاندبب                                 |
| ۵۷  | خبی منکر کا درجه اورا بمیت                          | ۳۲         | قبروں پر پھول وغیرہ چڑھانا کیسا ہے؟                        |
| 84  | بَابُ صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْبَوُلِ فِي الْمَسْجِد | سلما       | حا فظاہنِ حجرکی تا ویلات کمزور ہیں                         |
| 49  | بَابُ بَوُلِ الْصِّبْيَانِ                          | 44         | حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد گرامي                      |
| 11  | ابن دقیق العید کے نقیر ندکور پر نظر                 | الدالد     | بَابُ مَاجَآ ءَ فِي غَسُلِ الْبَوُلِ                       |
| 42  | محقق عینی کے جواب                                   | ٢٦         | نجاست ابوال پر حنفیه وشاً فعیه کا اُستدلال                 |
| 44  | ایک غلطنبی کاازاله                                  | ٢٣         | صاحب نورالانوار كےاستدلال پرنظر                            |
| 414 | حافظا بن حزم كالمديب                                | <b>ሶ</b> ለ | سب سے بہتر تو جیہ                                          |
|     | ·                                                   |            |                                                            |

| انوارالباري |
|-------------|
|-------------|

| هرست مضامین (۸) | <b>(</b> A) | فهرست مضابين |
|-----------------|-------------|--------------|
|-----------------|-------------|--------------|

| 40 | رائے ندکورامام تر ندی کے خلاف ہے                                                                                          | 71            | داؤدظا هرى كاغدب                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۵ | محقق عینی کا فیمیله                                                                                                       | 41"           | مسئله طهادت ونجاست بول ميى                                                        |
| 40 | صاحب تخذكى شان تحقيق                                                                                                      | <b>ነ</b> ሮ    | خطابي شافعى حفيدكى تائيديمس                                                       |
| 4  | صاحب تخذكا مغالط                                                                                                          | 417           | حعفرت شاه صاحب رحمداللد كارشادات                                                  |
| ۷۲ | عبدالكريم بن ابي المخارق ( ابواميه ) پر كلام                                                                              | 41"           | لمريقيطي مسائل                                                                    |
| 44 | بول قاعما میں تشبہ کفار ومشر کین ہے                                                                                       | 40            | حافظابن تيميدوغيره كاغلبهُ ماء يتطييم پرغلطاستدلال                                |
| ۷٨ | بَابُ غَسُلِ الدَّم                                                                                                       | 40            | مهاحب درمختاری مسامحت                                                             |
| ۸٠ | قدر در ہم قلیل مقدار کیوں ہے؟                                                                                             | 40            | امام طحاوی کی ذکر کرد و توجیه پرنظر                                               |
| ۸٠ | کیا مرف خالص پانی ہے بی نجاست دموسکتے ہیں؟                                                                                | 44            | معانی الآثار کاذ کرمبارک                                                          |
| ΛI | حافظ ابن مجرر حمدالله کی جوابد ہی                                                                                         | 77            | الل حديث كي مغالط آميزيان                                                         |
| ۸r | علامه خطاني كي شحقيق پرعيني كانفته                                                                                        | YY            | حضرت شاه صاحب رحمه الله كاامتياز                                                  |
| ۸۳ | محقق عيني كى تائيد                                                                                                        | 44            | حافظا بن حجر کے طرز جوابد ہی پرنظر                                                |
| ۸۳ | ص ص م م م میر<br>حافظ کی تو جید پر نفتر                                                                                   | 44            | در <i>ن مدیث</i> کا انحطاط<br>• - • • • • • • • • • • • • • • • • • •             |
| ۸۳ | حافظائن تیمیہ سے تعب<br>حافظائن تیمیہ سے تعب                                                                              | 44            | فرق درس وتصنیف<br>مرا می                      |
| ۸۳ | فاطلان پیپیدے بب<br>دم ِاسودوالی روایت منکر ہے                                                                            | ۸ĸ            | بَابُ الْبَوُلِ قَائِمًا وَ قَاعِدًا                                              |
| ۸۵ | و آب وروبان روبیت مرتب<br>حافظ کا تعصب                                                                                    | AF            | مقصدامام بخاری رحمهانند                                                           |
| ۸۵ | ما تھاں مسب<br>وضوءِ معندورو قبیت نماز کے لئے ہے یا نماز کے واسطے                                                         | 44            | علامهاین بطال اور کرمانی کا جواب                                                  |
| rA | یہ ریا سے دروروسی ما رہے ہے ہے مارے واسے<br>علامہ شوکانی کا اشکال وجواب                                                   | 74            | حافظائن تجررهمهالله كاجواب<br>محقة عنه سريده                                      |
| ۸4 | مَابُ غَسُلِ الْمَنِي وَفَرَّكِهِ وَغَسُلِ مَايُصِيْبُ مِنَ الْمَرْاَةِ                                                   | 49            | مستحقق عینی کے ارشادات<br>میں عیدی مذہ                                            |
| A4 | به به مسل معیق و موریو و مسل مدینینه بس معوده<br>طهارت <i>کے مختلف طریق</i>                                               | 79            | جواب عینی کی فوقیت<br>حدم مصرف ایران میران میرون                                  |
| A9 | مهارت میسی خرسید<br>حافظ این حزم کی محقیق                                                                                 | ۷٠            | حضرت شاه ولی الله رحمه الله کاجواب                                                |
| 9+ | عنظر منظر عن المنظر            | ۷٠            | حعفرت علامه مشميري رحمه الله كارشادات                                             |
| 9. | سیں مدور پر سر<br>نجاست منی کے دلائل وقر آئن                                                                              | ۷۱            | بَابُ الْبُوُلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَالنَّسَتْرِ بِا لَحَائِطِ<br>مُحَةَ عَرْبُرُهُ |
| 91 | ب سے م مصاب العام کی مخالفت قیاس<br>امام اعظم کی مخالفت قیاس                                                              | 21            | سخقل مینی کانفتر<br>س س بی فرکشتندی محققه عین کشتیر                               |
| 91 | من آب ان منتب مین را<br>محقق مینی کے ارشادات                                                                              | ۷۲            | علامه کرمانی کی محقیق اور محقق مینی کی شقیح<br>مار می از مار مینی میزود و فرم     |
| 91 | ا مام شافعی رحمه الله کے استعدلال طہارت پر نظر                                                                            | سے د          | ہَابُ الْہُوْلِ عِنْدَسُهَاطَةِ فَوْمِ<br>معرت شاه صاحب رحمداللہ کی رائے          |
| 91 | ما فظامن قیم وحافظامن تیمیدر حمدالله بھی قائلدین طبیارت میں<br>حافظامن قیم وحافظامن تیمیدر حمدالله بھی قائلدین طبیارت میں | سم کے<br>سم ک | عفرت شاہ صاحب رحمہ القدی رائے<br>مذہب حنفیہ کی ترجیح                              |
| 91 | عنظه بن یا دو مطاب میسیدر میانند کا در سیارت میں میں میں اور<br>حضرت شاہ صاحب رحمہ الله کا ارشاد                          | ۳ کے<br>بعر ب | مد جب مسعیدی مرب<br>حافظ ابن مجرر حمد الله کی رائے                                |
| 97 | محدث نو دی کا انصاف<br>محدث نو دی کا انصاف                                                                                | ۷۴            |                                                                                   |
| יר | <i>ندت دون قامهات</i>                                                                                                     | 4 م           | بول قائما کی ممانعت جبیں ہے                                                       |

| (A)           | فهرست مضاجين                                                                           | ۴       | انوارالیاری                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| IIA           | قال الزهرى لاباس بالماء مالم يغيره الخ                                                 | i qr    | علامه شوكاني كالظباري                                                |
| 119           | قال ابن سيرين وابراميم لابأس بتخارة العاج                                              |         | صاحب تخفة الاحوذي كي تائيد                                           |
| 14-           | نجس چیز ہے نفع حاصل کرنے کی صورت                                                       |         | صاحب مرعاة كاروبي                                                    |
| 11*           | مهاحب تتحفة الاحوذي كي حقيق                                                            |         | بحث مطابقت ترهمة الباب                                               |
| 114           | حافظاً بن حزم كااعتراض<br>حافظاً بن حزم كااعتراض                                       | 40      | صاحب لامع الدراري كالنبره                                            |
| irr           | امام بخارى رحمه الله كأمسلك وديكرامور                                                  |         | بَابٌ إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةِ ٱوْغَيْرَهَا قَلَمُ يَلُعَبُ ٱنْرُهُ |
| ire           | مخارات ام بخاری رحمه الله                                                              |         | ترجمه بلاحديث غيرمغيد                                                |
| Irm           | قوله اللون لون الدم والعرف عرف المسك                                                   |         | حعنرت يشخ الحديث والميضهم كاارشاد                                    |
| 112           | تؤجيه حعزرت شاوولي الثدصاحب رحمه الثد                                                  |         | تولةكم يذهب اثره                                                     |
| 184           | علامه سندى كى توجيه                                                                    |         | بَابُ أَبُوَالِ الْإِبِلِ وَالْدُوَاتِ                               |
| 11/2          | حضرت كنگوى رحمه الله كاجواب                                                            | 100     | حافظ این حزم کے جوابات                                               |
|               | عشرت معلومی رسمہالندہ ہوا ب<br>حضرت علامہ تشمیریؓ کے تین جواب                          | 177     | امام طحادی کے جوابات                                                 |
| I PA          |                                                                                        | , , , , | للمحقق عينى كےارشادات                                                |
| 1174          | مَابُ الْبَوُلِ فِي الْمَآءِ الْدُّآنِم<br>حضرت شاه صاحب رحمہ اللّٰد کی ملمی شان وتبحر |         | حافظ ابن تجرر حمد الله كے جوابات                                     |
|               | ·                                                                                      | 1*1     | ذكر صديمي براء وصديب جابر                                            |
| 1171          | تقریب بحث 'منہوم مخالف''<br>بھرہ مغربہ مثان                                            | 1-1     | علامهكوش ي رحمه الله كافادات                                         |
| اسما<br>سوسور | بحث مغبوم مخالف<br>سره محبر والإخرار الإرادة ال                                        | ,-,     | حعنرت شاه صاحب رحمه الله كارشادات                                    |
| سدد           | بحث محن الآخرون السابقون<br>                                                           | • • •   | مسلک امام بخاری رحمه الله                                            |
| سسار          | توجید مناسبت<br>ان محققه عنز رمازه                                                     | 1- 1    | احاديث ممانعت تداوي بالحرام                                          |
| lpp<br>       | حافظ برخفق عینی کانفتر<br>پیر کمدی ت                                                   |         | ممانعت کی عرض کیاہے؟                                                 |
| 1111          | ابن المغیر کی توجیه<br>دو میشاند کرد کرد                                               | • •     | ایک غلطاتو جید پر حتمیه                                              |
| 11-7-         | حضرت شاہ صاحب کی رائے<br>مستحقہ میں شخصہ                                               | -       | ایک مشکل اوراس کاحل                                                  |
| 1974          | مزید مختین و شغیع<br>مرید مرد ماه فارم                                                 | •       | تمر منع مرجوح ہے                                                     |
| Ira           | اشغباط احکام وفوا کد<br>تا به مروره                                                    |         | بحث چېارم منسوقي مثله                                                |
| IPY           | این قدامه کلارشاد<br>مهتروین                                                           |         | قامنی عماض کا اشکال اور جواب<br>میرید                                |
| IPY           | محقق عینی کا جواب<br>محت میں ب                                                         |         | (۱) حضرت اقدس مولا نا کنگوی رحمه الله کاارشاد                        |
| 112           | حافظاین حجر کی دلیل<br>مافظاین حجر کی دلیل                                             |         | "مسلوانی مرابض الغنم" کا جواب<br>مسلوانی مرابض الغنم"                |
| ipmq          | صاحب تخفة الاحوذي كاطرز تحقيق<br>من مصرح من من معزير :-                                |         | اثرانی موی کا جواب                                                   |
| II.           | حافظاین مجرکااعتراض اورعینی کانفته<br>* سیمها' مده در مده ن                            |         | دلائل نجاست ابوال وازبال                                             |

111

صاحب تخذكا صدق وانعياف

شروط صلوة عندالشافعيه

IPT

| (A)          | فهرست مضامین                                         | ۵    |            | انوارالباري                                    |
|--------------|------------------------------------------------------|------|------------|------------------------------------------------|
| ברו          | ا مام تر مذی کے استدلال برنظر                        | 14   | ٣          | شروط صلوة عندالحعفيه                           |
| 177          | قائلین ترک کے دلائل                                  | ţſſ  | ۳          | شروط صلوة عندالحنابله                          |
| 771          | صأحب تخفدسے تائید حنفیہ                              | f (* | 'n.        | امام بخاریؓ کےاستدلال پرنظر                    |
| 174          | لامع الدراري كاتسامح                                 | ıe   | 'Y         | حفرت شاه صاحب كاارشاد                          |
| 144          | ا مام بخاری اور تائید حنفیه                          | Ir   | Ή.         | حافظ كاتعصب                                    |
| 144          | قوله بای شی دودی جرح النبی علیهالسلام                | I¢   | Ή.         | حل لغات حديث                                   |
| 144          | بَابُ السِّوَاكِ                                     | I C  | Ή.         | ا بیک غلط قبمی کا از اله                       |
| 14+          | مسواک کیا ہے؟                                        | (P   | Z          | بقيدفوا ئدحديث الباب                           |
| 1∠•          | مسواك كيمستحب اوقات                                  | កេ   | Z          | عدانسابع ميں حافظ ہے مسامحت                    |
| 141          | مسواک کے فضائل وفوائد                                | 10   | Ά          | دوسری مسامحت                                   |
| 128          | مسواک بکڑنے کا طریقئے ما ثورہ                        | ır   | 4          | صاحب فيض البارى كاتسامح                        |
| 127          | آ داب ِمسواک عندالشا فعیه                            | Ιſ   | <b>'</b> 9 | طہارت فضلات نبوی کی بحث                        |
| 124          | مسواک سنت وضو ہے ی <u>ا</u> سنت تماز                 | 10   | +          | مروان بن الحکم کی روایت                        |
| ا∠ ا         | حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے گرامی اور خاتمہ کلام | ۱۵   | ۲          | حديث ليلة الجن                                 |
| 140          | مالكيد تائيد حنفيه مين                               | tΔ   | ۳          | امام زیلعی کاارشاد                             |
| 14.1         | صاحب تخفة الاحوذي كي دادِ محقيق                      | 10   | ٣          | حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے                |
| IZY          | صاحب مرعاة كاذكرخير                                  | ۱۵   | ۵          | حفنرت شاه صاحب رحمه الله كااستدلال             |
| 149          | بَابُ فَضُلِ مَنُ بِاتَ عَلَى الْوُصُو ءِ            | ۱۵   | ۲          | صاحب الاستندراك انحس كابفاوه                   |
| IA•          | دعا ءِنوم کے معانی وتشریحات                          | ۱۵   | 4          | صاحب الاستدراك مذكوركا تسامح                   |
| IAI          | دا ہنی کروٹ پرسونا                                   | ۱۵   | 4          | ابن لهيعه كي توثيق                             |
| JAL          | علامه کر مانی کی علطی                                | ۱۵   | 4          | چندا ہم ابحاث اور خاتمہ کلامحدیث الباب کا مطلب |
| IAF          | موت على الفطرة كامطلب                                | 10   | ۸          | حضرت شاه صاحب رحمه الله کی رائے                |
|              | فهرست مصامین جلد ۹                                   | ۱۵   | 9          | حنفیہ کے خلاف <b>ے محا</b> ذ                   |
| FAI          | كتاب الغسل                                           | 14   | 9          | محقق ابن رشد کی رائے                           |
| IAY          | دونوں آیات ذکر کرنے کی وجہ                           | 14   | •          | این حزم کااعتراض                               |
| JAA          | حضرت شاہ صاحب کی رائے                                | ľ    | Ħ          | صاحب تحفه كاايك اور دعوي                       |
| IAA          | حافظا بن حزم کی شخ <b>قی</b> ق                       | 14   | ٢          | امام طحاوی کی طرف ایک غلط نسبت                 |
| ₹ <b>∧</b> ¶ | ظاہریت کے کرشے<br>س                                  | 14   | ۲          | ا مام صاحب کی ثمل بالحدیث کی شان               |
| 1 / 4        | بحث وضوء قبل الغسل                                   | 14   | ۳-         | بَابُ غَسُلِ الْمَرُ اءَ ةِ اَبَاهَا الدُّمَ   |
| • <b>•</b> 1 | باب غسل الرجل مع امرأته                              | 14   | •          | وجه منا سبت ابواب                              |

|                                            | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T |                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| حضرت شاه ولی الله کی رائے                  | بالصاع ونحوه ١٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب الغسل        |
| تخطهُ امام بخاري شجيح نهين                 | ما اصول کلیه شرعیه کی رعایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حنفی مذہب میر    |
| فائده علميه لغوبيا                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حافظا بن حجر حفخ |
| باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة ٢٠٥      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وقتى حالات كاد   |
| صاحب تخذ کی رائے                           | ول ١٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | واقعه حال كااص   |
| امام حفص بن غیاث کا ذ کرخیر                | 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تحقيق جده        |
| محقق عینی کااستدلال اور ردابن بطال         | 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حافظ كي تحقيق    |
| ابن بطال کے دعویٰ اجماع کا جواب            | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | محقق عيني كانفذ  |
| حنفیہ کے دوسرے دلائل                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بحث مطابقت       |
| حضرت شاه صاحب کے افادات                    | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | محقق عيني كانفذ  |
| الوضو يوزن كامطلب                          | ظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ترجع بخاری پران  |
| فرض کا ثبوت حدیث ہے                        | اری ۱۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | توجيدلامع الدر   |
| عنسل کے بعدرومال وتولیہ کا استعمال کیسا ہے | ن على راسه ثلاثا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باب من افاه      |
| شافعیدگی رائے                              | سر پرتین مرتبہ پانی بہائے ) ۱۹۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| صاحب بذل كاارشاد                           | مرة واحدة ١٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | باب الغسل        |
| لفظ منديل کي شخقيق                         | الى بحث عدث المحادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مطابقت ترجمه     |
| باب مسح اليد بالتراب لتكون انقے            | و بالحلاب او الطيب عندالغسل ١٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب من بداء      |
| اسلام میں طہارت نظافت کا درجہ              | مرادیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حلاب سے کیا      |
| تحبه كااعتبار                              | رشاد ۱۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | علامه خطابي كاا  |
| اصول طہارت کی شخقیق و تد فیق               | ارشاد ۱۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قاضى عياض كاا    |
| ا مام أعظهم وا مام شافعی                   | یشاد ۲۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | علامه قرطبی کاار |
| امام اعظمتم وما لك رحمه الله               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محدث حمیدی ک     |
| امام اعظم وامام احمد رحمه الله             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت گنگوهی      |
| صدمات سے تاثر فطری ہے                      | لقول الصيح برنظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | توجيهصاحبا       |
| امام اعظم اورخطیب بغدادی                   | اتوجيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | دوسری مناسب      |
| امام اعظم اورا بوتعيم اصفهها ني            | ندالحافظ ۲۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | احسن الأجوبة     |
| قوله فغسل فرجه الخ                         | لال کی توجیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | كرمانى وابن بط   |
| محقق عيني كانفتر                           | r.r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | طيب بمعنى تطييب  |
| بابطليظ الخ                                | r.r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تضحيف جلاب       |
| نجاست ماء مستعمل کا قول                    | توجيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قاضى عياض كي     |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |

| امام بخارى رحمه الله كالمقعمد                      | rrr          | حعنرت فاطمه رضى الله تعالى عنبها                              | 7179         |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| حعنرت كنكوى كارشاد پرنظر                           | ***          | حعنرت عبدالله                                                 | rr-          |
| حضرت شاه صاحب كاطريقته                             | ***          | حصرت ابراجيم                                                  | rf*+         |
| باب من افرغ بيمينه على شماله في الغسل              | rrr          | حصرت سوده رمنني الله تعاتى عنها                               | tri          |
| حضرت كنكوبي كاارشاد                                | ۲۲۵          | حعزرت عائشه                                                   | 441          |
| توجيرتر جيح بعيد ہے                                | TTO          | حعزرت حفصه رضى الله عنها                                      | rrr          |
| باب كالقذم وتاخير                                  | rry          | ام المومنين معزرت ذينب بنت خزيريام المساكين                   | rrm          |
| تولهم بروبا كي شرح                                 | rry          | حفرت امسلمه                                                   | *1***        |
| باب تفريق الغسل والوضوء                            | <b>***</b>   | حديثي فائده                                                   | ree          |
| باب اذا جامع ثم عاد ومن دار على نسآنه في غسل واحد. | <b>***</b> * | ز واج نبوی                                                    | ۲۳۵          |
| مستلدوضو بين الجماعين                              | rm           | حضرت زينب بنت جحش رضى الله تعالى عنها                         | 462          |
| بحث ونظراورا بن حزم كارد                           | 441          | منافقين كيطعن كاجواب                                          | <b>17</b> 2  |
| این را هوید پرنفته                                 | rm           | مفاخر حضرت زيهنب رضي اللدتعالى عنها                           | rea          |
| امام ابو بوسف كامسلك اور تخفيكار يمارك             | rpr          | حضرت زينب كاخاص واقعه                                         | 44.4         |
| بقاءا ثرخوشبو كامسئله                              | rm           | امام بغاری کا طرز فکر<br>                                     | 779          |
| قوليذ كرنته لعائشه                                 | ٢٣٣          | حدیث طویل کے فوائد وحکم                                       | rà•          |
| حعزت شاه صاحب كاارشاد                              | ****         | فيضائل واخلاق                                                 | <b>*</b> 0 • |
| ا <del>د</del> کال قسم اوراس کے جوابات<br>میں میں  | rmy          | حفزت جوريه                                                    | rai          |
| قول قوة علاتين                                     | 770          | باب فضل التوبدولا ستغفار جس كوامام ترغدى في صديث حسن صحيح كها | rar          |
| نبی اکرم عظی کے خارق عادت کمالات                   | rmy .        | معانی کلمات چہارگانه                                          | rar          |
| ذ کرمبارک از واج مطهرات<br>قدمه                    | 172          | ایک شبه کاازاله                                               | rat          |
| المفتل ازواج                                       | <b>***</b> 2 | مروجه سيح كابيان                                              | ror          |
| عدواز واج                                          | 772          | حضرت جورييه رضي الله تعالي عنها كاخواب                        | rap          |
| ترتيب ازواج                                        | rrz          | حفرت ام حبيبه رضى الله تعالى عنها                             | rat          |
| ازواج                                              | <b>77</b> 2  | نکاح نبوی کاپرتا ثیرواقعہ                                     | tor          |
| ام المومنين معنرت خديج رضي الله تعالى عنها         | rpa          | اخلاق وفضائل                                                  | ray          |
| حفرت قاسم م                                        | rpa          | حضرت ميموندرضي الثدتعالى عنها                                 | ryr          |
| حعنرت زينب رمنى الثدتعالى عنها                     | rpa          | سراری نبی کریم علی ا                                          | ryy          |
| حعنرت رقيدرمنى اللدتعالى عنها                      | rya          | باب غسل المذي والوضوء منه                                     | <b>114</b>   |
| حصرت ام كلثوم رضى الله رتعالى عنها                 | rrq          | مناسبت ابواب                                                  | <b>77</b> ∠  |
|                                                    |              |                                                               |              |

| اتوارالیاری                                     |               | فهرست مضامين                                          | (A)          |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| مطابقت ترجمة الباب                              | <b>17</b> 2   | ابن حزم كا جواب                                       | <b>1/14</b>  |
| علامہ تو وی کی رائے                             | <b>PYA</b>    | حافظا بن تيميد كےاستدلال پرنظر                        | <b>1/4</b> 9 |
| حافظا بن حزم پرتعجب                             | <b>114</b>    | ايك نبايت ابم اصولي اختلاف                            | <b>191</b>   |
| غرى سے طبیادت ثوب کا مسئلہ                      | <b>144</b>    | باب نقض اليدين من غسل الجنابة                         | rgr          |
| قامنی شوکانی وغیره پرتنجب                       | FY4           | باب من بداء بشق راسه الايمن في الغسل                  | <b>190</b>   |
| سائل کون تھا؟                                   | 749           | محابه كرام كے اقوال وافعال جمت ہیں                    | r.90         |
| حديثي فوائدواحكام                               | 12.           | باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة                    | 794          |
| باب من تطبب لم اغسل وبقى الر الطيب              | 12.           | تسترمتحب ہے                                           | <b>19</b> 4  |
| امام محمدامام مالکی کے ساتھ                     | 121           | عسل کے وقت تہر ہاندھنا کیسا ہے؟                       | <b>19</b> 4  |
| <i>ڪتاب الڪية ڪا ذڪر خير</i>                    | 121           | عربا فاعسل كيهايج؟                                    | 494          |
| باب تحليل الشعر                                 | 121           | ہر چیز میں شعور ہے                                    | <b>19</b> ∠  |
| حعرت كنكوي كاارشاد                              | 12 M          | ابن حزم كا تفرد                                       | <b>19</b> 4  |
|                                                 | 14.0          | عرياني كاخلاف شان نبوت هونا                           | <b>19</b> 4  |
| وضويل العسل كيساب؟                              | <b>r</b> ∠6   | علاوہ عسل یا دوسری ضرورت کے کشف عورۃ کا مسئلہ         | 199          |
| ابن المعير كاجواب اورعيني كي تصويب              | 120           | حضرت كنگوي كاارشاد                                    | <b>199</b>   |
| ما مطلقی و ملاقی کی بحث                         | 124           | حعنرت يتنخ الحديث دامت ظلبم كاارشاد                   | 799          |
| باب الذكر في المسجدانه جنب خرج كما هو ولا يتيمم | 144           | حعزرت موی علیه السلام اور ایذاء بی اسرائیل            | 799          |
| بحث ونظروتفعييل غدابهب                          | KYV           | راوی بخاری عوف کا ذکر                                 | ۳••          |
| <b>ما فطابن حزم کی محتی</b> ق                   | r_A           | ضعیف راوی کی وجه مصحدیث بخاری نبیس کرتی               | <b>!"••</b>  |
| ابن حزم پرشوکانی وغیر و کار د                   | 129           | فوائدواحكام                                           | ***          |
| علامها بن دشد ما کلی پرتعجب                     | 1/A+          | سيدنا حعرت موى عليبالسلام اورتى اسرائيل كقرآنى واقعات | <b>17</b> •1 |
| عافظا بن حجر کی محقیق علامها بن رشد کا جواب     | M             | حالات وواقعات فبل غرق فرعون                           | 5+4          |
| فحمع بين روايات الامام الم                      | Mr            | حعنرت موی علیه السلام کی ولا دت اور تربیت             | <b>**</b> *  |
| استدلال کی صورت                                 | <b>17A</b> 1" | بنی اسرائیل کی حمایت                                  | ۳•۳          |
| منروری علمی ابحاث                               | 74.1          | ایک معری قبطی کالمل                                   | <b>***</b>   |
| مام بخاری کامسلک                                | PAY           | حعنرت موی علیدالسلام ارض مدین میں                     | <b>**</b> *  |
| مام بخاری کامسلک کمزورہے                        | MA            | حعنرت موئ علبيدالسلام كارشته مصاهرت                   | <b>***</b>   |
| ئى كى نسيان بمى كمال ہے                         | 1114          | آ بات الله وي تمكي                                    | ۳۰۳          |
| شنباط مسائل واحكام                              | MAZ           | واخليمصرا ورسلسليدرشد وبدايهت كااجزاء                 | P=+ P=       |
| ( AK -11                                        |               | السالجي فرعب المال                                    |              |

TAA

فابربيكامسلك

ربوبیت الی پرفرعون ہے مکالمہ

\*\*\*

|             |                                                 |                | <u> </u>                                           |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| rrr         | تغصيل نداهب مع تنقيح                            | h-t.           | ساحران مصریعے مقابلہ<br>ساحران مصریعے مقابلہ       |
| rrr         | صاحب تخفہ کی رائے                               | <b>!"</b> "  " | منتق اولا د <b>کا</b> تھم اور بنی اسرائیل کی مایوی |
| and dates   | صاحب بدائع كي تحقيق                             | الما •سة       | حضرت موی علیه السلام کی فق کی سازش                 |
|             | عینی کی محقیق<br>مینی کی محقیق                  | الماجية        | مصربوں پر قهرخداوندی                               |
| rrr         |                                                 | <b>۳•</b> ۵    | حضرت موی علیه السلام کائی اسرائیل کومصرے لے کر     |
| ۳۲۳         | ملاعلی قاری کی شخفیق                            |                | نكلناا ورغر ق فرعون وقو م فرعون                    |
| <b>"""</b>  | علامها براجيم تخعى كاندهب                       | 4.4            | حالات و دا قعات بعدغر <b>ق فرعو</b> ن              |
| mak         | باب عرق الجنب وان المسلم لا ينجس                | 4.4            | بنی اسرائیل کے لئے خور دونوش وسایہ کا انتظام       |
| rta         | ستحقق عینی کےارشادات<br>بنسبہ بیات              | ۳•۸            | کوه طور پرحضرت موکیٰ علیه السلام کا اعتکاف و چله   |
| 772         | تجس کی محقیق اور پہلا جوا ب                     | ۳•۸            | بنى اسرائيل كى گئوسالەپرىتى                        |
| ۳۲۸         | حدیث ہے دوسرا جواب                              | 1-9            | شرک می سزا کیونکر ملی                              |
| mrq         | آیت قرآنی کا جواب                               | r*• 9          | سرداران بني اسرائيل كالمتخاب اوركلام البي سننا     |
| mrq         | جامع صغيروسير كبير كافرق                        | 1-9            | اسرائیل کا قبول تورات میں تامل                     |
| <b>rr</b> • | انوارالباری کی اہمیت                            | <b>F-9</b>     | ئىق جېل كاواقعە                                    |
| <b> </b>    | نجاست كافرعندالحنفيه                            | 7"1+           | بیصورت جبروا کراه کی نتھی                          |
| الالا       | حضرت شاہ صاحبؓ کےاصول تحقیق                     | ۳۱•            | ارض مقدس فلسطين مين واخله كأتقكم                   |
| اسراما      | مشهور جواب اوراشكال                             | mil            | وادی تبیه میں بھٹکنے کی سزا                        |
| ****        | عموم افرادقوی ہے                                | MI             | واقتعتل وذبح بقره                                  |
| ***         | ابن رشد کا جواب                                 | 1711           | حسن قارون كاقصه                                    |
| rrr         | حاصل اجوبيه                                     | MI             | ایذا بی اسرائیل کاقصه                              |
| rrr         | سبحان الله كالمحل استنعال                       | ۳۱۲            | واقعدملا قات حضرت موى وخصرعليبهاالسلام             |
| ٣٣٢         | باب الجنب يخرج ويمشى                            | rir            | ملا قات کا واقعہ کن زمانہ کا ہے؟                   |
| ***         | حضرت شاه و لی الله کا ارشاد                     | •              | مجمع البحرين کہاں ہے؟                              |
| ٣٣          | حافظا بن تيميه كامسلك                           | ۳۱۳            | وفات مارون عليه السلام كاقصه                       |
| ٢٢٥         | قیاس وآ ٹار صحابہ                               | rir            | وفات حضرت موی علیه السلام کا قصه                   |
| rro         | باب كينونة الجنب في الميت اذا توضأ قبل ان يغتسل | Ma             | فتح ارض مقدس فلسطين                                |
| ٣٣٦         | باب نوم الجنب                                   | 710            | يصيرتنين وعبرتنين                                  |
| rr2         | کون ساوضوءمرا دہے؟                              | rr•            | باب التستر في الغسل عندالناس                       |
| ۳۳۸         | حضرت شاہ صاحب کے خصوصی افادات                   | ۳۲.            | حضرت شيخ الحديث كي توجيه                           |
| p-p-9       | باب الجنب يتوضأ ثم ينام                         | 271            | باب اذا احتملت المرأة                              |
|             |                                                 |                | <del>-</del>                                       |

| ري | IJ | 1, | الدا |
|----|----|----|------|
| 0  | v  | "  | 121  |

| 241   | ظاہرآیت کامفہوم اوراشکال                              | 1-1-        | ا ندھی تقلید بہتر نہیں ہے      |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| ryr   | مراتب اعتزال                                          |             | وضو مذکور کی حکمتیں            |
| 242   | حدیث مراتب احکام کھول دیتی ہے                         | July .      | وجوب غسل فوری نہیں ہے          |
| ~4~   | كان خلقه القرآن كي مراد                               | اس          | باب اذا التقى الختاتان         |
| 242   | مراتب احکام کی بحث کب سے پیدا ہوئی                    | 2           | بحث ونظرا ورمذهب امام بخاري    |
| 244   | تعارض ادله کی بحث                                     | rrr         | محقق عيني كاحافظ برنفتر        |
| 240   | بعض نواقض وضومين حنفيه كى شدت                         | 277         | ابن رشد کی تصریحات             |
| 240   | تقيرقوله تعالى حتى يَطُهُرُنَ                         | 2           | حافظ ابن حزم جمہور کے ساتھ     |
| 240   | اعتراض وجواب                                          | 466         | امام احدر حمد الله كاند جب     |
| 244   | قرآن مجيد سے طہارت حسى وحكمي كا ثبوت                  | rro         | محقق عيني كي شحقيق             |
| 247   | محدث ابن رشد كالشكال اوراس كاحل                       | rro         | امام بخاری کی مسلک پرنظر       |
| 244   | فقهاء كى تعليلات اورمقام رفيع امام طحادي              | rro         | نظرحديثي اورحا فظ كافيصله      |
| 244   | لفظ حيض كي لغوى تحقيق                                 | 27          | ا يك مشكل اوراس كاحل           |
| 249   | لفظاذي كي لغوي شحقيق                                  | ٢٣٢         | مظلوم وضعيف مسلمانو ل كالمسئله |
| 249   | تراجم <u>کے مسامحات</u>                               | rrz         | ظلم کی مختلف نوعیتیں           |
| 74.   | حیض کے بارے میں اطباء کی رائے                         | rrz         | بابُ غسل ما يصيب من فرج المراة |
| 12.   | دوكورس كا فاصله                                       | MM          | مسلك امام بخاري "              |
| 121   | طب قديم وجديد كااختلاف                                | MM          | مسلك بشا فعيه وحنفنيه          |
| 121   | بَابُ غَسُلِ الْحَآئِضِ رَأْسَ زَوُجِهَا وَتَرُجِيلِه |             | فهرست مضامین جلد ۱۰            |
| 727   | بحث مطابقت ترجمه                                      | 201         | كِتَابُ الْحَيْضِ              |
| 727   | حضرت شيخ الحديث كى تائيد                              | rar         | علامة تسطلاني كأجواب           |
| 724   | حضرت شيخ الحديث دامت بركاتهم كاارشاد                  | 200         | تحدیداقل وا کثر کی بحث         |
| 724   | حافظا بن حجر کے استدلال پرنظر                         | 200         | حضرت شاه صاحب کی دوسری شخفیق   |
| 741   | حافظا بن حزم ظاہری کا مذہب                            | roy         | حضرت شاه صاحب می تیسری شخفیق   |
| MLA   | حافظ ابن حزم كاجواب                                   | 202         | فقه کی ضرورت                   |
| . ra• | حافظا بن وقيقُ العيد كااستدلال                        | ra2         | مسلک حنفیه کی برتزی            |
| MAI   | بَابُ مَنُ سَمَّى النِّفَاسَ حَيُضًا                  | <b>٣</b> 4• | محدث مارديني حفى كي تحقيق      |
| TAT   | ( , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,               | m4.         | شافعیہ کااستدلال آیتِ قرآنی ہے |
| MAT   | ( ! A.                                                | 241         | تفسيرآيت ولاتقر بوجن           |
| MAP   | 14 475                                                | 241         | علماء اصول کی کوتا ہی          |

|                                             | ·                | <u></u>                                             |              |
|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| محقق عینی کی رائے                           | <b>ም</b> ለም      | محدث ابن جربرطبري كاارشاد                           | ٠ ايم        |
| رائے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ            | <b>ተ</b> ለሰ      | امام <i>تر ند</i> ی کی مختیق                        | MI           |
| حعرت كنكوبى رحمداللدكي رائ                  | 240              | اجهم وضروري اشارات                                  | Mit          |
| حيض حالت حمل بين                            | ዮአጓ              | لماعلیٰ قاری کی شخصیت                               | MIT          |
| بَابُ مُبَا شِرَةِ الْحَآثِضِ               | <i>የ</i> ለኅ      | حضرت شاه صاحب في مختيق اوراستدلال امام بخارى كاجواب | MIT          |
| الكوكب الدرى كاذكر                          | ۳۸۸              | قصه عبدالله بن رواحه ہے جواب واستدلال               | سواما        |
| المام احمددحمدالشكاغيهب                     | 17/19            | حافظ وعینی کاموازنه                                 | רוץ          |
| اختلاف آ دابابة ترجيح نماهب                 | <b>179</b> +     | نماز عیدین کے بعد دعامسنون نہیں ہے                  | ام           |
| بَابُ تُرُكِ الْحَآئِضِ الصَّوْمَ           | 1791             | فقه بخاری پرنظر                                     | P**          |
| ا كثر عورتنس جهنم ميس                       | سبه              | ندبب جمهوركيلئ حنفيدكي خدمات                        | <b>(**</b> * |
| ا بمان وكفركا فرق                           | main             | بَابُ الْإِسْتِحَاضَةِ                              | " <b> "</b>  |
| علم وعلماء کی ضرورت                         | <b>74</b> 6      | موطاامام محمد کی چارغلطیاں                          | ٣٢٢          |
| جہنم میں زیادہ عورتیں کیوں جا کیں گی؟       | ٣٩٣              | اغتبارعا دت کا ہے                                   | rtt          |
| نقصان دین وعتل کیاہے؟                       | 1790             | متخاضد کے ذمیروضو ہروفت تماز کیلئے ہے               | rtt          |
| با کمال مورتنس                              | <b>179</b> 0     | ایک اہم حدیثی شخقیق                                 | rr           |
| بحث مساداة مردوزن                           | 7794             | صاحب تحغه وصاحب مرعاة كتحقيق                        | rrr          |
| عورتیں مردوں کیلئے بردی آ زمائش ہیں         | <b>79</b> 4      | طعن سوءِ حفظ كاجواب                                 | rto          |
| ترک ملکو ة وصوم کی وجه                      | 1791             | صاحب تحغه كامعيار تحقيق                             | ma           |
| روزه کی قضا کیوں ہے                         | 1799             | ميزان الاعتدال كي عبارت                             | ۳۲۵          |
| وجوب قضا بغير حكم ادا كيون كريد؟            | [** <del>*</del> | حافظا بن عبدالبرى توثيق                             | <b>117</b> 2 |
| عورتوں کے لئے عید <b>گاہ ج</b> انے کا مسئلہ | f*ee             | الل حديث كون بيس؟                                   | 712          |
| ا کثر کا قول را جے ہے                       | <b>۴</b> -۵      | طعن سوءِ حفظ كا دوسرا جواب                          | 1744         |
| امام بخارى وغيره كانمهب                     | <b>۴-۵</b>       | فقدالحديث وفقدالل الحديث كافرق                      | /***         |
| مزيد هختيق امام طحاوى رحمه الله             | 14.7             | امام مساحب جيدالحفظ تتح                             | 444          |
| امام احمد کی روایت                          | <b>6.4</b>       | آخرين حافظ ابن عبدالبرنے لكما                       | /mr          |
| امام اعظم کی روایت                          | r*A              | اصول استنباط فقدحنى                                 | rrr          |
| ضعيف ومُضعَّف كافرق                         | <b>69</b>        | كمتوب بدراس                                         | rrs          |
| اعمه متبوعين كے غراب                        | <b>l~• d</b>     | بَابُ غَسُلِ دَمِ الْحَيضِ                          | rma          |
| امام بخاری کے استدلال پرِنظر                | l45∯             | مناسيب ابواب                                        | لمسلما       |
| محدث ابن حبان كاارشاً د                     | <b>(*)</b> +     | بَابُ اِعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ                  | rr2          |
|                                             |                  |                                                     |              |

|                                                                    |                     | U. U. J.                                                            | <del>(1.7)</del> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| اعتكاف متحاضه                                                      | פייניין             | بَابُ النَّوْمِ مَعَ الْحَاتِضِ وَهِيَ فِي لِيَابِهَا               | וצא              |
| امام بخاری کامتعمد                                                 | وساس                | تظم قرآن كى رعايت وعمل بالحديث                                      | וצייו            |
| بَابٌ هَلُ تُصَلِّى الْمَرَّأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتُ فِيُهِ.        | ابا <sub>ل</sub> ا+ | بَابٌ مَنِ اتَّخَذَ ثِيَابِ الْحَيْضِ سِوى ثِيَابِ الْطُّهْرِ       | ስላት.             |
| بَابُ الطهبِ للْمَرُاةِ عِنْدَ غُسُلِهَا مِنَ المَحِيْضِ           | انبابا              | بَابُ شُهُودِ الْحَائِضِ الْعِيْدَيُّنِ وَدَعُوَةَ الْمُسُلِمِيُّنَ | LAM              |
| قولدالانوب عصب                                                     | יניויו              | مستلها ختلاط رجال ونساء                                             | የነተሞ             |
| سوگ کیاہے؟                                                         | ויויז               | علامه ابنِ بطال نے کہا                                              | ۵۲۳              |
| سوگ کس کیلئے ہے؟                                                   | سامانا              | علامه تو وی نے کہا                                                  | ۵۲۳              |
| فخبل ازاسلام سوك كاطريقنه                                          | المالي              | قاصنی عمیاض نے کہا                                                  | MYD              |
| مطابقت ترجمة الباب                                                 | <b>የ</b> ሞል         | <b>قامنی شرتے نے ن</b> ق کی کیسے دیا؟                               | PY9              |
| حعرت شاه صاحب کے ارشادات                                           | ۵۳۳                 | بَابُ الصُّفُرَةِ وَالْكُدُرَةِ فِي غَيْرٍ أَيَّامِ الْحَيضِ        | 644              |
| قوله عليه السلام فرصة ممسكة                                        | ۵۹۳                 | بَابٌ عِرُقِ الْإِ سُتِحَاضَةٍ                                      | የሬተ              |
| بَابُ غُسُلِ الْمَحِيُّضِ                                          | 774                 | علامه شوكانی وابن تيميد كافرق مراتب                                 | <u>12</u> 1      |
| بَابُ إِمْتِشَاطِ الْمَرأَةِ عِنْدَ غُسُلِهَا مِنَ المَحِيْضِ      | <b>ሶ</b> ፖለ         | معاحب تخنه وصاحب مرعاة كاذكر خير                                    | rzr              |
| كونساج زياده افعنل ہے؟                                             | Pollal              | بَابُ الْمَرُأَةِ تَحِيْضُ بَعُدَ الْإِفَاضَةِ                      | ۳۷۳              |
| ا مام طحاوی کا بے نظیر فعنل و کمال                                 | ومايما              | بَابُ الصَّالُوةِ عَلَى النُّفَسَآءِ وَسُنِّتِهَا                   | ۳۷۵              |
| بَابُ لَقُضِ الْمَرأَةِ شَعْرَهَا عِنْدَ غُسُلِ الْمَحِيُضِ        | <b>10</b>           | علم دین کی قدر وعظمت کاایک واقعه                                    | 144              |
| حفرت فيخ الهندر حمه اللدكاذ كرخير                                  | 101                 | توجيدا بن بطال رحمه الله                                            | "የዾኘ             |
| بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزُّ وَجَلَّ مُخَلَّقَةٍ وغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ | rat                 | توجيدا بن رشيدٌ                                                     | <b>174</b> 4     |
| للمحقق عيني كي محقيق وجواب                                         | rat                 | امامت جناز وكامسنون طريقه                                           | 14Z              |
| ما فظ کی محقیق محل نظر                                             | rot                 | امام بخارى رحمه الله كارساله قرائة خلف الامام                       | <b>%∠9</b>       |
| حعنرت شاه صاحب رحمه اللدكها دشادات                                 | <b>75</b> 7         | كِعَابُ التَّيَمُمِ                                                 | <b>የ</b> ለ•      |
| اغبار قدرت خداوندي                                                 | ۳۵۳                 | مٹی ہے نجاست کیو کرر ضع ہوگئی؟                                      | <b>የአ</b> ተ      |
| فرشتوں كا وجود                                                     | ۳۵۳                 | لتمنبيم القرآن كيمنهيم                                              | የልተ              |
| بَابٌ كَيْفَ تُهِلُّ الْحَالِصُ بِالْحَجِّ وَ الْعُمُرَةِ؟         | ۲۵٦                 | حضرت شاه ولى الله كارشادات                                          | rar              |
| حافظائن تيميدوابن قيم كے تغردات                                    | M27                 | ابن عربی وابن بطال وغیرہ کی رائے                                    | <u>የ</u> ለሶ      |
| حضرت بيخ الهندرحمه الثدكاوا قعه                                    | 80Z                 | <b>حافظ این کشرکی رائے</b>                                          | ሮልሮ              |
| علامه نو وی وحافظ ابن حجر کے تسامخات                               | ۸۵۲                 | خدشها دراس كاجواب                                                   | <b>የ</b> ለሰ      |
| بَابُ اِقْبَالِ الْمَحِيْضِ وَاِذْبَارِهِ                          | ۸۵۲                 | ہار کھوئے جانے کا واقعہ کب ہوا؟                                     | ۵۸۹              |
| خعب استدلال امام شافعتي                                            | <b>P</b> 67         | حعزرت شاہ صاحب ؓ کے ارشادات                                         | ۲۸۹              |
| حعرت شاه صاحب وشالمبي كاجواب                                       | ۴۲۰                 | غز و و تبوك بيل محابة كي تعداد                                      | <b>የ</b> አዓ      |
|                                                                    |                     |                                                                     |                  |

| بَابٌ إِذَا لَمْ يَجِدُ مَآءٌ وَّ لاَ تُرَابًا       | ۲۹۳۳        | حافظ ابو بكربن الى شيبه كار د                  | ۵•۸  |
|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------|
| صدقہ مال حرام ہے                                     | ۵۹۳         | حضرت بثياه ولى الله رحمه الله كے ارشادات       | 4.4  |
| ابوعمرا بن عبدالبر مالكي كااختلاف                    | <b>የ</b> የፕ | حضرت شيخ محديث عبدالحق وبلوى رحمها لله كاارشاو | ۵1•  |
| رائے مٰدَ بور پر نظر                                 | ۲۹۳         | امام شافعی رحمیه الله کا قوی استندلال          | اا۵  |
| حافظا بن حجروا بن تیمیہ کے ارشاد پرنظر               | mg_         | امام بيهمقي وحافظ ابن حجر                      | ۱۱۵  |
| جواب استدلال                                         | ρ'¶Λ        | حديث بروايت امام اعظمتم                        | عاد  |
| مقام حيرت                                            | 799         | حديث بروايت امام شافعي                         | ۵۱۲  |
| حضرت شاه صاحب رحمه الله کی محدثانه محقیق             | ۵+۱         | حديث بروايت امام ما لك رحمه الله               | oir  |
| العرف الشذى ومعارف السنن كاذكر                       | ۵•۱         | قوله يكفيك الوجه والكفين                       | ماره |
| <i>حدیث مهاجر کی تحقی</i> ق                          | o-r         | قصهُ حديث الباب برنظر                          | ۸۱۵  |
| دوسراا شكال وجواب                                    | ۵-۲         | ائمه ٔ حنفیه وا مام بخاری کا مسلک              | PIQ  |
| تيسراا شكال وجواب                                    | ۵٠٣         | مسئلية امامت ميس موافقت بخاري                  | ۵۲۰  |
| چوتھااشکال وجواب                                     | ٥٠٣         | حافظابن تيميدر حمداللدكي تفسير                 | ۵۲۱  |
| بَابٌ هَلْ يَنْفُخُ فِي يَدَيْهِ بَعْدَ مَا يَضُرِبُ | ۵۰۴         | صابی منکرنبوت وکوا کب پرست تھے                 | arı  |
| حنفیہ کے نز ویک تیم کا طریقہ                         | ۵۰۳         | حنیف صابی میں فرق                              | ٥٢٢  |
| استيعاب كامسئله                                      | ۵۰۵         | ترجمان القرآن كاذكر                            | orr  |
| بَابُ التَّيَمُّمَ للُّوَجِهِ وَالْكَفَّينِ          | ۵۰۵         | مرض وغيره کی وجہ ہے تیمّم                      | arm  |
| امام شافعی رحمه الله کے ارشا دات                     | ۵+۷         | نہایت سردیانی کی وجہ ہے تیم                    | ۵۲۴  |
| مسلك امام ما لك دحمدالله                             | ۵٠۷         | نقل ندابهب محابه بس غلطي                       | ۲۲۵  |
| حافظا بن حجررحمه اللدكي شافعيت                       | ۵۰۸         | بَابٌ التَّيَمُم ضَرُبَةٌ                      | ۲۲۵  |
| علامه نو وی شافعی                                    | ۵۰۸         | - <b>v</b>                                     |      |
|                                                      |             |                                                |      |





الزال الزيل الزيل

#### بِسَــُ عُلِللهِ الرَّمَانِ الرَّحِيمُ نحمده و نصلي على رسوله الكريم

# بَابُ مَنُ لَمُ يَتَوَضَّأُ مِنُ لَّحُمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيُقِ وَ اَكَلَ اَبُوُ بَكُرِوَّ عُمَرُ وَ عُثُمَانُ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمُ لَحُماً فَلَمُ يَتَوَضَّئُوا

( بكرى كا گوشت اورستوكھا كروضونه كرنا ، اورحفرت ابو بكر ﷺ عمرﷺ اورعثمان ﷺ نے گوشت كھايا اوروضونہيں كيا ) (۲۰۴) حَدَّثَ نَسا عَبُسُدُ اللهِ بُسُ يُسُوسُفَ قَسالَ آنَسا حَالِكٌ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَادٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ ص اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَ لَمُ يَتَوَضَّأُ

(4 • ٢) حَدَّثَنَا يَحُى بُنُ بُكَيُرِ قَالَ ثَنَا اللَّيُثُ عَنُ عَقِيُلٍ عَنِ اِبُنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَ نِي جَعُفَرُ بُنُ عَمُرِوَ بُنِ اُمَيَّةَ اَنَّ ابَاهُ اَخُبَرَهُ اَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَحُتَزُّ مِنُ كَتِفِ شَاةٍ فَدُعِيَ اِلَى الصَّلُوةِ فَالُقَى السِّكِيْنَ فَصَلِّى وَ لَمُ يَتَوَضَّا.

تر جمیہ: حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الٹھائی نے بکری کا شانہ نوش فرمایا پھرنماز پڑھی اوروضونہیں کیا۔ تر جمیہ: حضرت جعفر بن عمرو بن امیہ نے اپنے باپ عمرو سے خبر دی کہ انہوں نے رسول الٹھائیں کو دیکھا کہ بکری کا شانہ کا ٹ کا ٹ کرکھا رہے تھے پھرآپنماز کیلئے بلائے گئے ۔ تو آپ نے چھری ڈال دی اورنماز پڑھی ، وضونہیں کیا۔

تشریک: اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ بیہ بتانا چاہتے ہیں کہ بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضوکر نا ضروری نہیں ، اور جب اس سے وضو نہیں ہورجہ کی چیزیں، جن میں چکنا ہٹ وغیرہ نہیں ہے۔ جیسے ستو وغیرہ ان کے کھانے سے بدرجہ اولی وضونہ ہوگا ، اور بکری کے گوشت کا ذکر خاص طور سے اس لئے کہ اونٹ کے گوشت میں چکنا ہٹ اور ایک قتم کی تیز نا گوار بوزیادہ ہے ، اور ای لئے اس میں کچے و پکے دونوں کو برابر سجھتے ہیں، ( کہ پکنے کے بعد بھی بو باقی رہتی ہے ) اور امام احمہ نے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضوکو ضروری قرار دیا ہے ، اور اس قول کو محد ثین شافعیہ میں سے بھی ابن خزیمہ وغیرہ نے اختیار کیا ہے۔

(فق الباری صفحہ ۲۰۱۲ ج)

اونٹ کے گوشت کھانے کی وجہ سے وضو ضروری ہے یانہیں ہے بحث مستقل نظر و بحث چاہتی ہے، چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے وضوئن کے الابل کا باب قائم نہیں کیا۔ بظاہراس سے بیم معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس مسئلہ میں بھی حنفیہ وشا فعیہ وغیر ہم کیساتھ ہیں۔ اگر چہا حتمال اس امر کا بھی ہے کہ ان کی شرط پر حدیث نہ ہو۔ اس لئے اس کا ذکر ترک کر دیا ہو واللہ اعلم اس مسئلے میں ائمہ ثلاثہ عدم وجوب وضو کے قائل ہیں، صرف امام احمہ کا فد جب ہے کہ اونٹ کا گوشت کچا یا پکا، جیسے بھی کھائے اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس فد جب کو ابن حزم ظاہری اور غیر مقلدین نے بھی اختیار کیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے فتوے میں اور علامہ مبارکیوی نے تخفے میں خاص طور سے اس پر ہڑاز ور دیا ہے۔ چونکہ اس کی بحث صحیح بخاری کی موضوع سے خارج ہے اس لئے ہم بھی اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتے ، تا ہم اس باب کے آخر میں حسب

ضرورت کچھوض کریں گے تا کہاس اہم مبحث ہے بھی انوارالباری خالی ندرہے۔

بحث ونظر: حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ نے جمہور کا ندہب اختیار کیا ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضونہیں ٹوشا، یہی ندہب ائمہ اربعہ اور خلفاء راشدین کا بھی ہے، امام ترفدی نے لکھا کہ ای پراکٹر اہل علم صحابہ تا بعین اور بعد کے حضرات کا عمل ہے۔ جسے سفیان ، ابن مبارک ، شافعی ، احمہ واسحاق وہ سب اس کے قائل ہیں کہ ایسی چیزیں کھانے سے وضوضر وری نہیں ہوتا ، اور یہی حضور علیق ہے۔ جسے سفیان ، ابن مبارک ، شافعی ، احمہ واسحاق وہ سب اس کے قائل ہیں کہ ایسی چیزیں کھانے سے وضوضر وری نہیں ہوتا ، اور یہی حضور علیق ہے۔ جس میں وضوکا بیان تھا۔

حضرت رحمداللہ نے فرمایا کسان آخی الاحسوین المنے بطور مرفوع فعلی کے بیان ہوا ہے لیکن بہت سے لوگوں نے اس کوبطور تھم عام کے سمجھاا وراس کو تھم سابق کے لئے ناسخ قرار دیا۔ (جس کی طرف رجحان امام ترندی کا بھی معلوم ہوتا ہے)

دورا کمیں: جیسا کہ ابھی ہم نے اشارہ کیا کہ محدثین کی دورا کمیں ہیں، پچھاس مسئلے میں دو حکم منسوخ و ناسخ مانے ہیں، جیسے تر ندی
وغیرہ اور پچھ صرف دو قتم کے واقعات و حالات بتلاتے ہیں، جیسے ابوداؤ دابن حبان وغیرہ اورا گرچہان دونوں راکیوں کے لئے دلائل
ہیں، مگر حضرت شاہ صاحب رحمہ الله دوسری صورت کوتر جیج دیتے تھے اور معاملہ صرف ترجیج کا ہے، حق و باطل کانہیں ہے، اس کے بعد
تفصیل ملاحظہ فرما ہے۔

## حافظا بن حجررحمه الله كي تصريحات

زہری کی رائے ہے کہ امر وضو مسا مستہ النار نائخ ہی۔احادیث اباحت کے لئے ، کیونکہ اباحت کا تھم ثابت تھاا،اس پر
اعتراض ہوا کہ حدیث جابر میں آخر الامرین ترک الموضوء بیان ہوا ہے۔(ابوداؤدنسائی وغیرها جس کی تھیجے ابن خزیمہ وابن جان
وغیرہ نے کی ہے۔لیکن ابوداؤدوغیرہ نے کہا کہ امرے مرادشان وقصہ ہے۔وہ نہیں جو نہی کے مقابل امر ہوا کرتا ہے۔ نیز کہا کہ آخرالامرین
الخ کالفظ مشہور حدیث جابر سے مختفر کیا ہوا ہے۔ جواس عورت کے قصہ میں مروی ہے، جس نے حضورا کرم علی ہے کہ کری کا گوشت تیار
کیا تھا اس میں سے حضور علی ہے نے تناول فر مایا ، پھروضو کر کے ظہر کی نماز پڑھی اس کے بعد پھر اس میں سے کھایا اور عصر کی نماز بغیر جدید وضو
کے پڑھی ، گویا دونوں امر سے مراد دونوں واقعات نہ کورہ ہیں جوا یک ہی دن میں پیش آئے ،) مگر اس میں بھی دوسرے دواخمال ہیں کمکن
ہے وہ ظہروالا وضوکی حدث کے سبب سے ہو ، بکری کے گوشت کھانے کی وجہ سے نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ یہ قصہ تھم وضو بوجہ ماستة النارسے بھی
قبل کا ہو۔اس لئے زیر بحث مسئلہ سے اس کا کچھلق نہ ہوگا۔

### فيصله بهصورت اختلاف احاديث

امام پہنی نے عثان دارمی سے نقل کیا کہ جب کسی معاملے میں احادیث مختلف احکام کی ہوں اور ان میں سے کسی کور جیجے نہ دے سکیں تو رکھیں گے کہ حضورا کرم عظیمی کے بعد خلفاء راشدین نے کس پڑ کمل کیا اور اس سے ایک جانب کور جیجے دیں گے، اور اس بات کوامام نووی نے بھی شرح المہذب میں پند کیا ہے اور اس سے امام بخاری کی حدیث الباب سے قبل خلفاء ثلاث نے کے اثر کولانے کی حکمت بھی سمجھ میں آجاتی ہے، امام نووی نے کہا کہ مسئلہ زیر بحث میں صحابہ و تابعین کے پہلے دور میں خلاف رہا ہے پھر اس امر پرسب کا اجماع ہوگیا کہ آگ سے پکی ہوگی چیزیں کھانے سے وضولا زم نہ ہوگا البتہ اس سے لحوم ابل کا استثناء ہوسکتا ہے کہ (اس میں اختلاف باقی رہا) علامہ خطابی نے مختلف احادیث الباب کواس طرح جمع کیا کہ احادیث امر کواسخباب پرمحمول کیا وجوب پرنہیں والٹد اعلم۔

# حدیث الباب سے امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلالات

حافظ نے لکھا کہ ایک توبیا سندلال کیا کہ شب کے کھانے کونماز عشاء پر مقدم کرنے کا آرشاد نبوی امام رائب (مقرر) کے علاوہ دوسروں کے لئے مخصوص ہے، اسی لئے حضورا کرم اللے کونماز کے لئے بلایا گیا تو آ ب اللے کھانا چھوڈ کرنماز کے لئے تشریف لے گئے دوسرے بیکہ (کچے ہوئے) گوشت کو چھری ہے کا ثنا جائز ہا وراس ہے ممانعت کی جوحدیث ابودا کو میں ہو وضعیف ہے۔ اوراگروہ تو ک ٹابت ہوتو اس کو بغیر ضرورت پر محمول کریں گے کیونکہ بے ضرورت ایسا کرنے میں اعاجم اور عیش پندلوگوں کے ساتھ تھہ ہے۔ اس سے میہ معلوم ہو اکہ جس طرح شبت امور پر شہادت دی جاتی ہے اس طرح نفی پر بھی اگر وہ محصور وشعین شکی کی ہودرست اور مقبول ہے جیسے حدیث الباب میں حضور اکر مجافظہ کے وضونہ فرمانے کی خبروشہادت دی گئی۔

فائدہ: عمروبن امیہ ہے بخاری میں بجزحدیث الباب کے اور جوحدیث پہلے سے کے بارے میں گذری اور کوئی روایت نہیں ہے حجیری کا نے کا استعمال (خجاباری منے کا استعمال

حضرت شاہ صاحب رحمہ انٹد نے فرمایا صدیث میں جو کھنا نے کے وقت گوشت کو چھری نے کا نے کا ذکر ہے اس ہے وہ طریقہ مراد نہیں جو اب یورپ میں مروج ہے۔ کہ وہ چھری کا نے سے کھاتے ہیں بلکہ بڑے پار چوں کو کا ٹنا کہ ان بیس سے برخض اپنے کھانے کے واسطے کاٹ لیتا تھا اور یکی طریقہ حضور علیہ السلام سے مروی ہے اور اس ہیں اب بھی کوئی حرج نہیں کہ گوشت کے بڑے کلاوں میں سے کا ثنا ہی پڑے گا بیا یک ضرورت کی چرا ہوئی وہری تو موں کے طریقوں کے مطابق طرز اختیار ضرورت کی جاور نور سے وہری تو موں کے طریقوں کے مطابق طرز اختیار کرنے کی ہوئی دوشنی اور نورسے دیکھتے مجھانے کے لئے زیادہ ولیل کرنے کی ہوئی وہرورت نہیں البتہ جن طبائع میں بجی ہوتی ہوتی ہو وہ او یہ کی تاویل اس کا سہاراڈ ھونڈ کر غلط طریقوں کو بھی درست ٹابت کیا کرتی ہیں۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے ارشاد کی تائید قاضی عیاض کے اس قول ہے بھی ہوتی ہے اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اگر صرورت پیش آئے مثلاً گوشت بخت ہویا اس کے گلڑے ہوئے ہوں تو کھانے کے وفت گوشت کوچھری سے کا ٹ سکتے ہیں تاہم ہمیشہ ایسا کرنا مکروہ ہے کیونکہ پیطریقہ اعاجم کا ہے۔

لاعلی قاری نے فرمایا میں اس بارے میں جوممانعت حدیث ابوداؤ دہیں وارد ہے وہ تکبراورامرعبث سے بیخے کے لئے ہے لیکن اگر محوشت پوری طرح پیااور گلانہ ہواوراس کو چیری ہے کا شنے کی ضرورت ہوتو اس کی اجازت ہے یا ممانعت بطور تیزیہ ہے حتی خلاف اولی ہونے کے باعث ہے اور حضور اکر علیقہ کافعل بیان جواز کے لئے ہے

ام بیمی نے کہا کہ چری ہے اس گوشت کوکائے کی ممانعت ہے جو پوری طرح پکا ہوا ہو (ان لا جارہ ۱۳۰۳) ان ارشادات ہے معلوم ہوا کہ آج کل جوطریقہ بھے ہوئے گوشت کوچیری کا نے سے کھانے کا بہت قلیدا بل پورپ مروج ہوا ہے وہ نظر شارع علیہ السلام میں ہرگز پسند نہیں واللہ تعالی اعلم

ابن حزم كاند هب

بیان ندا ہب کی تفصیل ناکمل رہے گی اگر ہم ابن؟ حزم اور شوکا نیکا ند ہب نقل ندکریں حافظ ابن حزم ظاہری نے لکھا جولوگ ماستہ النارے وضو کے فائل نہیں ان کا استدلال اس متم کی احادیث سے کہ حضور علیاتھ نے فلال موقع پر بکری کا گوشت کھایا اور پھروضونہیں فرمایا درست نہیں ملے حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب شب کا کھانا سامنے ہم جا کا اور تنہیں ہوتو پہلے کھانا کھالو پھراطمینان سے نماز پڑھولیکن جو تھی مسجد کا امام مقرر ہو وہ اس لئے اس سے متنگی ہوکہ اس کے کھانے میں مشغولیت کے سب سجد کے نمازیوں کے لئے تکلیف انتظار اور تا خیرنماز ہوگی واللہ تعالی اعلم

البتة حدیث شعیب بن البی حمزه جس میں آخر الامرین ترک الوضوبیان ہواہے وہ ضرور قابل استدلال ہے اور اس کی وجہ ہے استعمال مامسة النار آگ ہے کمی ہوئی چیزوں کے بعد بھی وضو کا ترک جائز ہے۔ (محلی ۲۳۴۴۔۱)

یہ تو ابن حزم ظاہری کا ندہب ہوا کہ تمام آگ سے کی ہوئی چیزوں کے استعال کے بعد بھی ترک وضوکو حلال و درست بتلایا اس کے بعد علامہ شوکانی کی دائے ملاحظہ کریں

علامه شوکانی کی رائے

پہلے تو آپ نے نیل الا وطار میں ماستہ النار کے بعد ترک وضوہ والوں کے دلائل کارد کرنے کی عمی کی اور یہ بھی لکھا کہاس کے لئے اجماع کا وعوے کرنا اس لئے بیٹے تنی ہوتے البتہ جن احادیث ہے وہوں کرنا اس لئے بیٹے بیٹ ہوتے البتہ جن احادیث ہے کوم غنم کھانے کے بعد ترک وضوی ہوتے البتہ جن احادیث کے لوم غنم کھانے کے بعد ترک وضوی ہوتاتی ہوجاتی ہا ور بکری کے محام خاص اور مشتی ہوجاتی ہا ور بکری کے محام خاص اور مشتی ہوجاتی ہا ور بکری کے محام خاص اور مشتی ہوجاتی ہوجاتی ہا ور بکری کے محام خاص اور مشتی ہوجاتی ہوجاتی ہے اور بکری کے محام خاص اور مشتی ہوجاتی ہے اور بکری کے محام خاص اور مشتی ہوجاتی ہے ہوئی چیزیں اس عام تھم ممانعت کے تحت ہی وافل ہیں۔ (تخدالا حوزی ۱۸۵۳)

اس سے اجماع امت کی جوحیثیت ان حضرات کے یہاں ہے معلوم ہوئی جس سے الجتمع امتی علی العمالة کی استخفاف شان طاہر ہے دوسرے یہ معلوم ہوا کہ علامہ شوکائی کے نزدیک ماست النارکائم وجوب وضوصرف بحری کے گوشت کوشت کوشت کی باتی بی بات تخدالا حوذی اور مرقاہ شرح مفکوہ دونوں سے معلوم نہ ہو تکی کہ ہماری زیانے کے اہل صدیت اس بارے میں کیا فریاتے ہیں ان کی عادت ہے کہ کسی رائے و فدہب کے بارے میں اقوی دلیلا وغیرہ کاریمارک کیا کرتے ہیں اور اس کورج جو دینے کی بھی سمی کیا کرتے ہیں گریماں دونوں خاموثی سے گذر کے اور اپنی مقلدین قبیمین کی رہنمائی نفر مائی کہ وہ کیا کریں علامہ شوکائی کے اجتباد فدکور کے موافق تو بقول حضرت این عباس کے گرم پائی سے وضوء وشل بھی درست نہ ہوگا اور اس میں بنا ہوا تیل لگانے سے بھی وضوء ٹوٹ جائے گا ہی طرح علاوہ بحری کے گوشت کے ہرکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضوء کرتا واجب وفرض ہوگا

اجماع امت كونام ركھنے كاانجام

اجماع امت کے دوی پرناک بھوں چڑھانے والے علامہ شوکانی جنموں نے یہ بھی کہا کہ اجماع امت کا دعوی کر کے حق ہات تبول کرنے نے نہیں روکا جاسکا آپ نے ویکھا کہ انہوں نے اپنی خصوصی اجہ تہا دو بھیرت پر بجروسر کر کے تنی پڑی جرائت کر ڈالی کہ سماری امت سے الگ تعلک ہوکر الیک رائے قائم کر کر دی جس میں نہ ان کے ساتھ بھول حافظ این حزم کے حضور علیہ السلام کا آخری عمل ہے جس سے متاثر ہوکر ابن حزم کو بھی اجماع امت کے ساتھ ہوجا ٹا پڑا نہ خلفائے راشدین وصحابہ تا بھین جیں نہ انکہ اربعہ میں سے اہام احمد اور دوسر سے محدثین آئی بن راہو بیدا بوقو روغیرہ جیں جن کے تائید جشتر ان کول جایا کرتی ہے نہ صحابہ دتا بھین ہے جو ہاستہ النار سے وضو کے قائل متے رجوع کہ بہت سے صحابہ وتا بھین سے جو ہاستہ النار سے وضو کے قائل متے رجوع بھی تا اس وار کھی کہ اور خلفاء راشدین وغیر وضوء ہم کا عمل معلوم ہوتا گیا دورجوع کرتار ہا نیز اللی مدید کا بھی اجماع ترک وضوء پُنقل ہوا جس کو جت قوید کہا گیا کر مائی نے اہام مالک سے نقل کیا کہ جب نی کر یم علی تھے سے دو خلف صدیث مروی ہوں اور جس سے معلوم ہوجائے کہ حضرت ابو بکر وعر نے کس ایک ہو انہوں نے بتلایا کہ حد بنی کر یم علی تی سے مطاب تربی کی کہا گیا کہ وضوع کی اوروضونیس کیا تو ای وقت معلوم ہوجائے کہ حضرت ابو بکر وعر نے کس ایک ہو تا کیون کو می ہوں اور نہیں سے معلوم ہوجائے کہ حضرت ابو بکر وعر نے کس ایک ہو تا کیا کہ کول پہلے معلوم ہوجائے کہ حضورت ابو بکر وعر نے کس کی بات من کروضوتر کی کردیا تائی کے مطاب تربی کر کے کا کس کی بات میں کروضوتر کی کردیا تائی کے مطاب نے ماستہ النار سے وضوء کر نے کامعمول ترک کردیا این سے کہا گیا کہ آپ نے نصرف ابو بکر کے کل کی بات میں کرموضوتر کی کردیا

کروضوترک کردیا جواب میں کہا میں خوب جانتا ہوں اگر ابو بکر آسان سے زمین پرگر کر پاش پاش ہوجا کیں توبیان کوزیا وہ محبوب تھا بہ نسبت اس کے کہ نبی کریم علطے کے خلاف تھکم کوئی کام کریں۔ (۱۷ نی الامجارص ۳۲۲)

## صاحب تخفه وصاحب مرعاة كاسكوت

ہمیں بڑی خوشی ہوتی اگرید دونوں صاحبان مسلدزیر بحث پر کلام کرتے ہوئی اتنا لکھدیے کہ علامہ شوکانی ہے اس مسلہ بین غلطی ہوئی اور غلطی ہوئی اور خلطی ہوئی اور خلطی ہوئی اور خلطی ہوئی اور خلطی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے لئے سے بجز انہیا علیم السلام کے کوئی بری اور معموم نہیں کہا جاسکتا ہے اور سات ہی ہوئی ہوئی کہ قدم قدم پر ائمہ سلف واکا برامت کی غلطیاں پکڑنے قائل مل ججھے ہیں یانہیں لیکن ہمیں دونوں کتا ہوں کے مطالعہ کے بعد بردی قلبی اذبت و مابوی ہوئی کہ قدم قدم پر ائمہ سلف واکا برامت کی غلطیاں پکڑنے والی ابنوں کی خلطی کے بارے میں ایک جرف میں کھنے کو تیار نہیں کیا جق وانصاف کی راہ بی ہے یہ پہلاموقع ہے اور یہی طریقہ ان حضرات کا آئندہ بھی جمیوں مسائل میں ملے گا اور حسب ضرورت ان کی نشاند ہی ہم کرتے رہیں گے ان شاہ اللہ تعالی

# نشخ وغير تشخ كى بحث

امام شافعی وابن حزم وغیرہ نے حدیث جابر کے قول آخر الامرین ہے بھی کہ ماسند الناری تعنق وضوامر وضوء والانتخام منسوخ ہو گیا گر دومرے اکا برمحد ثین اس کے خلاف ہیں خود امام بقی نے بھی امام شافعی کی اس رائے ہے اختلاف کیا ہے انہوں نے لکھا کہ بہت کی احادیث ساسنے ہیں اور ان سے بقطعی فیصلہ کرنامشکل ہے کہ ماسند الناری وضوء کا تھی ترک وضوء کا اس لئے ہم نائخ ومنسوخ کا تعین کر کے کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے البتہ خلفاء داشدین اور دیگرا کا برمحا بہ کا اجماع و تعافل ہے اس مسئلہ میں رخصت کا فیصلہ کرتے ہیں۔

(بذل المجمود کا ارب ال

ان کےعلاوہ ابوداؤ دابن حبان وابن انی حاتم فتح انملہم کی رائے بھی یہ ہے کہ آخرالا مرین والی حدیث جابر دوسری حدیث جابر کا اختصار ہے ہی جس میں وضووعدم وضو کے دو پہلوا یک ہی ون اور ایک ہی واقعہ کے بیان ہوئے ہیں اور اس دن میں پہلا اور دوسرافعل اس طرح تعالمبذ ااس سے ننخ تھم کا ثبوت نہیں ہوتا

امام ابوداؤ و نے خاص طور سے پہلے مفصل حدیث ذکر کی اور پھر مجمل اور دونوں کو ایک ہی واقعہ سے متعلق بتلایا اس پر ابن حزم کا کھی ۔ ۲۳۳ ۔ اس پر کھھا کہ قطعی ویقینی طور پر آخرالامرن والی حدیث جابر کو دومری حدیث جابر کا مختصر قرار دینا تول بالنظن ہی اور ظن اکذب الحدیث اور ونوں حدیث الگ الگ ہیں حدسے تجاوز ہے کیونکہ اول تو ان کا دعویٰ بھی بے دلیل ہے اور اس کو پھی تول بالنظن کہا جا سکتا ہے اور جلالت قدر کا لحاظ کے دونوں حدیث الگ الگ ہیں حدسے تجاوز ہے کیونکہ اول تو ان کا دعویٰ بھی بے دلیل ہے اور اس کو پھی تول بالنظن کہا جا سکتا ہے اور جلالت قدر کا لحاظ کیا جا سے تو امام ابوداؤ دا بن حبان وغیرہ کے درجات ابن حزم ہے کہیں بلند ہیں پھر یہ کہ در سے تین جن کی زبان تجاج کی تو ارجیسی تیز ہے۔ ویسلے کرتے ہیں ان کو بلا جست ودلیل اکذب الحدیث کہد دینے کی جسارت ابن حزم ہی جیسے کر سکتے ہیں جن کی زبان تجاج کی توارجیسی تیز ہے۔

### حضرت شاہ صاحب رحمہ اللّٰد کی رائے

فرمایا جیسا کرابوداؤد کے کلام سے اشارہ معلوم ہوتا ہے آخرالامرین سے نٹنج کی متعارف صورت بجھنا مرجوح ہے بینی ایسائیس ہوا کہ پہلے حضور علی ہے نے ایک تکم وجوب وضوکا دیا ہواور پھر دوسر تکم ترک وضوء کا دیا بلکہ دوواقعات ایک دن میں پیش آئے اور دوطرح کا ممل مروی ہوااورایک مستحب عمل میں بھی ایسا پیش آتار ہا ہے کہ آپ نے ایک عمل کیا اور پھرترک بھی فرمایا لہذا آخرالامرین مطلقا نہیں ہے بلکہ مروی ہوااورایک مستحب عمل میں بھی ایسا پیش آتار ہا ہے کہ آپ نے ایک عمل کیا اور پھرترک بھی فرمایا لہذا آخرالام میں مطلقا نہیں ہوتا ہوگا ہوگا دونوں جانت کا ہونا اورایک کورائح قرار دینا تطعیت کو مقتصی نہیں ہوتا اس لئے آکر ابن جن مصرف قطعیت پر معترض ہوتے تو بے جانتھا اگر چہ قطعیت کا الزام غلا ہوتا ای طرح علا مدار دین کا ابوداؤد کے اواء کو مستجد قرار دینا بھی آگی اپی رائے ہوگئی ہے جس کی کوئی تو ی وائد اعلی منظم دلیل بیان نہیں گی گن۔ واللہ اعلی۔

صرف ال دن کے واقعہ سے متعلق ہے اگر بیشلیم ہو جائے کہ اس روز روٹی وگوشت کھانے کے بعد آپ کا وضوء حدث کی وجہ ہے نہیں بلکہ کھانے ہی کہ وجہ سے نہیں بلکہ کھانے ہی کہ وجہ سے تھا تو اس کا فائدہ تزکیۂ نفس اور بیان استخباب تھا اس کا سبب وجوب نہ تھا پھر دوسری مرتبہ ترک وضو کا مقصد بیان جوازتھا اور بیہ تلانا کہ مامستہ النارسے وضوء نہیں ٹوٹنا غرض ورایت کے فیصلہ سے بہی بات رائج معلوم ہوتی ہے کہ وجوب وضوو نئے وجوب کی صورت پیش نہیں آئی اورخصوصیت سے اس ایک واقعہ کے اندراورتھوڑے سے وقت میں۔

ابن حزم کی تائید

بعض حضرات نے جوابوداؤ د کے مقابلہ میں ابن حزم کے قول مذکور کی تائید منداحمد کی روایت سے پیش کی ہے وہ اس لئے درست نہیں کہ اس روایت یا واقعہ کا تعلق حدیث جابراوران کے واقعہ اطعام سے نہیں ہے اس لئے وہ واقعہ دوسرا ہوگا اور ابوداؤ د نے صرف جابر کی دو حدیثوں کوایک لڑی میں مفصل ومجمل بتلا کر پر ویا ہے لہذا ان کا کلام بے غبار ہے

### جما ہیرسلف وخلف کا استدلال

جیسا کہ اور پرتفصیل سے عرض کیا گیاا کا برمحدثین کے متعارف ننخ وعدم ننخ کی دوستقل رائیں ہیں ایک طرف اگرامام ترندی ہیں تو دوسری طرف محدث وفقیہ امت ابوداؤ دہیں امامثافعی اگر ننخ متعارف کے قائل ہیں تو امام بیہ بی اس کے خلاف ہیں اسی طرح علا مہ خطابی شافعی بھی امر وضوم ماستہ النارکو بجائے وجوب کے استجاب پرمحمول کرتے ہیں لہذا ننخ متعارف کے خلاف گئے اگرامام احمد ننخ کی تصریح منقول ہے تو صاحب منتقی مجدالدین ابن تیمید نے امر وضوء مماستہ النارکو استحاب ہی پرمحمول کیا ہے علامہ شعرانی نے لکھا کہ ماستہ الناروضوء کی وجہ نفی ہے تعنی آگ کا مظہر غضب الہی ہونا اور اس لئے اس سے بکی ہوئی چیز کھا کر خداوند تعالی کے سامنے کھڑا ہونا بغیر طہارت کا ملہ کے مناسب نہیں لہذا اس کے مامور نہیں ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے شرح موطاء امام مالک میں لکھا کہ کھانے پینے ہے متمع ہونا خصال ملائکہ کے خلاف اوران کی مشابہت سے انقطاع کوموجب ہے کہ وہ اس سے منزہ ہیں پھر آگ سے پکی ہوئی چیز وں نفع اندوز ہونا اور بھی زیادہ غیرموزوں ہے کہ مشابہت سے انقطاع کوموجب ہے کہ وہ اس سے منزہ ہیں پھر آگ سے بلاضرورت روکا گیالہذا الی چیز وں کے کھانے کے بعد خواص کے لئے وضوء کو شریعت نے مستحب قرار دیا تا کہ ان کو تہذیب نفس تجردو ترکیئے قلب میں مدد ملے اور عام لوگوں کو اس کا مکلف استحبابا بھی نہیں کیا گیا کہ وہ مشقت میں پڑیں گے حضرت علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے اس سلسلہ کی پوری تفصیلات لکھنے کے بعد آخر میں لکھا حاصل کلام ہے کہ ماستد مشقت میں پڑیں گے حضرت علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے اس سلسلہ کی پوری تفصیلات کھنے کے بعد آخر میں لکھا حاصل کلام ہے کہ ماستد النار سے امروضوء کی تمام احدایث میں یا تو امرا بجا بی تھا جو منسوخ ہوگیا یا امراستجا بی تھا جو اب بھی باقی اور غیر منسوخ ہے اور سے دوسری شق زیادہ ظاہر ہے واللہ سبحانہ وتعالی اعلم بالصواب ۔ (خ المہم ۱۳۸۸)

اس پوری تفصیل کے بعد شاید راقم الحروف کی بیگذارش بے جانہ ہوگی کہ ننخ متعارف کے فیصلہ کو جما ہیرسلف وخلف کا فیصلہ قرار دینا مناسب نہیں ۔وابعلم عنداللہ

اسکے بعد حضرت شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ کا باقی ارشاد ملاحظہ فر ما نمیں جومندرجہ بالاتشریحات کے بعد زیادہ اوقع فی النفس ہوگا ان شاءاللّٰہ تعالیٰ

### حضرت شاه صاحب كابقيهار شاد

فرمایا آخرالامرین الخ کوننخ متعارف کے صراحت یا اس کے لئے حرف آخر سمجھنا صحیح نہیں کیونکہ ننخ کا مطلب کسی امر کا صرف

آ خرمین داقع ہونانہیں ہے چنانچہ امرمستحب میں بھی فعل دترک دونون ہی مروی ہوتے ہیں اور اس میں کسی آ خرفعل کو نسخ نہیں کہہ سکتے ای طرح آخری فعل ترک وضوء ہونا نسخ متعارف کی دلیل قطعاً نہیں ہے

معنوی حکمت: فرمایا:۔ ماسمۃ النارے وضوی حکمت ہے کہ ملائکہ کواسیخ مطبر نفوں اور مزی طبائع کے سب کھانے پینے کی چیزوں سے
نفرت وبعد ہے پھر جو شخص ایس پکی ہوئی چیزیں کھائے بیئے جوانسانوں کے ہاتھوں بینے اور پکنے ہمزید بلوث ہو کئیں تو ان کی پاکیزہ طبائع
سے اور بھی زیادہ دور اور قابل نفر ت ہو گئیں لہذا ممکن ہے کہ شریعت نے اس بعد دفرت کی تلائی کے لیے وضو کا حکم کیا ہو کہ ملائکہ کو پاک
چیزوں اور پاکی سے مناسبت وانس ہے۔ اس لیے وہ تا پاکی کا حالت میں مرنے والے کے جنازے پرنیس آتے اور پاوضوم نے والے کے
جنازہ میں شریک ہوتے ہیں وہ چیزیں جو خام ہیں یا پھل وغیرہ جو درختوں پر قدرتی طور پر پختہ ہوئے ان ہے اور باوضوم نے والے کہ
جنازہ میں کہ دوہ رب العالمین کے عہد ر بو ہیت سے زیادہ قریب اور اس کی برکات کے حال ہیں اس لیے نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلکہ درخت کے
پہلے پھل کوا بی چشم ہائے مبارک سے لگاتے اور چھوٹے بچوں کو عطافر ماتے تھے بخلاف بکی ہوئی چیزوں کے کہ دوہ بشری دست کا ریوں،
ہوئی می اور قرب عبد ر بو بیت والی نسبت بھی دوری سے بدل گئی اس لیے اس کا حال بھلوں جیسانہیں ہے بہی وجہ ہے کہ حضورا کرم صلے اللہ
ہوئی می اور قرب عبد ر بو بیت والی نسبت بھی دوری سے بدل گئی اس لیے اس کا حال بھلوں جیسانہیں ہے بہی وجہ ہے کہ حضورا کرم صلے اللہ
علیہ وسلم بارش کے پانی کی طرف لیکتے اس میں کھڑ ہے ہوجاتے اور فرماتے تھے کہ وکہ جو پانی زیشن کے گرموں نالوں اور تالا ہوں میں
مطیہ وسلم بارش کے پانی کی طرف لیکتے اس میں کھڑ ہے ہوجاتے اور فرماتے تھے کہ وکھر جو پانی زیشن کے گرموں نالوں اور تالا ہوں میں
ہوئے جن سے خاہر ہے یہ معاملہ آپ وہ وہ ان ارتشاں بیر ان بائدائی پاکیز می صفائی ونظافت پر باتی نہیں رہتا ہو

غرض ان چیزوں سے وضو کا معاملہ اس وضو کی طرح نہیں ہے جواحداث وانجاس کے سبب واحب ہوتا ہے بلکہ وہ ملائکہ اللہ سے تشبہ وتقرب حاصل کرنے کے باب سے ہے۔

ال السموقع برفیض الباری ص ۲ مساج اسطراول میں بجائے استح الے اجبوا حجب گیا طالانکہ فقہاء نے ایک کسی وضوکو واجب نبیس کہااورا کلی سطر میں فلوالتز منا الوضو میں فلا ہر ہے کہ التزام بطریق استحباب ہے۔بطور وجوب نبیس ٔ خافیعہ دکن علی بصیر ۃ.

# حافظابن قيم كاارشاد

فرمایا مامستہ النارہے وضوجس معنوی حکمت پرمبنی ہے وہ بید کہ ان میں قوت ناریہ کے اثر ات آتے ہیں جوشیطان کا مادہ ہے کہ وہ اس سے پیدا ہوا اور آگ پانی سے بچھ جاتی ہے (لہذ اوضومناسب ہوا اس کی نظیر غضب وغصہ کے بعد وضو کے حکم ہے حدیث میں ہے کہ غضب شیطان سے ہے جب تم میں سے کسی کوغصہ آئے تو چاہیے کہ وضو کرے۔ (فتح الملم ۴۸۸)

### اونٹ کے گوشت سے نقض وضو

جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امام بخاری نے اونٹ کے گوشت سے وضو کے بار سے میں نہ کوئی باب قائم کیاا ورنہ کوئی حدیث پوری صحیح بخاری میں ذکر کی اس لیے یہ بحث شرح بخاری کی حیثیت سے ہمار ہے موضوع سے خارج ہے مگر چونکہ فی نفسہ یہ بحث بہت اہم ہے،اس لیے بطور تکملہ بحث سابق بچھ لکھا جاتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے نقض وضو کے قائل تو امام احمد واسخق بن راہو ہی، یکی بن یکی، ابو بکر بن المنذ ر، وابن خزیمہ ہیں،اورصا حب تخذہ وغیرہ نے لکھا کہ امام بھتی وغیرہ نے بھی اس کواختیار کیا ہے۔

اہل صدیث (غیر مقلدین) توسب ہی اس کے قائل ہیں اور جماعت صحابہ ہے بھی یہی قول منقول ہے (تخدالاحوذی ص ۸۳ ج۱) حافظ
ابن قیم اور صاحب غایعۃ المقصود کی عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ محض اونٹ کے گوشت کو ہاتھ لگادیے ہے بھی نقض وضومانتے ہیں حالانکہ امام
ابوداؤ دنے (جو بہ تصریح حافظ تمییہ استاد حافظ ابن قیم حنبلی ہیں) باب الوضوم من لیم بعد ہی دوسراباب الوضوم من مس المحمد قائم کیا جس کی
غرض محدثین نے ان لوگوں پر ردوتعریض بتلائی ہے جواونٹ وغیرہ کے کچے گوشت کوچھونے ہے بھی وضولا زم کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

ا مام ترندی نے باب الوضومُن لحوم الابل قائم کر کے حدیث براء بن عاذب ذکر کی اورلکھا کہ بیقول احمد وایخق کا ہے نداہب کی تفصیل حسب عادت نہیں کی البتۃ امام نو دی نے شرح مسلم میں تفصیل ذکر کی جوحسب ذیل ہے:۔

علاء کا اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو کے بارے میں اختلاف ہے اکثر حضرات اس طرف گئے ہیں کہ اس سے وضونہیں ٹو ٹما اورای نہ جب پر ہیں چاروں خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان وعلی اور ابن مسعود، ابن ابی کعب، ابن عباس، ابوالدر داء، ابوطلحۃ عامر بن رہیعہ ابوا مامہ اور جماہیر تابعین اور امام ابوحنیفہ امام مالک امام شافعی اور ان سب کے اصحاب و تابعین رحمہم اللہ تعالی اور نقض وضو کے قائل امام احمد وغیرہ ہیں (جن کا ذکر او پر بحوالہ تحفہ ہوا) قاضی عیاض نے عدم نقض وضوکو عامہ ابل علم کا قول قرار دیا علامہ خطابی نے اس کو عامہ فقہا کا قول کہا۔ (امانی الاحبار صفحہ س

### حضرت شاه ولى الله رحمه الله كاارشاد

آپ نے فرمایا کہ میرے نز دیک اونٹ کے گوشت سے نقض وضو کا حکم ابتدااسلام میں تھا پھرمنسوخ ہو گیااور لکھا کہ فقہا صحابہ و تابعین میں سے کوئی بھی اس سے نقض وضو کا قائل نہیں ہے اور چونکہ قطعی طور سے محد ثانہ نقطہ ونظر سے اس کے منسوخ ہونے کا فیصلہ بھی دشوار ہے اس لیے میرے نز دیک اس کے بارے میں احتیاط کا پہلوا ختیار کرنا چاہیے (ججۃ اللہ ۷۵۱)

صاحب تخفہ اورصاحب مرعاۃ نے حضرت شاہ صاحب کی مذکورہ بالاعبارات کونظرا نداز کردیا ہے حالا نکہ ان کوکوئی عبارت خضوصیت سے حنفیہ کے خلاف مل جائے تو اس کو بڑے اہتمام سے نقل کیا کرتے ہیں گویامقصود تحقیق نہیں بلکہ حنفیہ اور دوسرے اصحاب مذاہب کے خلاف موادفراہم کرنا ہے۔

حيرت ورحيرت:اس امرير ہے كەجومذ ہب خلفاراشدين وعامه صحابه وتابعين كااور بقول حضرت شاہ ولى الله صاحب رحمه الله فقها صحابه

وتابعین کا تھااور جو ند بہبام م اعظم اوران کے سارے اصحاب کا تھااور جو ند بہ بام م الک اوران کے سب اصحاب کا رہااور جو سلک یا سنتناء
نووی و بہتی سارے اصحاب ام م شافعی کا تھااس کو کمرور ثابت کرنے کے لیے حافظ ابن تیمیدوابن قیم کے استدلالات سے مدولی جاتی ہے
حالا نکدا بھی او پر ذکر ہوا کہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے تو امام احمد کا ند بب ہی سیجھے میں غلطی کی ہے کہ مس کیم ابل کو بھی ناقض کہ بدیا جو امام احمد کا
مسلک ہوتا تو امام ابوداؤ داس سے زیادہ واقف ہوتے اور حافظ ابن تیمیدر حمہ اللہ نے جن احادیث سے وضوشر گی کا کھی قطعی لگایا ہے وہ اس
مسلک ہوتا تو امام ابوداؤ داس سے زیادہ واقف ہوتے اور حافظ ابن تیمیدر حمہ اللہ نے جن احادیث سے وضوشر گی کا کھی قطعی لگایا ہے وہ اس
مفروضہ پر بنا گیا ہے کہ لفت اہل قرآن میں وضومتعارف شرعی کے سواکوئی وضوٹر بی کا ہی تھم نکل سکتا ہے اور جن فقہا صحابہ و تابعین اور ائم
مفروضہ پر بنا گیا ہے کہ لفت اہل تھی ہوتے اور حافظ ابن تیمید کے نزد میک لفت اہل تو راۃ کے متبع فیاللہ بوت ابعین اور ائم
مجہدین و محدثین نے ان احادیث سے وضوٹوی مرادلیاوہ سب حافظ ابن تیمید کے نزد میک لفت اہل تو راۃ کے متبع فیاللہ بو وضوشر گی کا ہی تھم نکل سکتا ہے اور جن فقہا صحابہ و نابعین اور ائم
مارک فاظ این تیمید نے اپنی فاوی میں فتوی میں فتوی میں ہود میں ہوئی ہے کیونکہ وضوع کی استفال کے بعد و بین اور میں جو اس کو میں ہوئی ہیں ہوں کو اسان حدیث میں روزوروں کے استعال کے بعد الیاوضوہ و تابی کو اسان حدیث میں اور مر پر پھیرلیا اور فر مایا اے عکراش آ گی سے تغیر پز و رہے کا ستعال کے بعد الیاوضوہ و تا ہے ''

مبارک ذارعین اورسر پر پھیرلیاا ورفر مایاا ہے عکراش آگ نے تغیر پذیر چیز وں کے استعمال کے بعد ایساوضوہ و تا ہے'' (۲) حدیث سلمان تر ندی (وابوداؤ د) میں ہے کہ رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کھانے ہے پہلے اور بعد کووضو ہر کت طعام کا باعث ہے حافظ ابن تیمید نے اس حدیث کے بارے میں لکھا کہ بشر طصحت اس میں حضور علیہ السلام نے حضرت سلمان کو بہلغت اہل تو را ۃ جواب دیا تھا

ورنہ آپ نے جب بھی اہل قرآن کوخطاب فرمایا ہے تواس میں وضوے مراد صرف مسلمانوں کومتعارف وضوبی کاارادہ فرمایا ہے ( نتاوی ۵۸ ت)

ر سے ب ب من من رہی و سے براہ ہے۔ من من و سوت کو یہ کر سے بیاں کے باوضوہ واور کھانا کھائے تو اس کے بعد جدید وضوی ضرورت نہیں البتۃ اگر (کھانے میں )اونٹنی کا دودھ ہوتو جب اس کو پیویانی سے کلی کرؤ' (رواہ الطبر انی والفیاء)

(۴) حضرت معاذبن جبل ہے مروی ہے کہ ہم لوگ منہ ہاتھ دھونے کو وضو کہتے تھے جو (شرعاً) واجب نہیں ہے۔

(۵) حضرت ابن مسودٌ ہے مروی ہے کہ آپ نے کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے پھرا ہے چہرہ پر ہاتھ پھیر لیئے اور فر مایا یہ بغیر حدث کا وضو ہے۔ (نصب الرابیا ۱۸۱۳)

(۱) حضرت علیؓ سے نسانی وابوداؤ دمیں مروی ہے کہ آپ نے چہرہ ذراعین سراور پیروں پرتر ہاتھ پھیر کرفر مایا یہ بغیر حدث کا وضو ہے (معارف اسنن۱/۲۹۲)

کیاان سب مثالوں میں حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نز دیک اہل توارۃ کی لغت استعال ہوئی ہے؟ اس کے علاوہ امام ابوداؤ دیے باب الوضومن اللبن قائم کیا ہے اور وضو سے مراد مضمضہ لیا ہے اگر بیشر عی اصطلاح اور اہل قرآن کی لغت نتھی تو ان کے ہم مسلک ایسے بڑے صبلی المذہب محدث نے اس کو کیسے اختیار کیا؟!

حافظ ابن تیمیہ کے دوسرے دلاکل اس ہے بھی زیادہ کمزور ہیں اور طوالت کا خوف نہ ہوتا تو ہم ان کی ہر دلیل کار دکرتے یہاں بیا مر قابل ذکر ہے کہ جن دوحدیث کولحوم ابل سے نقض وضو کے بارے میں سب سے زیادہ صحیح کہا گیا ہے ان کو ہم بھی صحیح مانتے ہیں اور ان سے واقف کون محدث نہ ہوگا مگران میں وضو سے مراد وضوشر عی نہیں ہے اورا گر وضوشر عی ہے تو تھم استحبا بی ہے ایجا بی نہیں ہے جیسے کہ وضو یہن ابل سے حنابلہ کے نز دیک بھی استخابی ہے اس لیے ابوداؤ دیے باب الوضومن اللین کے بعد باب الرخصۃ فی ذلک قائم کیا حالا تکہ ابن ماجہ کی روایت میں تو ضوامن البان الابل بیصیغہ امر وارد ہے حافظ ابن حجرنے فتح الباری میں لکھا کہ وجوب مضمضہ اور وجوب وضوا صطلاحی کا شرب لبن کی وجہ سے کوئی بھی قائل نہیں خواہ وہ مطبوخ یا غیر مطبوخ ایسے ہی مسلح ابل سے وجوب وضو کوخود ابوداؤ دبھی جنبلی ہوکرتسلیم نہیں کرتے اس کے بعد اونٹ کے گوشت سے وضو کو قطعی طور پر وضوء اصطلاحی شرعی متعارف پر محمول کرنا اور ان کو ناقض وضو قرار دینا اور اس کی وجہ سے جدید وضو کو فرض واجب کہنا خالص ظاہریت کا مظاہرہ ہے اور پچھ نہیں اس لیے بقول حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ، فقہاء صحابہ و تا بعین نے اس کو اختیار نہیں کیا۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم وانکم

# بَابُ مَنُ مَّضُمَضَ مِنَ السَّوِيُقِ وَلَمُ يَتَوَضَّأُ

( کو ئی شخص تو کھا کر کلی کر لے اور وضونہ کر ہے )

(٢٠١) حَدَّقَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكٌ عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعَيْدٍ عَنُ بَشِيْرِ بُنِ يُسَارٍ مَّوُلَى بَنِى حَارِثَةَ أَنَّ سُويُدَ بُنَ النَّعُمَانِ اَخْبَرَهُ آنَّ هُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ حَتْمِ إِذَا كَانُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ فَصَلَّمِ الْعَصُرَ ثُمَّ دَعَا بِاللَّا ذُوادِ فَلَمْ يُوتَ اللهِ السَّوِيُقِ فَامَرِبِهِ فَتُزِى فَاكَلَ السَّالِيَّ فَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاكَلُنَاتُمَ قَامَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاكَلُنَاتُم قَامَ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاكَلُنَاتُم قَامَ اللهِ اللهِ عَمُونَ وَمَضْمَضَ وَمَضْمَضَ وَمَضْمَضَ أَمُ مَلْ وَلَمُ يَتُوضًا. وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاكَلُنَاتُم قَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاكَلُنَاتُهُم قَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاكُلُنَاتُهُم قَامَ اللهِ اللهِ عَمُونَ وَعَنْ بُكِيْرٍ عَنْ بُكِيْرٍ عَنْ كُويُ مِ عَنْ مَيْمُونَةَ انَّ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكَلُ اللهِ عَنْ مَيْمُونَةَ انَّ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكَلُهُ وَسَلَّمَ اكَلُ عَنْدَهَا كَتِفًا ثُمَّ صَلِّى وَلَمْ يَتَوضًا أَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ثُمَّ صَلِّى وَلَمْ يَتَوضًا أَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ثُمَّ صَلِّى وَلَمْ يَتَوضًا أَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ثُمَّ صَلِّى وَلَمْ يَتَوضًا أَنْ

ترجمہ: ۲۰۲۱ سوید بن نعمان نے بیان کیا ہے فتح خیبر والے سال میں وہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صببا کی طرف جو خیبر کے نشیب میں ہے نکلے جب وہاں پہنچاتو آپ نے عصر کی نماز پڑھی پھر تو شے منگوائے گئے تو سوائے ستو کے کچھاور نہیں آیا پھر آپ نے حکم دیاوہ بھگودیا گیا پھر رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور ہم نے بھی کھایا پھر مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوگئے آپ نے کلی کی اور ہم نے بھی کھایا کھی کھی کھی کھی بھر آپ نے کھڑے ہوگئے آپ نے کلی کی اور ہم نے بھی کھی کھی کھی تاریخ میں اور وضونہیں کیا۔

(۲۰۷) حضرت میموند (زوجه رسول الله علی فی بتلایا که آپ نے ان کے یہاں (بکری کا) شانه کھایا پھر نماز پڑھی اوروضونہیں کیا۔ تشری : حضرت شاہ صاحب رحمہ الله نے فرمایا:۔امام بخاری رحمہ الله کے سامنے چونکہ پچھ جزئیات ماسمت الناری تھیں اس لیے ان کو بھی الگ الگ باب قائم کر کے ذکر کردیا تا کہ اچھی طرح میہ بات ذہن شین ہوجائے کہ ان کی وجہ سے نہ نقض وضو ہوتا ہے اور نہ وضو جدید کی ضرورت ہوتی ہے۔

قولہ صبباً الخ پر فرمایا:۔ بیوبی جگہ ہے جہاں خیبر ومدینہ منورہ کے درمیان ردشمس کا واقعہ پیش آیا ہے جس کی تھیجے امام طحاوی نے گ ہے اور فرمایا کہ وہ علامات نبوت میں سے بڑی علامت ہے اور بھی فرمایا کہ ہمارے شیخ اس کو یا دکرنے کی خاص طور سے وصیت کیا کرتے تھے اور فرمایا کہ وہ ایک کہ ہمارے شیخ اس کو یا دکرنے کی خاص طور سے وصیت کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اہل علم کے لیے مناسب نہیں کہ وہ حدیث اساء کو حفظ کرنے سے پہلو تہی کریں جو آں حضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کیونکہ وہ نہایت جلیل القدر علامات نبوت میں ہے ہے۔ (مشکل الا ٹار ۱۲۱۱)

## علامه نووي كي غلطي

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا: علامہ نووی نے امام اطحاوی کی طرف بیہ بات منسوب کر دی کہ روشس کے بارے میں وہ کئی

واقعات کے قائل ہیں حالانکہ انہوں نے صرف ایک واقعہ کی تھیجے کی ہے اور تعدد واقعات کے وہ ہرگز قائل نہیں ہیں شاید علامہ نو وی کی اصل کتاب مشکل لاآ ٹارنبیں ملی ، یا بغیراس کی مراجعت کے بیہ بات نقل کر دی اور اسی طرح جب بغیر مراجعت اصول کے نقول چلتی کر دی جاتی ہیں تو ان میں بہت می اغلاط ہو جایا کرتی ہیں۔

## اصل واقعه ردشمس

حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا: میر سے نز دیک اصل واقعہ یہ ہے کہ نبی کرم صلے اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلی کو کسی کام سے قبل عصر بھیجاتھا وہ اس کام کے لیے تشریف لیے سے اور دالی آئے اس عرصہ میں وہ نماز عصر نہ پڑھ سکے اور غروب منس ہوگیا آ ل حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے تشریف لیے معام اللہ علیہ وسلم کو اس اس کی خبر دی تو آپ نے وعافر مائی جس سے اللہ تعالی نے سورج کو نوٹا دیا اس کے علاوہ جو بعض با تیں اضطراب روا ق کے سبب سے کم و بیش نقل ہوگئیں ہیں وہ اصل واقعہ سے بے تعلق ہیں۔

# حضرت علیؓ نے نمازعصر کیوں ادانہیں کی؟

فرمایا: میرے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دو تھم جمع ہو گئے ایک عام تھم نماز وقت پرادا کرنے کا اور دوسرا خاص تھم نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کا کہ جس کام کے لیے فرمایا تھا وہ شام ہے پہلے پورا کر دیا جائے جیسا کہ بخاری میں قصہ بنی قریظ میں آتا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو تھم دیا تھا نماز عصر بنی قریظ میں بین کی کراوا کریں پھران لوگوں کو نماز عصر کا وقت راستے ہی میں ہوگیا اور بعض لوگوں نے تھم عام کا لحاظ کر کے نماز وقت پر پڑھ لی بعض لوگوں نے نہ پڑھی انہوں نے آپ کے خاص تھم کی تعیل رائے سمجھی ظاہر ہے وہاں بھی پھے لوگوں سے تھم عام فوت ہوا اور دوسروں سے تھم خاص تھر جب نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کواس کاعلم ہوا تو آپ نے کہی فریق کی سرزنش نہ کی مید دیث باب مرجع البنی صلے اللہ علیہ وسلم کواس کاعلم ہوا تو آپ نے کہی فریق کی سرزنش نہ کی مید دیث باب مرجع البنی صلے اللہ علیہ وسلم من الاحزاب ۵۹ بخاری میں ہے۔

پھر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیخت اجتہادی مسائل میں ہے ہے کہ فیصلہ بہت دشوار ہوتا ہے اگر امر خاص کو مقدم کریں تو امر عام رہ جاتا ہے اور اگر امر عام پڑل کریں تو امر خاص کو نظرانداز کرنا پڑتا ہے نیز فرمایا کہ بیدوا قعہ ردشم ولاغز وہ خیبر کا ہے اور بعض لوگوں نے اس کفلطی سے غزوہ خندت کے متعلق سمجھا ہے حالانکہ یہاں ردشم ہے اور وہاں غروب شمس ہے جبکہ حضور علیہ السلام وحضرت عمر نے غروب کے بعد عصر کی نماز پڑھی تھی بیاقصہ بخاری شریف ۸۴ اور ۵۰ میں ہے۔

# امام طحاوي كي تصحيح حديث ردشس برحافظ ابن تيميه رحمه الله كانفتر ....!

 حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ بھی بڑے مداح تھے مگرا مام طحاوی ایسے بلند پایہ محدث کے سامنے ان کے نقد حدیث ور جال کا درجہ ایسا ہی ہے جیسے علامہ شوکانی مثلاً امام بخاری رحمہ اللہ پراس تتم کا نقد کرنے لگیں۔واللہ اعلم بالصواب۔

اس لیے ہم یہاں علامہ کوٹری رحمہ اللہ کا جواب نقل کرتے ہیں، جنہوں نے زمانہ حال کے کم سمجھ لوگوں کوروشنی دکھانے کے لیے تاریخ ور جال کی بہت می اہم اغلاط سے پردے اٹھانے کی مہم سرکی ہے۔ جنواہ السلہ تعالمے عناو عن سائو الامة خیر المجزاء آپ نے امام طحاوی رحمہ اللہ کی سیرت''الحاوی'' میں لکھا۔

ا مام طحاوی کے بارے میں ابن تیمیہ کا اتنا سخت ریمارک اس لیے ہے کہ انہوں نے ردشس والی حدیث کی تھیجے کر دی ہے جس سے ضمناً حضرت علیؓ کی منقبت ثکلتی ہےاوراس سے ابن تیمیہ کے اس زوایہ نگاہ پراٹر پڑتا ہے ، جوحضرت علیؓ کے متعلق انہوں نے قائم کیا ہے؟

کونکہان کا نقط نظر خارجی رجحانات کا اثریز برہے اوراس کا شوت ان کی عبارتوں سے ملتا ہے ورنہ خالص فنی اعتبار سے حدیث ردشمس کو مردود نہیں کہا جاسکتا البتہ اس کا مرتبہ ومقام وہی ہے جودوسری اخبارا حاد صححہ کا امام طحاوی علل حدیث پر گہری نظرر کھتے ہیں اس لیے ان کی تصحیح کو گرانا آسان نہیں) نیز دوسرے علماء نے بھی ہر دور میں حدیث مذکورہ کی اسناد جمع کی ہیں اوران کو درست مانا ہے، مثلاً حافظ حدیث حاکم نیشا پوری نے اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اسی موضوع پر مستقل رسالہ کھا ہے قاضی عیاض نے بھی شفاء میں اس حدیث کی تھیج قرار دیا ہے۔

احادیث پر بحث ونظر کرتے ہوئے جہام طحاوی خاص طور ہے رجال اساد کی جرح وتعدیل بیان کرتے ہیں بلکہ ان کی مختلف کتابوں میں نفقد رجال کا پہلو بہت نمایاں ملے گادیکھا جائے کہ کرابیسی کی تالیف کتاب المدتسین کا امام طحاوی کے سواکس نے تعقب کیا ہے؟ اتنابڑا فنی کا رنامہ کیا علم الرجال سے ناواقف شخص انجام دے سکتا ہے پھرعلم الرجال سے بے خبرامام طحاوی کو کہا جائے ، یا اس کو جس کی بے در پے اغلاط پر ابو بکر الصامت حنبلی کو پوری ایک کتاب کھنی پڑی ؟! الح

# حافظابن تيميه رحمه اللدك طريق استدلال يرايك نظر

یہاں بیامربھی قابل ذکر ہے کہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی دوسرے تیز طبع لوگوں کی طرح جب کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں تو اس کے خلاف دوسروں کوسراسر ناحق پریفین کرتے اوران کی تر دید میں ضرورت سے زیادہ زورصرف کردیتے ہیں اس کا نتیجہ بیہ وتا ہے کہ مطالعہ کرنے والا صحیح نقط تحقیق تک نہیں پہنچ سکتا اورکسی غلط نہی یا مخالطہ کا شکار تو ضرور ہی ہوجا تا ہے۔

# تربت نبوبيكي فضيلت

راقم الحروف نے مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ کا مطالعہ کیا تو ۱/۲۹۲ میں ایک استفتاء نظر سے گذرا:۔ دوشخصوں کا نزاع ہواایک نے کہا نبی
کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی تربت مبارکہ سموات وارض سے افضل ہے دوسرے نے کہا کعبہ معظمہ افضل ہے صواب س کا قول ہے؟ جواب میں
حافظ موصوف نے لکھا:۔ ذات مبارک نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم سے تو زیادہ باعظمت کوئی مخلوق اللہ تعالی نے پیدائہیں فر مائی لیکن نفس تر اب
کعبہ بیت الحرام سے افضل نہیں ہے بلکہ کعبہ اس سے افضل ہے اور علاء میں سے کوئی بھی تر اب قبر نبوی کو کعبہ سے افضل نہیں جانتا بجز قاضی
عیاض کے دوران سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کہی اور نہ بعد والوں نے ان کی موافقت کی واللہ اعلم۔

حافظ ابن تیمیہ کے قلم سے ایسی کچی بات پڑھ کر بڑی جیرت بھی ہوئی کیونکہ اپنی رائے پیش کرنے کاحق تو ہر شخص کو ہے مگر مذکورہ بالاقتم کے دعاوی بھی ساتھ لگا ذینے کا جواز سمجھ میں نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت علاَ مع عثانی رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا میں کہتا ہوں مواہب لدینہ اوراس کی شرح میں ہے کہ سب علاء نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ جوجگہ اعضاء شریفہ نبی اکرم صلے اللہ علیہ وکئی ہوئی ہے وہ زمین کے تمام حصوں سے افضل ہے تی کہ موضع کعبہ ہے بھی جیسا کہ ابن حسا کر اور حافظ حدیث ابوالولید باجی مسلمان بن خلف نے کہا ہے قاضی عیاض نے اس جگہ کوموضع قبر سے تعبیر کیا ہے اور بظاہراس سے مراد قبر مبارک کے سب حصے ہیں نہ صرف وہ حصہ جو جسد شریف سے ملا ہوا ہے بلکہ علامہ تاج الدین بکی نے قال کیا جیسا کہ اس کو سید سمہو دی نے فضائل مدینہ میں ابن عقبل ضبل سے ذکر کیا کہ جس حصہ زمین میں فخر دوعالم سرورا نبیاء میں کی فضل ہے اور فضل ہے اور فاکہانی نے اس کو آسانوں کے سب حصوں سے افضل کہا اور بعض علاء نے اکثر علاء سے زمین کی فضلیت آسان پر اس لیے ذکر کی ہے کہ انبیاء علیہم السلام اس میں پیدا ہوئے اور اس میں فن ہو گئے لیکن علامہ نو دی نے فرمایا:۔

جمہور علماء کے نزدیک آسانوں کو زمین پر فضلیت ہے بخبر اس جھے کو جواعضاء شریفہ نبویہ سے ملا ہوا ہے کیونکہ وہ اجماعاً سب سے فضل ہے بلکہ بربادی نے اپنے شخ سراج بلقینی سے نقل کیا کہ مواضح رواح واجسادا نبیاء علیم السلام اشرف ہیں ہر ماسوار جگہوں سے خواہ وہ زمین کی ہوں اور آسانوں کی اور خلاف ان کے علاوہ دوسرے مواضح میں ہے علامہ شہاب خفاجی نے شرح الشفا میں لکھا:۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ بقعہ مبارکہ کی فضلیت کعبہ عرش وکری پر فن کے بعد ہے مستحق ہوئی ہے پہلے نتھی اور بعض کہتی ہیں کہ جو حصہ حضور صلے اللہ علیہ وسلم کے فن کے لیے تیارا ورمخصوص کیا گیا تھا اس کی فضلیت دوسری حصول پر فن سے پہلے بھی تھی۔

يشخ عز الدين بن عبدالسلام كى رائے

اوپر کے اقوال کے بعدﷺ موصوف کی رائے بھی علامہ عثانی نے ذکر کی جن کے نزدیک سارے اماکن وزمان متسادی القدر ہیں اور
کی ایک دوسرے پرفضیات محض اس لئے حاصل ہوجاتی ہے کہ اس میں اٹھالِ صالحہ کئے گئے ہوں، فی نفہا س میں کوئی وصف قائم نہیں ہے جو
وجہ فضل بن سکے، پھرانہوں نے یہ بھی کہا کہ موضع قبر شریف میں عمل کا کوئی امکان نہیں ہے (جس کا مطلب یہی ہوسکتا ہے کہ اس کی فضیات
خارج از بحث ہی واللہ اعلم۔) لیکن ان کے تلمیز شہاب قرافی نے دوسری فضیات علاوہ عمل کے نہ ہو، کیونکہ قبر رسول علی ہے ہوں قاصر
رحمت ورضوان کی بارش ہوتی رہتی ہے پھراس کی اور اس کے ساکن کی جو محبت اور قدر ومنزلت عنداللہ ہے اس کے ادراک سے عقول قاصر

ہیں، ظاہر ہے کہ بیہ بات کسی دوسری جگہ کو حاص نہیں تو وہ سارے امکنہ سے افضل کیوں نہ ہوگی ، حالانکہ وہ جگہ ہمارے لئے محل عمل ع عبادت بھی نہیں ہے کہ نہ وہ مسجد ،اور نہ تھم مسجد میں ہے۔

اس کےعلاوہ دوسری وجہ فضیلت بی بھی ہے کہ قبر مبارک میں اعمال کا وجود بھی ثابت ہےاوران کا اجر بھی مضاعف ہے جس کی وجہ فضیلت کہا گیا تھا جس جگٹمل کا اجروثواب زیادہ ہووہ کم اجروالی جگہ ہےافضل ہے۔

چنانچہ یہ باتھ متحقق ہے کہ نبی کریم علی تھے تیم مبارک میں زندہ ہیں اور آپ اس میں اذان وا قامت کے ساتھ پانچوں وقت نماز بھی پڑھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ اعمال کا جروہاں پر بھی دوسروں کے دوسری جگہوں کے اجرِ اعمال کے لحاظ ہے کہیں زیادہ اور مضاعف ہے۔ اجورِ اعمال کی تصنیف کو صرف اعمالِ امت کے لئے تو خاص کیانہیں جاسکتا، اس کے بعد علامہ بکی نے لکھا کہ جواس بات کو اچھی طرح سمجھ لے گا، اس کو قاضی عیاض کی تحقیق کے لئے انشراح صدر ہوجائے گا، جوانہوں نے علامہ باجی اور ابنِ عساکر کے اتباع میں تفضیلِ ماضم اعضاہ ہالشریفہ علی ہے۔

## حضرت علامه عثماني رحمه اللد كاارشاد

فرمایا: ایسے اہم امور ومسائل میں کوئی فیصلہ کن بات تو وہی کہرسکتا ہے، جو کہ حقائقِ امور، مقاد فضائل اور مزایا ہے بخو بی آشنا ہو، اور بیہ با تیں بغیر وحی البی کے معلوم نہیں ہوسکتیں، تاہم اتنی بات قابل تنبیہ ہے کہ از منہ وامکنہ میں عندالشرع سبب مفاضلہ ان اعمال واحوال پر مخصر نہیں ہے جوان میں واقع ہوں، اور اس بارے میں ابنِ عبدالسلام وغیرہ کی رائے سیح نہیں ہے۔ کیونکہ از منہ، امکنہ و بقاع میں وجہ مفاضلہ ان کا وہ تفادت بھی ضروری ہوتا ہے جو بہ اعتبار ان کی صفات نفسیانیہ کے علم محیط خداوندی میں ہوتا ہے جیسا کہ حضرت مولا نا محمہ قاسم صاحب نا نوتو کی رحمہ اللہ نے اپنی تصانیف میں ذکر کیا ہے اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اس بارے میں پورے بسط و تفصیل سے کلام کیا ہے، پھر علامہ عثانی رحمہ اللہ نے حافظ ابنِ قیم رحمہ اللہ کی عبارت ایک صفحہ ہے زیادہ میں نقل کی ہے۔

جس کی اہم اجزاء یہ ہیں

قال تعالمے وربک یعلق مایشاء و یعنار ساس سے مرادبیہ کے خلق اشیاء بھی ای کافعل ہے اوران میں سے اختیار بمعنی اجتباء و اصطفاء بھی وہی کرتا ہے اوراس سے اماکن و بلاد کا اختیار بھی ہے مثلاً اماکن و بلاد میں بلد حرام کوسب سے اشرف واعلی قرار دیا، اس کواپینے نبی کے لئے اختیار کیا۔ اس میں مناسکِ عبادت مقرر کے اور لوگوں کوقریب و بعید سے وہاں چہنچنے کا تھم دیا، سر کھلے، لباسِ د نیوی ترک کر کے وہاں حاضری لئے اختیار کیا۔ اس میں مناسکِ عبادت مقرر کے اور لوگوں کوقریب و بعید سے وہاں پہنچنے کا تھم دیا، سر کھلے، لباسِ د نیوی ترک کر کے وہاں حاضری فرض کی ، اس کو حرم آمن قرار دیا، کہ مناس کے حدود میں سفکِ دم جائز، ندر ختوں کا کا ثنا ندشکار کرنا، ندلقط ملک بنانے کے لئے اُٹھانا، وہاں کی حاضری گناہوں کا کفارہ ہوئی، پس اگر و وبلدِ امین ( مکم معظمہ) خیر بلا داور مختار دوجوب ترین اماکن ندہوتا، تو یہ سارے فضائل و خصائص اس سے حاضری گناہوں کا کونے جاتے ، اور مذان کوساری زمین کے لوگوں کا قبلہ بناتے ، پھران ساری افضایتوں اور خصوصیتوں کا سرعظیم انجذ اب سے ظاہر ہوا۔

انجذاب القلوب الى البلدالحرام

لینی دیکھا گیا ہے کہ ساری دنیا کے قلوب کا میلان ،محبت وانجذ اب اس کی طرف ہوا ،اوراس میں ایسی کشش رونما ہوئی ، جیسے لوہ کے سے مقناطیس کی ہوتی ہے ، نیز مشاہدہ ہوا کہ جتنے زیادہ لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں ،ان کا اس کی طرف میلان وشوق اور زیادہ ہوتا رہتا ہے ، پھر لکھا کہ اس منقبت وخصیوصیت کووہ شخص نہیں مجھ سکتا جوسب اعیان ،افعال از مان واماکن کو برابر درجہ کا قر اردیتا ہے ،اور کہتا ہے کہ فی

### شرف بقعندر وضهمباركه

حضرت علامت عانی رحمہ اللہ نے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی نہ کورہ بالا عبارت (بطویا نتصار) نقل کرنے کے بعد لکھا: نہ کورہ بالا تمہید کے بعد ہم کہہ کے بیں کہ کعبہ شریفہ اپنی صفات نفسیہ کے سب علی الا طلاق اشرف وافضل بقاح الارض ہے، کیکن سے بات اس امرے مانع نہیں کہ کوئی دوسرا بقعہ بعض مواض واحوالی خارجہ کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ افضل قرار پائے جیسے افضل مخلوقات واشرف کا کتات عظیم کے درودہ نزول کی وجہ سے بقت دو ضم مبارکہ جہاں اشرف خلائت علی الا طلاق علیہ کی وجہ سے حق تعالے کے ایسے انوار و تجلیات کا نزول ہور ہا ہے، جو ان تمام انوار و تجلیات سے عظم و اعلیٰ ہیں، جوکی بھی دوسر سے حصد زمین و آسمان پر وارد ہور ہی بیں، بیسب سے برا اشرف اگر چہ ہراس جگہ کو حاصل ہوگیا، بیہ بحث پھر کسی موقع پر آئے گی کہ حضور علیہ حاصل ہوا، جہاں آپ نے قدم رنج فرمایا، گر بعد و فات روضہ مقد سہ کوستقل طور سے حاصل ہوگیا، بیہ بحث پھر کسی موقع پر آئے گی کہ حضور علیہ السلام کی حیات روضۃ مبارکہ مقد سے میں طرح کی ہے اس میں ایک قول وہ ہے جس کو ہمار سے اکا براور حضرت نا نوتو کی رحمہ اللہ نے اختیار فرمایا، اور دسراوہ جس کو این قیم نے اختیار کیا، اور اس کو حضرت علامہ عثانی نے اس موقع پر بھی فتح المہم میں ذکر کیا اور بظا ہر حضرت علامہ عثانی نے اس موقع پر بھی فتح المہم میں ذکر کیا اور بظا ہر حضرت علامہ کا بھی زیادہ دوران اس کی طرف معلوم ہوتا ہے گر جمیس حضرت نا نوتو کی قدس مربر می تحقیق زیادہ دلگتی معلوم ہوتی ہے۔

وللناس في مايعشقون مذاهب.

## رجوع حافظابن تيميه كى طرف

ہم نے لکھا کہ حافظ موصوف بعض اوقات زورِتحریر میں اپنی رائے کی حمایت میں حق وانصاف کوبھی بالائے طاق رکھ ویتی ہیں ،اورای سلسلہ میں اوپر کی اہم تنصیلات ذکر میں آگئیں جواہلِ علم کے لئے نہایت مفید ہوں گی ،ان شاءاللہ۔

اب ملاحظہ سیجئے کہ حافظ این تیمیدر حمداللہ نے دعویٰ کر دیا کہ قاضی عیاض رحمداللہ سے پہلے کوئی بھی روضہ مبار کہ کے اشرف البقاع ہونے کا قائل نہ تھااور نہ بعد کے علماء نے ان کی موافقت کی ، بات بڑی زور دار ہے اور حافظ ابن تیمیہ جیسے جیلیل القدر محقق کے الفاظ پڑھ کر ہر محف اس پریفین کرے گا ،گھرآپ نے دیکھا کتنی غلط بات کہی گئی ہے۔

حب نضرت فتح آملهم (ص ۱۸ ج) قاضی عیاض وغیرہ نے موضح قبرمقدس یا ماضم اعضاء ہ الشریف کی فضیلت علی الکعبہ پر اجماع نقل کیا اور ابن عقبل عنبلی سے اس کی فضیلت عرش پر بھی نقل کی ، اور اس امر میں ان کی موافقت سار ہے سادات بکریوں نے بھی کی ، اور سبکی نے لکھا کہ قاضی عیاض نے بیات حافظِ حدیث ابوالولید باجی سلیمان بن خلف اور ابن عسا کر کے اتباع میں کبی (فتح آمنہم ص ۱۹ میر) ان میں سے ابنِ عسا کرشافعی اے ہے ہوتاضی عیاض کے معاصر ہیں ، اور علامہ باجی تو بہت متفدم ہیں ہیں ہے ہوسی ان کی وفات ہو پیکی ہے ، پھر یہ کیسے بچے ہوا کہ قاضی عیاض سے پہلے کوئی اس کا قائل نہ تھا۔

علامہ نووی نے لکھا کہ شہورعلاء کے نز دیک فضیلت تو آسان کوہی ہے زمین پر بگراس سے مواضع ضم اعضاء الانبیاء کوجمع اقوالِ علاء کے لئے متنتی کر دیتا جا ہیے (فتح المہم ص ۱۹۸۸ج۱) اگر قاضی عیاض کے علاوہ قبل و بعد کوئی اس کا قائل ہی نہ تھا تو علامہ نووی جمع اقوال علاء کی ضرورت کیوں محسوس کررہے ہیں؟

پھر جب ابن عقبل حنبلی، علامہ محدث ہاجی وابنِ عسا کر کے علاوہ علامہ نو دی ،سراج بلقینی ، فاکہانی ،خفاجی ، بر مادی ،سید سمہو دی علامہ سبکی ،علامہ تسطلانی شافعی ،علامہ ذرقانی مالکی ،وغیرهم بھی اسی کے قائل شخے ،اوران میں سے جو حافظ ابن تیمیہ سے متفدم ہیں ،ان کی نضر برحات پر حافظ موصوف کو ضروراطلاع بھی ہوئی ہوگی ۔ ہاوجو داس کے صرف قاضی عیاض پر اس مسئلہ کو نخصر کر کے اس کورد کرنا مناسب نہ تھا۔ '

# جذب القلوب الى ديار الحوب

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے جود لاکل فضیلتِ امکنہ کے لکھے ہیں ،ان ہیں سے بڑا زورانجذ ابِقلوب پرویا ہے ، جوہم اوپرنقل کر پچکے ہیں ،اورہم ای دلیل سے روضہ مبارکہ کی طرف انجذ ابِقلوب کوبھی اس کےافھ لِ امکنہ ہونے پراستدلال کرتے ہیں۔

یکر حضرت علامہ عثانی رحمہ اللہ کی تحقیق بھی ہم نے اس کے نقل کی ہے کہ بقعہ مبارکہ کی انفنلیت کے اسباب و وجوہ ذیادہ روشی میں آ جا کیں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اگر چہروضہ مبارکہ کے بقعہ مقدسہ کا ذکر اس موقع پڑ ہیں کیا، اور علامہ عثانی کواستدراک کرنا پڑا، مگر ہم سمجھتے میں کہ اس معاملہ میں حافظ ابن قیم کاقلبی رجحان برنسبت اپنے شنخ ومقتدا حافظ ابنِ تیمیہ کے مسلکِ جمہور کی طرف زیادہ ہوگا، کیونکہ انجذ اب والی دلیل کا مصدات دونوں ہی بنتے ہیں۔واللہ اعلم۔

### حافظ ابن تيميداور حديث شدرحال

حافظ ابن تیمیدر حمد اللہ نے شدر حال والی حدیث کی وجہ نے زیارت روضہ مقد سرکی نیت سے سفر کو بھی حراثم قرار دیا ہے جس کوان کی بدترین آراء واقوال میں سے ٹارکیا گیا ہے ، مگران کی عادت تھی کہ جب ایک طرف چل پڑتے تھے تھ بیچے مؤکر نہیں و کیھتے تھے ، یہ بحث بھی بڑی معرکۃ الآراء ہے اور ہم کسی مناسب موقع پراس کو پوری تفصیل و دلائل کے ساتھ تھے ، ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں اتناعرض کے دیتے ہیں کہ ہمارے معزمت شاہ صاحب رحمہ اللہ ایک بڑی ولیل یہ ویا کرتے تے کہ ساری امت کے علیہ صلیء وعوام کے برتو اتر ٹابت شدہ ممل کو کس طرح سے اس تیمید وغیر و خلاف شریعت قرار وے سکتے ہیں ، ابتداء سے لے کراب تک سارے ہی لوگ (بدا ششناء اس تیمید و تیمیدی) بہنیت زیارت سفر کرتے اوراس کو افعالی اعمال بھے تھے ، کسی نے بھی اس بات پر نگیر بھی نہیں کی اس عملی تو از کا کوئی شافی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔

الی حافظائن تیمیاس تحریم کے فقت کی وجہ سے شام میں دوبار قید ہوئے ، ایک دفعہ ان کے ساتھ ان کی تلمیذِ خاص حافظ ائن تیم بھی تھے دوبارہ تنہا قید ہوئے ، اور جیل ہی حافظ ائن تیم بھی تھے دوبارہ تنہا قید ہوئے ، اور جیل ہی حال سے جب تقریر میں وفات پائی ۔ اس مسئلہ میں ان کا علامہ سرائ الدین ہندی حتی ہے مناظرہ بھی ہوا ہے جو مشہور ہے ، وہ بھی بہترین مقرر وخطیب تھے اس لئے جب تقریر کرتے تھے تو لوگوں پر غیر معمولی اثر ہوتا تھا ، اور ان کی تقریر کو کاشنے کے لئے درمیان میں حافظ ابن تیمیہ بول پڑتے تھے ، ہمارے حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ شخ ابن ہما م نے زیارت قبر نبی اکر میں ہے کہ وہ سے کہ حدیث تھے کہ شخ ابن ہما م نے زیارت قبر نبی اکر میں ہے کہ وہ سے کہ وہ میں ان کو تھی ہوں اور فرماتے تھے میر سے زدیک بہترین جواب ہے کہ صدیث شدر حال کا تعلق صرف مساجد سے ہے توروغیرہ سے بہوں کے ہیں (دیکھو ہے البری میں ہے ۔)

اگران کی طرف سے بیکہا جائے کہ وہ سب لوگ زیارت نبویہ کی نیت سے نہیں بلکہ مجد نبوی کی نیت سے مدید منورہ کا سفر کرتے تھے تو اول تو یہ بات واقع کے لحاظ سے غلط ہے اوراب بھی لاکھوں آ دمی ہر سال جاتے ہیں ،ان کی نیت معلوم کی جاسکتی ہے ، دوسر سے یہ کہ اگر مجد نبوی کے قواب سے سبب جاتے ، تو مسجد اتصلی کا بھی سفر کیا کرتے ، حالانکہ ہزار ہیں ایک بھی نہیں کرتا ، تیسر سے یہ کہ سجد حرام کا تو اب مسجد نبوی سے بالا جماع زیادہ ہے ، کیونکہ مجد حرام کی نماز کا تو اب اکثر احادیث میں صرف ایک ہزار گناذ کر ہے ، تو مسجد حرام کی نماز کا تو اب اکثر احادیث میں صرف ایک ہزار گناذ کر ہے ، تو مسجد حرام کا تو اب ایک لاکھ کا چھوڑ کر ایک ہزار یا چاس ہزار کے لئے کون سفر کرتا ۔ واللہ اعلم و علمہ اتبہ و احکیم۔

#### مطابقت ترجمة الباب

یہاں دوصدیثوں میں سے پہلی صدیث تو ترجمت الباب سے مطابق ہے مگر دوسری صدیث میمونہ والی غیر مطابق ہے، کیونکہ اس میں نہ سویق (ستو) کا ذکر ہے اور ندمضمضہ کا۔

حضرت شاہ ولی اللہ معاحب رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ' باب درباب' کے اصول پر باب سابق ہی کا جزو ہے، اور صرف اس لئے قائم کیا کہ ایک مزید بات بتلا دیں کہ بجائے وضو کے مضمضہ بھی ہوسکتا ہے، ای توجیہ کو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے بھی اختیار فرمایا وریہ بھی اشارہ اس سے نکل آیا کہ سویق اور دوسری آگ می کی ہوئی چیزوں سے وضوکا تھم ہاتھ مند دھونے ہی کے معنی ہیں۔

حافظ این مجررحمداللہ نے لکھا کہ اس کا بدجواب بھی دیا گیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ترک مضمضمہ والی ذکر کر کے مضمضہ کے غیر واجب ہونیکی طرف اشارہ کیا کہ کھائی ہوئی چیز چکٹائی والی تھی جس کے بعد مضمضہ چاہئے تھا پھر بھی مضمضہ کا ترک ہوا تو وہ بیان جواز کے لئے ہوا۔

علامہ کرمانی نے کہا کہ یہ باب در باب کے بیل ہے ہے،اس لئے حدیث میمونہ کا تعلق تو باب سابق سے ہوااور دوسرا فا کدہ بجائے وضوء کے مضمضہ کانی ہوناخمنی باب ہے بتلایا۔ یا حدیث میمونہ کا ذر بہاں کا تب کی خلط کے بیکن علامہ بینی کی تعبیر ہیں ہے کہ جس نسخہ بیل بوٹی ہے ہے کہ جس نسخہ بیل میں باب کے تحت تکھی ہوئی ہے، حافظ ابن جمر کی تعبیر ای طرح ہے لیکن علامہ بینی کی تعبیر ہیں ہے کہ جس نسخہ باب اول میں درج ہے، جس ہے حضرت شیخ الحدیث دامت برکا تہم نے حاشید الامع الدراری میں ای کے مطابق رائے قائم فرمالی ہے، حالا نکہ ان دونوں حضرات میں سے کسی ایک تعبیر میں تسامح ضرور ہوا ہے اور حافظ بینی کا غلطی تابت کرنے کے بارے میس حزم ویقین پہلے احتمال پرزیادہ موزوں ہوتا ہے کمالا تعلی والشر تعالیٰ اعلم حافظ بینی نے تو جیہ نہ کورکی تا ئید حزید کرتے ہوئے فرمایا، میرے نزدیک میہ بلا شک جائل کا تبول کی غلطی ہے، کیونکہ اکثر لوگ جواس کتاب (صحیح بخاری شریف) کونقل کراتے ہیں، وہ ایسے فرمایا، میرے نزدیک میہ بلاشک جائل کا تبول کی غلطی ہے، کیونکہ اکثر لوگ جواس کتاب (صحیح بخاری شریف) کونقل کراتے ہیں، وہ ایسے سے ایسے خوشخ ملکا تبول کوار نون کے جانے والے کہا کہ بیں، اوراگر ہرفن کی کتابوں کواس فن کے جانے والے کہا کہ کریں تو خلطی وقعیف بہت کم ہوجائے۔ (عمرة القاری صحیح کا الاسم کی اوراگر ہرفن کی کتابوں کواس فن کے جانے والے کہا

استنباط احكام: محقق مينى في كلها كه مديث الباب سيمندرجدذيل احكام متعط موع:

(۱) کھانے کے بعد کلی کرنا منہ صاف کرنا منتحب ہے تا کہ منہ سے پیکنائی وغیرہ کا اثر دور ہو جائے۔ (۲) ماستہ النار سے وضوءِ متعارف ضروری نہیں۔ (۳) سنر میں چاہیے کہ سب رفقاء اپنے کھانے ایک جگہ جمع کر کے ساتھ کھا کیں ، کیونکہ جماعت پر رحمت ہوتی ہاور ان میں برکت اتر تی ہے۔ (۳) مہلب نے حدیث الباب سے استدلال کیا کہ امام وفت کوئی پنچاہے کہ وہ کی غذا کے وقت ذخیرہ اندوزوں سے حکماً کھانے کی چیزیں نکلوائے تا کہ وہ ان کوفروخت کریں اور ضرورت مندلوگ ان کوخرید کیس وقت کا فرض ہے کہ وہ فوجیوں ک

ضرور یات پر بھی نظرر کھے اور ان کی ضرور یات کی چیزیں لوگوں سے حاصل کر کے مہیا کرے تاکہ جس کے پاس کھانے کا سامان نہوہ وہ محروم ندر ہے۔ (عمرۃ القاری ص ۸۱۱ج۱)

معلوم ہوا کہ جوولا ۃ وحکام عوام کی ہمہ وقتی ضروریات اورفوج و پولیس کے مصارف کا انتظام نہیں کر سکتے یا جان ہو جھ کراس سے ففلت و بے پرواہی برتتے ہیں، وہ حکومت کے کسی طرح اہل نہیں ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

# بَا بُ هَلُ يُمَضِّمِضُ مِنَ الَّبَن

(کیا دودھ پی کر کلی کرے؟)

(٢٠٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيُرٍ وَقُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّ ثَنَا اللَّيُثُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ اَبُنِ شِهَابِ عَنُ عُبِيدِ اللهِ بُنَ عُتُبَه. عَنُ ابُنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ الله مَنَّ اللهِ مُنَ اللهِ عَنُ عُمْضَمَضَ وَقَالَ اِنَّ لَهُ وَسَماً تَا بَعَهُ يُو نُسُ وَصَالِحُ بُنُ كَيُسَانَ عَنِ الدُّهُ رَيَّ اللهُ عَنُ اللهُ عَنْ الدُّهُ رَيْ:

# بَابُ الْوُضُوٓ ءِ مِنَ النَّوُمِ وَمَنُ لَّمُ يَرَ مِنَ النَّعُسَةِ وَالنَّعُسَتَيْنِ اَوِ الْخَفُقَةِ وُضُوءً ا

(سونے کے بعدوضوکرنا بعض علماء کے زدیک ایک یا دومر تبہ کی اونگھ سے یا (نیندکا) ایک جھوٹکا لینے سے وضووا جب نہیں ہوتا)
(۲۰۹) حَدَّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَنَا مَالِکٌ عَنُ هِشَامٍ عَنُ اَبَيْهِ عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنُ اَبَيْهِ عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَعَسَ اَحَدُ كُمُ وَهُو يُصَلَّمِ فَلْيَرُ قَدُ حَتَّى يَدُهَبَ عَنُهُ النَّوُ مُ فَإِنَّ اَحَدَ كُمُ إِذَا صَلَّى وَهُو نَاعِسٌ لَّا يَدُرِي لَعَلَّهُ يَسُتَغُفِرُ فَيَسُبُ نَفُسَهُ.

(٠١٠) حَدَّكُ مِنَا اللهِ مَعُمَرِ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَنُ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهِ قَالَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمُ عَالِمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَمْ عَلَاللهِ عَالِمُ اللهِ عَلَيْ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُوا عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُواللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلّمُ عَالِمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْ

تر جمہہ: (۲۰۸) حضرت ابنِ عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول علی ہے دودھ پیا پھر کلی کی اور فر مایا اس میں چکنائی ہوتی ہے (اس لئے کلی کی )اس حدیث کی یونس اورصالح بن کیسان نے زہری ہے متابعت کی ہے۔

 نیند( کااثر) فتم ہوجائے اس لئے کہ جب تم میں ہے کوئی مخص نماز پر ہے لگے اور وہ اونگے رہا ہوتو اے پچھے پیڈنبیں چلے گا کہ وہ اپنے لئے (خداہے) مغفرت طلب کررہاہے، یااسینے آپ کو بددعا دے رہاہے۔

ترجمه الا: حضرت انس رسول علي سي سوايت كرتے بين كه آپ علي نظر مايا: "جب كوئى نماز ميں او تكھنے لگے تو سوجائے جب تك اس كويه معلوم نه ہوكہ كيا يز هدر ہاہے "

تشری : حضرت شاہ صاحب رحمداللہ نے فرمایا: امام بخاری رحمداللہ کے ترجمتہ الباب کا حاصل یہ ہے کہ نیند سے وضوسا قط ہونے کے بارے میں تفصیل ہے بمبی وہ ناقض وضوہ وگی ، اور بھی نہیں ہوگی ، بھرامام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی ضابطہ و قاعدہ اس کے متعلق نہیں متعین کیا ، کیونکہ وہ بہت دشوار تھا اس کے تعلیل وکٹیر نوم کی تعین یا ہیات مختلفہ کے لحاظ سے نوم کے ناقض وغیر ناقض ہونے کے بارے میں علاء فقہاء میں کافی اختلاف ہواہے جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

بیان مداہب: اس میں بڑے نداہب واتوال تو تین ہیں، جیسا کہ ابن عربی نے کہا:۔ نوم کے بارے میں لوگوں کے تین تول ہیں:۔(۱) قلیل وکثیر نوم ناتفنِ وضو ہے، بیا آخق، ابوعبیدہ اور مزنی کا قول ہے(۲) نوم کسی حالت میں بھی ناتفنِ وضوئییں، بیتول ابومویٰ اشعری وابوکجلز بن جمید تا بعی سے منقول ہے۔ (۳) قلیل وکثیر نوم میں فرق ہے، بیتول فقہاءامصار بمحابہ کبار و تا بعین کا ہے۔ (اور یجی تول بہ اختلاف کثیرائر اربد کا بھی ہے) (حاشیہ الکوک الدرکی ۵۰۔۱)

## نوم کے بارے میں اقوال

محقق بینی نے لکھا کہ اس مسئلہ میں نواقوال ہیں اور پھران سب کوتفصیل سے بیان کیا:۔(۱) نیندکس حالت میں بھی ناقفِ وضوئبیں ، حضرت ابومویٰ اشعری ،سعید بن المسیب ،ابومجلز ،حمید بن عبدالرحن اوراع سجے اس کے قائل ہیں ،ابنِ حزم نے کہا کہ اوزا گا بھی اس طرف مجے ہیں اور بیقول سجے ہے ،ایک جماعت صحابہ وغیر ہم سے مروی ہے ،جن ہیں ابنِ عمر کھول اور عبید ہسلمانی ہیں۔

(۲) نیند ہرحالت میں ناقفی وضو ہے، حسن ، مزنی ، ابوعبداللہ قاسم بن سلام ، آگل بن راہویہ، کا یہی فیرہب ہے، ابن الممنذ ر نے کہا کہ میں بھی اسی کا قائل ہوں اورا یک غریب قول امام شافعی ہے بھی بھی ہے ، اور بید حضرت ابن عباس ، انس اور ابو ہریرہ ہے بھی مروی ہے۔ ابن حزم نے کہا نوم فی ذائد حدث ہے، جس سے وضوثوٹ جاتا ہے، خواہ وہ نوم کم ہو یا زیادہ ، کھڑے ہوکر یا بیٹھ کرنماز میں ہو یا غیر نماز میں ، رکوع ، سجدہ ، وغیرہ ، ہرحالت میں ناقض ہے اور خواہ اس کے پاس والے بھی کیسا ہی یقین کریں کہ اس کو حدث نہیں ہوا ( ابن حزم نے کئی میں اس مسئلہ کو بڑے شدہ مدے بیان کیا ہے اور دوسرے سارے ندا ہب کی تغلیط کی ہے )

(۳) زیادہ نیندناقضِ وضوہے، کم کسی حالت میں ناقض نہیں ، ابن المنذ رنے کہا کہ بھی تول زہری ، ربیعہ ، اوزاعی ، امام مالک اور امام احمد کا ایک روایت میں ہے، ترفدی میں ہے کہ بعض حضرات کی رائے میہ ہے:۔ جب کوئی مخص اتنا سوجائے کہ اس کی عقل مغلوب ہوجائے تو اس پر وضووا جب ہوگیا ، اور یہی تول آئی کا ہے۔

الى كتاب ذكور من اس موقع پريد مى لكعاب كداس بارے ميں كوئى خلاف نہيں ہے كونوم فى نفسہ سبب نقني وضوئيں ہے، حالانكر قليل واقل نوم كونا قفي وضوكها اس كے فى نفسہ ناتھني وضوبونے پروال ہے اور جيساكر آئے آئے گا ، ابن حزم نے تو نوم كے فى حد ذات حدث ہوئيكی مراحت بھى كى ہے والملّه تعالمے اعلم (مؤلف) ساله عالبًا بيچيدالا عرج ، ابن قبيس كى اسدى ہيں ہے ہوا ہو تقد ، كثير الحد بث اور قاري المي كھ ہے ( تہذيب ص ٣٦ س) علام نووى نے بھى جيدالا عرج لكھا ، اور ان كے ساتھ شعبہ كانام بھى ذكر كيا ( نووى شرح مسلم ١٦٣ ا ـ اصطبوع انصارى )

(۴) اگرنمازی کی کسی ہئیت پرسوجائے ،مثلاً رکوع ، سجدہ ، قیام وقعود (نماز والا) خواہ نماز میں ہویا نہ ہو، تواس ہے وضونہ ٹوٹے گالیکن اگر کروٹ پرلیٹ کریا چیت ہوکرسو گیا تو وضوٹوٹ جائے گا ، بیقول امام ابوحنیفہ "سفیان ، حماد بن ابی سلیمان اور داؤد کا ہے ، اور امام شافعی کا بھی قول غریب ہے۔

(۵) کوئی نوم ناقض نہیں بجزرکوع کرنے والے کی نوم کے بیامام احمد کا ایک قول ہے۔ (ذکرہ ابن الین)

(٢) کوئی نوم ناقض نہیں بج بحدہ کرنے والے کی نوم کے، یہ بھی امام احمد کا ایک قول ہے۔

(2) جو شخص نماز کے سجدہ میں سوجائے اس کا وضونہیں ٹوٹے گا ،البتہ بغیر نماز کے سجدہ میں سوجائے تو وضوٹوٹ جائے گا ، تا ہم اگر نماز میں عمد اُسوگیا تو اس کو وضوکرنا جاہیے ، بیابنِ مبارک کا ند ہب ہے۔

(٨) نماز كاندركى كوئى نوم ناقضِ وضونبيں ہے،اور باہركى ہرنوم ناقض ہے، بدامام شافعى رحمداللد كا قول ضعيف ہے۔

(۹)اگر بیٹھ کرایی حالت میں سوجائے کہاس کی مقعد زمین پرنگی ہوتو وضوئیں ٹوٹے گا،خواہ وہ نیند کم ہو یازیادہ ،اورنماز میں ہویا باہر ، بیامام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔

قاضی ابو بکر بن العربی نے کہا کہ احادیثِ مختلفہ کے تحت مسائل نوم کی گیارہ صورتیں نکلتی ہیں:۔ چلتے ہوئے، کھڑے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے، رکوع میں، چارز انو بیٹھے ہوئے، اصتباء اُ بیٹھے ہوئے (اس میں پشت اور پنڈلیوں کو ہاتھوں کے حلقے یا کپڑے سے سمیٹ کر زمین پر سرین رکھ کر بیٹھتے ہیں) تکیدلگا کر بیٹھے ہوئے، سوار ہونے کی حالت میں، تجدہ میں، کروٹ پر لیٹے ہوئے، اور چت لیٹے ہوئے، یہ سب حالات ہمارے کھا ظریت ہیں، باقی آں حضرت علیقے کا وضومبارک کی صورت میں بھی سونے سے نقض نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بات آپ علیقے کے خصائص میں سے ہے (عمرة القاری ۵۲۵)

گیار ہویں حالت کوعمدۃ القاری اور اس سے نقل کرتے ہوئے معارف السنن ۲۸۶۔ امیں استقراء کھا گیا ہے، وہ غالبًا استلقاء ہے ای لئے ہم نے ترجمہ جیت لیٹے ہوئے کیا، واللہ تعالے اعلم۔

بحث ونظر: حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا: نیند طبیعت کی فترت ( کسل و درماندگی) ہے جوانسان میں بلاا ختیار پیدا ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے حواسِ ظاہرہ و باطنہ سلامت رہتے ہوئے بھی عمل سے رک جاتے ہیں اور عقل موجود ہوتے ہوئے اس کا استعمال نہیں ہوسکتا، اس کی وجہ سے حواسِ ظاہرہ و باطنہ سلامت رہتے ہوئے بھی عمل سے رک جاتے ہیں اور عقل موجود ہوئے اس کا استعمال نہیں ہوسکتا، اس لئے اس وقت انسان اداءِ حقوق سے عاجز و قاصر ہو جاتا ہے۔ اغماء (بے ہوثی) جنون (پاگل پن) اور شکر ( نشہ ) کی حالت میں چونکہ عقل وحواس کا تفطل زیادہ ہوتا ہے اس لئے وہ بھی ناقضِ وضوء ہیں، علامہ نو وی نے لکھا کہ اس امر پرسب کا اتفاق ہے زوال عقل خواہ جنون، اغماد سکر سے ہو ( خمرونیند پینے سے ) یا بھنگ و نشہ لانے والی دواء سے ہو، اس سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے، کم ہویا زیادہ اور خواہ ان حالات میں وہ زمین پرائی طرح بھی بیٹھا ہوا ہو کہ خروج رہے کا احتمال نہ ہو۔

زمین پرائی طرح بھی بیٹھا ہوا ہو کہ خروج رہے کا احتمال نہ ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ اغماء کا درجہ نیند سے بھی زیادہ ہے ، اور ہونا بھی چاہیے ، کیونکہ استر خاء مفاصل اور اطلاق و کاء کی صورت اس میں نوم اضطحاعی واستلقائی سے بھی زیادہ ہے۔

## نیند کیوں ناقضِ وضوہے؟

حنفیہ کے نزدیک جس نیند میں استر خاء مفاصل ہو، وہ ناقضِ وضوء ہے، کیونکہ عادۃُ اس میں خروجِ رتِ کو غیرہ ہوا کرتا ہے، اور جو چیز عادۃُ ثابت ہوتی ہے، وہ مثلِ متیقین ہوا کرتی ہے، کروٹ پر لیٹنے میں چونکہ استر خاء کامل ہوتا ہے اس لئے وہ ناقض ہے، علامہ نو وی نے لکھا کہ اہام شافعی کا ندہب بھی بہی ہے کہ نیندنی ذاتہ حدث نہیں ہے، بلکہ وہ دلیل ہے خروج رتے کی ، پس جب بھی اس طرح سوئے گا کہ خروج رتے کاغلبے نظن ہوتو وہ نیندناقض ہوگی، کو باشر بعت نے ظنِ غالب کوامرِ محقق کے درجہ میں کردیا ہے۔ (نووی ۱۶۳۔۱)

### حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد

قرمایا: اگرچدام ایوصنیفدر مدانشدکا اصل فد مب تو یکی ہے کہ توم بالذات ناتفی وضونہیں ہے بلکداستر خاء مفاصل کی وجد سے ناتف ہے،
کیونکداس میں گمان غالب خروج رخ کا ہوتا ہے، لہذا جس حالت میں بھی استر خاء ہوگا، نقض ہوگا ور نشیس ہوگا ، لیکن بعد کومشائخ ، حنیف نے
تفصیل کر دی کہ نوم اضطحاع یا اس طرح کسی چیز سے تکیدلگا کرسونا کداگر چیز کو ہٹا دی تو سونے والا گرجائے ، ناتف ہے، اور کھڑے بیٹے یا
رکوع و بحدہ میں سوجائے تو ناتف نہیں جیسا کہ صدیم بیبی میں ہے کہ وضواس پڑئیں ہے جو بیٹھ کر کھڑے ہوکر یا بحدے میں سوجائے ، البت
اگر اپنا پہلوز مین پر رکھ کرسوے گا تو اس پروضو ہوگا ، کیونکہ کروٹ سے لیٹنے میں بدن کے جوڑ بند ڈ صیلے ہوجائے ہیں ، شیخ ابن ہمام نے کئر ت
طرق کی وجہ سے اس صدیمت کی حسین کی ہے اور مسند احمد میں صدیمت ہے کہ بحدہ میں سونے والے پروضوء نیس ہے تا آئکہ وہ کروٹ پر لیٹ کر
سوئے اور اصل فد میں کی دلیل صدیمت ابی واور و مسند احمد اس سنطلق الو گاء " اور صدیمت تر نہ کی ووار قطنی و پیلی ''ان الموضوء لا یجب الا
علی من نام مضطح عا فانه اذا اضطح عاصد خت مفاصله " ہیں۔

(مین ادم مضطح عا فانه اذا اضطح عاصد خت مفاصله " ہیں۔

(مین ادم مضطح عا فانه اذا اضطح عاصد خت مفاصله " ہیں۔

(مین ادم من ام مضطح عا فانه اذا اضطح عاصد خت مفاصله " ہیں۔

(مین ادم میں ادم من الم مضطح عافانه اذا اضطح عاصد خت مفاصله " ہیں۔

### اعلال حديث تزمذي مذكور وجواب

اس موقع پر کلی ابن حزم کے فاضل محتی شیخ احمر محمد شاکرنے نہایت زور دار حاشید لکھا ہے، جواہل علم کی ضیافت طبع کے لئے اختصار کر کے پیش کیا جاتا ہے:۔

''ہماری رائے میں حدیث ترفدی فروحین الاسنادے، کیونکہ عبدالسلام بن حرب ثقہ ہیں، ان سے امام سلم نے روایت کی ہے اور

یزیر (ابوخالد دالانی) ایسے ضعیف نہیں ہیں کہ ان کی روایت جھوڑ دی جائے، این معین ، نسائی، اور امام احمد رحمہ اللہ نے ان کے لئے لیس بہ

بائس کہا۔ اور ابوحاتم نے صدوق تھتہ کہا، حاکم نے کہا کہ انحمہ متفدین نے ان کے لئے صدق وا تقان کی شہادت دی ہے، البتہ ابن سعد ابن

حبان وابن عبدالبر نے ان کی تضعیف کی ہے اور امام بخاری کا نفذ جیسا کہ محدث زیلعی نے کہا ہے اس لئے ہے کہ صحب روایت کے لئے ان

کی شرط انعمال ساع کی ہے اگر چہ ایک ہی مرتبہ ہو، لیکن اس شرط کے دوسرے حضرات مخالف ہیں، اور رائح محد شین کے یہاں صرف

معاصرت پراکتفاء ہے جبکہ راوی ثقہ ہو، دوسرے میں کہ متفدین کے یہاں شدید احتیاط تھی، وہ جب و یکھتے کہ کسی راوی نے دوسرے رادی

کی اعتبار سے اسناد میں کسی شخ کو بڑ حادیا، یا کلام زیادہ کیا تو اس کوگر اوسینے اور راوی بڑکیر کرنے میں مجلت سے کام لیتے تھے اور بعض مرتبراس
کی وجہ سے ایک نقدراوی پرطعن بھی کرویتے تھے، جس میں طعن کی تخوائش نہ ہوتی تھی، اور بظاہراس حدیث میں بھی ابو خالد پرطعن کی وجہ اور

اس کی خطاوتدلیس سے متہم کرنے کا سبب یہی ہے، حالانکہ حق بیہے کہ اگر ثقہ راوی کسی اسناد میں راوی زیادہ کرنے یا حدیث میں کوئی کلام بڑھائے تواس کے حفظ وا تقان کی زیادتی پر بڑی تو می دلیل ہے کیونکہ اس نے اس امر کو جانا اور یا در کھا جود وسروں کے علم وحفظ میں نہ آسکا تھا، البتۃ الیمی زیادتی کورد کرنا چاہیے، جو کسی ثقہ نے اپنے سے زیادہ ثقہ کے خلاف کی ہویا جس میں اس درجہ مخالفت ہو کہ اس کے ساتھ دونوں روایتوں کو جمع نہ کیا جاسکے بیرقاعدہ نہایت مہم ومفید ہے ،اس کو یا در کھوتا کہ بہت ہی جگھلل احادیث میں کلام کے وقت کا م آئے۔

# حافظ ابن حزم نے خود اپنی دستور کے خلاف کیا

حافظ موصوف کا خودا پنادستور بھی اپنی کتابوں میں قاعدہ ندکورہ کے مطابق ہے جوہم نے ابھی ذکر کیا ہے، مگرنہ معلوم کس وجہ سے یہاں اس کے خلاف روبیا ختیار کیا ہے۔ وابعلم عنداللہ۔ (حاشیم کلی این حزم ۱۷۲۷)

پھرآ گے چل کرابن حزم نے اسی سلسلہ کی ایک سند میں حضرت صفوان گومتا خرالاسلام لکھا تو اس پر بھی محشی موصوف نے تعقب کیا ،
اور ثابت کیا کہ وہ قدیم الاسلام تھے،سند سیجے سے ان کا بارہ غزوات میں نبی کریم علیق کے ساتھ شریک ہونا ثابت ہے۔(حاشیم محلی ۱۲۲۹)
ابن حزم نے نوصفحات میں اسی طرح کلام کیا ہے،اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ 'امام ابوحنیف' امام شافعی اورامام احمد کسی کے پاس بھی ان کے ندا ہب کے ثبوت
میں قرآن وسنت ، یا اقوالِ صحابہ اور قیاس وغیرہ سے کوئی دلیل نہیں ہے اور حسب عادت بخت کلامی کے بعد لکھا کہ ہمارے دلائل سے سارے اقوال ساقط ہوگئے ،
بخز ہمارے قول کے (کہ نیندخود بی فی نفسہ حدث ہی ناقض وضو ہے ،خواہ کم ہو۔اور کسی حالت میں بھی ہو ) والحمد بلڈر ب العالمین ' (محلی ۱۶۲۹۔)

#### علامه شوکانی اورعلامه مبار کیوری کا مسلک

یہ تو معلوم نہیں کہ آج کل کے علاء اہلِ حدیث کی رائے اس مسئلہ میں کیا ہے، گرعلامہ شوکانی نے حدیثِ ترفدی فہ کور کے متعلق نیل الاوطار میں لکھا کہ اس حدیث میں جو کچھ کلام ہوا ہے، اس کا تدارک دوسر سے طرق وشوا ہدسے ہوجا تا ہے، پھرنوم اضطجاع کے ناقض اور قیام وقعود وغیرہ حالات میں غیر ناقض ہونے کے فد ہب کور جے دی، اور اس کوفل کر کے علامہ مبارکپوری نے بھی لکھا کہ میر سے نزد یک یہی فد ہب ارجے المذاہب ہے، اور یہی فد ہب حضرت عمر وحضرت ابو ہریرہ گا بھی ہے۔ (تحفة الاحوذی ۱۸۱۱)

# صاحبِ مرعاة كى رائے

آپ نے حدیثِ ترفدی فدکور پرترفدی، بخاری، دارقطنی، بیہی وغیرہ کے نقد کو بتفصیل ذکر کرنے کے بعد لکھا:۔ حدیثِ فدکورکا ضعیف ہونا ہی میرے نزدیک رائج ہے، اوراگر چہ علامہ شوکانی اس کے ضعف کا تدارک دوسرے طرق وشوا ہدسے تسلیم کر گئے ہیں، مگر میرے نزدیک اس کا تدارک نہیں ہوا اور اس کے لئے مزید تفصیل عون المعبود و تلخیص جیر میں دیکھی جائے، گویا اس بارے میں صاحبِ مرعاۃ کی رائے اپنے شنخ علامہ مبارکپوری اور علامہ شوکانی دونوں کے خلاف ہے۔ (مرعاۃ شرح مشوۃ ۱۔۲۳۳)

# حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے

فرمایا: بعض محدثین نے حدیثِ ترفدی فدکورکواس لئے معلول قرار دیا کہ حضور علیہ و محفوظ تھے، یعنی بہ سبب نصیصۂ نبوت آپ علیہ کا نقضِ وضوء نوم سے نہیں ہوسکتا تھا، جس کا ثبوت حدیثِ عائشہ ہے کہ آپ نے '' تنام عینا ی ولا بنام قبلی'' فرمایا ( رواہ ابو داؤد فی باب الوضوء من النوم ) لہذا بیحدیثِ ترفدی اس حدیث ابی داؤد کے معارض ہے، دوسرے بیکہ جواب فدکورسوال کے مطابق نہیں داؤد فی باب الوضوء من النوم ) لہذا بیحدیثِ ترفدی اس حدیث ابی داؤد کے معارض ہے، دوسرے بیکہ جواب فدکورسوال کے مطابق نہیں

کونکہ سوال تو آپ علی کی نوم مبارک سے متعلق تھا جس کا جواب مثلاً میہ ہوتا کہ انبیا علیہم السلام کی نوم ناقض وضوئیں ہوتی ۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے قرمایا:۔ اول تو اس متم کی تعلیل محدثین کا منصب و وظیفہ نہیں ، ان کا منصب تو یہ ہے کہ اصول اسناد پر نقدِ حدیث کریں، ایسی رجال کی تحقیق کریں، اختلاف رواۃ پر نظر کریں، ارسال ، انقطاع ، وقف ورفع وغیرہ کو دیکھیں ، البتہ اس متم کی تعلیل مجتمدین و فقہا کا منصب ہے، لہذا محدثین کی تعلیل فہ کوروجہ تضعیف نہیں بن سکتی ، دوسرے میہ کہ جو جواب حضور علی ہے ارشاد فرمایا وہی مناسب مقام تھا کہ آپ نے ایک اصول و قاعدہ اس بارے میں بتلا دیا ، جو ہرایک کے کام آسکے ، اگر اپنی خصوصیت والا جواب ارشاد فرماتے ، تو اس سے دوسروں کوفا کہ ہ نہ بوتا، کویا جواب علیما نہ اسلوب کے زیادہ مطابق تھا۔

#### فتوى مطابق زمانه

حضرت شادصاحب دحماللہ نے یہ محی فرمایا کرمیر سے فرد کیے صدیثِ ترفدی قوی اور لاکن استدلال داحتجاج ہے پھر یہ بھی فرمایا کہ کواسل سئلہ ہمارے فد مب کا وہی ہے جواویر بیان ہوا، مکرفتوی چونکہ مصالح اور اختلاف زمان ومکان پر بنی ہواکرتا ہے، اس لئے اس زمانہ بنی توسع کرنا مناسب نہیں، کی مذکہ لوگ ذیادہ کھاتے ہیں ماورا بھی طرح (تمکنِ مقعد کے ساتھ) بیٹھنے کی حالت میں بھی فروج ریاح کے سبب سے بیٹ وہ وجاتے ہیں۔

# حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی رائے

آپ نے فرمایا کہ اس زمانہ کے احتاف کو غرب قدیم ہے موافق فتو کی نہ دینا جاہیے ، کیونکہ اس زمانہ بیس ہم نے بکثرت دیکھا کہ لوگ چارزانو بیٹھنے کی حالت بیں سونے سے بھی بے وضو ہوجاتے ہیں اوان کوخبر بھی نہیں ہوتی۔ (للکو کب الدری ۱۵۰)

# صاحب معارف السنن كي تحقيق

رفیق محرّم مولانا المحد ثالنوری محمیظهم نے اس موقع پرید بات بھی نہایت برخل کھی کدا کا برفقہاء و مجہدین کا فدہب (جن میں جماد بن الی سلیمان ، امام اعظم ابو صدیعۃ العمان ، سفیان توری ، امام شافعی ، حضرت ابنِ مبارک وغیر ہم ہیں ) حدید ترفدی کے موافق ہوتا اس امر کی دلیل ہے کداس صحیح مان لینے کے بعد ہی ہوسکتا ہے ، لہذا ایسے کبار کی دلیل ہے کداس صحیح مان لینے کے بعد ہی ہوسکتا ہے ، لہذا ایسے کبار مجہدین وفقہاء کی تصبح ، دوسر ہے محدث ابن جربر طبری نے بھی مجہدین وفقہاء کی تصبح ، دوسر ہے محدث ابن جربر طبری نے بھی مجہدین وفقہاء کی تصبح ، دوسر سے محدث ابن جربر طبری نے بھی مجہدین وفقہاء کی تھے کی ہے۔ (کانی ابو ابرائی ۱۹۱۱) داشام (سادنہ اسن میں ۱۹۸۳)

اہم نتائے: (۱) معلوم ہوا کہ دواۃ حدیث پرجوکلام بعض کبار محدثین کی طرف سے کیا گیاہے وہ بھی کوئی آخری فیصلہ بیس قرار دیا جاسکتا۔واللہ اعلم۔ (۲) دوسرے تائیدی طرق وشواہد کی موجودگی میں کسی حدیث کی تضعیف درست نہیں۔

گرافسوں ہے کہ اس پرسیر حاصل بحث کہیں نہیں ملی ،علاءاہلِ حدیث میں سے علامہ شوکانی ،صاحبِ عون المعبود ،صاحبِ تخداور صاحبِ مرعاق فقہی نے توجہ کی ہے ،گر ہرایک نے اپنی الگ الگ تحقیق بھاری ہے ،جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں ،ان حالات میں ایسی اہم حدیثی وفقہی مسئلہ کوسرسری کہہ کرنظرانداز کر دینا مناسب نہیں ،جیسا کہ ایک قابلِ احترام محقق بزرگ نے لکھ دیا:۔'' (رہامعاملئہ نوم تو وہ تقریباً متفق علیہ ہے )اس میں جوخلاف منقول ہوا ہے وہ دلائل کے لحاظ سے محض سرسری اور سطحی ہے ، لائق التفات نہیں''

ضروري والهم عرضداشت

ان سب علماء احناف کی خدمت میں ہے جوحدیث کے درس وتصنیف میں مشغول ہیں کہ وہ اپنے علم ومطالعہ کی حدود وسیع کریں اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے طرز پر قدیم وجدید پورے لٹریچر کا مطالعہ کر کے علی وجہ البصیرت مسائل ومباحث مہمہ کا فیصلہ کریں، کتب حدیث ورجال اور شروح حدیث کے ممل مطالعہ کے بغیر حدیثی خدمت کا ادامونا وشوار ہے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ اور علامہ کوثری کا طریقہ بیتھا کہ وہ نہ صرف ہر علم فن اور خصوصاً علم حدیث کی مطبوعات ہی کا مطالعہ فرماتے تھے بلکہ مخطوطات نادرہ تک بھی رسائی حاصل کرتے تھے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے سنن بہتی مخطوط کا مطالعہ حضرت اقدی گنگوہی رحمہ اللہ کے بہاں کیا تھا، اور پھر جب وہ بیں سال بعد حیدرآ باد سے طبع ہو کرشائع ہونے گئی تو اس کا مکر رمطالعہ فر مایا، اور چارجلدیں جو آپ کی زندگی بیں شائع ہونچکی تھیں، ان کے وہ مواضع متعین فرمائے، جہاں مخطوط ومطبوع بیں فرق تھا، پھر فرمایا کرتے تھے کہ اب میرے پاس وہ قر ائن جمع ہور ہے ہیں، جن سے مخطوط کی صحت مطبوع کے مقابلہ بیں ثابت ہورہی ہے۔ بیضرور ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ اور علامہ کوثر کی رحمہ اللہ جیسی جانفشانی، کثر سے مطالعہ غیر معمولی تلاش وجبتی جس کے نتیجہ بیں انکو بے نظیر فضل و تبحر حاصل ہوا، زمانہ حال کے علاء سے متوقع نہیں ہے، مگرام کان سے باہر بھی نہیں، پھر میک ان حضرات باان جیسے علاء سابقین نے اگر ہزاروں مسائل کی تحقیق میں سرکھ پایا اور کا میا بی حاصل کی تھی، تو کیا اب دس ہیں مسائل میں بھی کا میا بی نہیں ہو سکتی ؟ ضرور ہو سکتی ہے بشرطیکہ ہم خدا کی تو فیق و تا سکہ پر پورا بھروسہ کر کے اپنی صرف ہمت میں کوتا ہی نہ کریں۔ و لا حسول کا قو ق الا باللہ اللہ العلی العظیم .

قول علیه السلام فلیو قد الخ حفرت شاه صاحب رحمه الله نفر مایا: یعنی سوجائ تا آنکه نیند کاخمارا ورغفلت دور موکروه به جان سکے کہ کیا کچھ پڑھ رہا ہے یا جو کچھ زبان سے کہ رہا ہے، وہ اپنے لئے استغفار ہے یا بددعا در مختار میں ہے کہ اختیار شرط صلوق ہے۔ یعنی سوچ سمجھ کراپنا ختیار وارادہ سے ممل کرے، اور اپنا افعال سے بالکلیہ عافل نہ ہو، گویا حدیث الباب آیت قرآنی لات قربو االصلوة و انتسم سسکاری حتی تعلمو ا ما تقولون سے ماخوذ ہے، اور اس سے فقہانے اغماء وجنون کو ناقض وضوء قرار دیا ہے، انہوں نے دیکھا کہ قرآن مجید میں علم بالقول کوغایت صلوق فرمایا ہے، لہذا جو شخص بینہ جان سکے کہ وہ زبان سے کیا کچھ کہدر ہاہے، ووہ نماز سے قربین جانتا کیا کہدر ہاہے۔

خشوعِ صلوٰۃ کی حقیقت کیاہے؟

حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا:۔ای آیتِ مذکورہ ہے ادنی درجہ خشوع کا بھی متعین کیا گیا ہے کہ وہ بیرجان سکے،خودیا اس کا امام کیا پڑھ رہا ہے،اس کواچھی طرح سمجھلو، پھراس کے بعددوسرے مراتب خشوع مستحب کے درجہ میں ہیں،جیسا کہ اختیار شرح المختار میں ہے، دوسری عام کتب فقہ میں بیصراحت مجھے نہیں ملی،اس دوسرے خشوع کی تفصیل مشہور ہے کہ مثلاً حالت قیام میں کہاں نظرر کھے اور حالتِ رکوع وجود میں

كهال وغيره، ميں اس تفصيل كا ما خذ كتب حنفيه ميں تلاش كرتار ہا، نؤمتن مبسوط جوز جاني (تلميذا ما محدرحمه الله) ميں ملا۔

به بار بریار میں میں ماں کی کتاب الصلوٰۃ کے حوالہ سے بیہ منقول ہے کہ نمازی حالتِ قیام میں اپناسر کسی قدر جھکا کر کھڑا ہو (گویا نہوں نے اس کوخشوع فرمایا) مگر مجھے اس بارے میں تر ددہے کہ کتابِ فدکورا مام احمد کی تصنیف ہے، اگر چہ فتح میں ان کی ہی تصنیف بتلائی ہے۔ مسائل واحکام :محقق حافظ مینی رحمہ اللہ نے حدیث الباب کے تحت مندرجہ ذیل احکام شار کئے :

(۱) غلبہ نوم کے وقت نمازختم کردینی چاہیے کہ ایسی حالت میں اگرنماز کو باقی رکھے گا تو نہ نماز صحیح ہوگی ، نہ وضو ہی باقی رہے گا۔

(٢)غلبيدنوم سے كم درجەنعاس (اوتكه ) كام، جونوم قليل ہے اوراس سے وضو بہيں اوشا۔

(٣)امراحتیاطَی پیمل کرناچاہیے، کیونکہ حدیث میں صرف احتمالِ غلطی ہے بچنے کے لئے نمازختم کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔

(۴) نماز میں غیر متعین دعائیں کرنے کا جواز حاصل ہوا۔

(۵)عبادت میں خشوع اور حضور قلب حاصل کرنے کی تر غیب ہوئی۔ (عدة القاری ۲۹۸۱)

# بَابُ الْوُضُوّ ء من غير حدث

(بغیر حدث کے وضوء کرنا)

(١١) حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ ثَنَا سُفَينُ عَنُ عَمُوهِ بُنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعُتُ آنَسًاحَ وَحَدَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحُينَ عَنُ سُفُيَانَ قَالَ حَدَّ ثَنِى عَمُرو بُنِ عَامِرِ عَنُ آنَسَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَ ضَّاءُ عِنُدَ كُلِّ صَلواةٍ قُلُت كَيُفَ كُنُتُمُ تَصُنَعُونَ قَالَ يُجُزِئُى آحَدَ نَا الْوُضُو ءُ مَالَمُ يُحَدِّثُ.

(٣١٣) حَدَّ ثَنَا خَالِدٌ بُنُ مَخُلَدٍ قَالَ ثَنَا سُلَيُمَانُ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بُنُ سَعِيُدٍ قَالَ آخَبَرَنِى بَشِيُرٌ بُنُ يَسَّارٍ قَالَ الْحَبَرَنِى سُوَيُدُ بُنُ النَّعُمَانِ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرُ حَثَى إِذَا كُنَّا بِالصَّهُبَاءِ صَلِّى لَنَوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرَ فَلَمَّا صَلَّى دَعَا بِالاَّ طَعِمَةِ فَلَمُ يُوتَ اللهِ بِالسَّوِيُقِ فَاكَلُنَا وَشَرِ بُنَا ثُمَّ عَلَيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرَ فَلَمَّا صَلَّى دَعَا بِالاَّ طَعِمَةِ فَلَمُ يُوتَ اللهِ بِالسَّوِيُقِ فَاكَلُنَا وَشَرِ بُنَا ثُمُ قَامَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصُرَ فَلَمَّا صَلَّى دَعَا بِالاَّ طَعِمَةٍ فَلَمُ يُوتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عُرِبِ فَمَضْمَضَ ثُمَّ صَلَى لَنَا الْمَعُرِبَ وَلَمُ يَتَوَ ضَاءُ:

ترجمه ا۲۱: حضرتُ انسُّ ہے روایت ہے کہ رسول علی ہے جمہ انکے لئے وضوء فرمایا کرتے تھے، میں نے کہاتم لوگ س طرح کرتے تھے، کہنے لگے کہ ہم میں سے ہرایک کو وضوء اس وقت تک کا فی ہوتا جب تک کوئی وضوء کوتو ڑنے والی چیز پیش نہ آ جائے۔

(۲۱۲) حضرت سوید بن النعمان نے بتلایا کہ ہم فتح خیبروالے سال میں رسول علیہ کے ہمراہ نکلے، جب ہم ضہباء میں پہنچ تو رسول علیہ نے نے ہمراہ نکلے، جب ہم ضہباء میں پہنچ تو رسول علیہ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، جب نماز پڑھ چکے تو آپ نے کھانے منگوائے (کھانے میں) ستو کے علاوہ کچھاور نہ آیا، سوہم نے ای کو کھایا اور پیا، پھررسول علیہ مغرب کی نماز پڑھائی اور (نیا) وضونہیں کیا۔

تشریکی: حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا:۔اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ وضوء مستحب کا حال بیان کررہے ہیں،ای لئے اس کے تحت وضوء اور ترک وضود ونوں کی حدیثیں روایت کیں،صاحب درمخار نے ہیں مواضع گنائے ہیں جن میں وضوء مستحب ہے، پھر فرمایا میں پہلے بتلاچکا ہوں کہ شریعت کومجوب ومطلوب تو بہی ہے کہ ہرنماز کے وقت وضوکیا جائے،اوروہی آیت اذا قدمتم الی الصلوفة فاغسلوا الآیہ

اے موصوف کبارمحدثین وفقہاء میں سے تھے، جن کے حلات مقدمہانوارالباری ۲۲۴۔ ایس آ چکے ہیں، مگر جواہر مضئدیہ، فوائد بہیہ، حدائق حنفیہ وغیرہ میں کتاب ندکورہ بالا کا ذکران کی تصانیف میں ہیں ہے، واللہ تعالی اعلم ے بھی ظاہر ہوتا ہے اس لئے "وانتہ محدثون" کا قائل نہیں ہول جیے مفسرین نے کہا ہے، میرے اس رجحان کا باعث ابوداؤد کی حدیث بہ سند قوی ہے کہ نبی کریم علیقے کو ہر فرض نماز کے وقت وضو کا حکم تھا، خواہ آپ علیقے طاہر ہوں یا غیر طاہر، پھر جب بیہ بات شاق ہوئی تو آپ علیقے کو ہر فرض نماز کے وقت مسواک کرنا وضو کا بدل ہے بعنی اصل تو وضو ہی تھا، مشقت آپ علیقے کو ہر فرض نماز کے وقت مسواک کرنا ہو فرض نماز کے وقت مستحب ہے۔
کی وجہ سے وضوء کا ایک نمونداس کی جگہ باقی رکھا گیا چنا نچہ ہمارے یہاں بھی فتح القدیم میں ہے کہ مسواک کرنا ہر فرض نماز کے وقت مستحب ہے۔

کی وجہ سے وضوء کا ایک نمونداس کی جگہ باقی رکھا گیا چنا نچہ ہمارے یہاں بھی فتح القدیم میں ہے کہ مسواک کرنا ہر فرض نماز کے وقت مستحب ہے۔

کی وجہ سے وضوء کا ایک نمونداس کی جگہ باقی رکھا گیا چنا نچہ ہمارے یہاں بھی فتح القدیم میں

فرمایا وضوءان چیزوں سے ہے جن کا تھم نزولِ نص سے پہلے آچکا تھا، کیونکہ آیت مائدہ جس میں وضوء کا تھم منصوص ہوا، آخر میں اتری ہے،اور وضوءاس سے پہلے بھی فرض تھا۔

بحث ونظر: یہ بات تو صاف وواضح ہے کہ عامہ امت پر ہرفرض نماز کے وقت بغیر حدث کے تجدید وضوفرض نہتی ، جس کو حدیث الباب میں حضرت النس نے بھی بیان فرما دیا کہ حضور اللہ تھے تھے ، وہ بطور و جوب تھا یا بطور استحباب؟ حافظ ابن تجرر حمہ اللہ نے امام طحاوی رحمہ اللہ کے حوالہ ہے دونوں احتال ذکر کئے ہیں، لکھا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا: احتمال ہے کہ خاص آپ علیہ پر وضوء واجب تھا، پھر فتح مکہ کے دن منسوخ ہوا، جس کا ثبوت احتمال ذکر کئے ہیں، لکھا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا: احتمال ہے کہ خاص آپ علیہ پر وضوء واجب تھا، پھر فتح مکہ کے دن منسوخ ہوا، جس کا ثبوت امام سلم کی حد میٹ بریدہ سے ہے کہ حضورا کرم ہو گئے نے فتح مکہ کے دن ایک وضوء ہی ہمازیں پڑھیں، حضرت عرش نے سوال کیا تو فرمایا: میں نے امام سلم کی حد میٹ بریدہ سے ہے کہ حضورا کرم ہو گئے نے فتح مکہ کے دن ایک وضوء ہی ہمازیں پڑھیں، حضرت عرش نے سوال کیا تو فرمایا: میں بیانِ جواز ایسا عمداً کیا ہے ، دوسرااحتمال ہیہ ہو کہ تاہم ہو کہ کہ اس کیا ہوں کہ دوسرااحتمال نے کہ لوگ اس کی واجب نہ بجھ لیس، بیانِ جواز کے اس کو ترک فرمایا، اس کو نقل کر کے جافظ نے لکھا: میں کہتا ہوں کہ دوسرااحتمال زیادہ اقر ب (الی الصواب) ہے، کیونکہ پہلے احتمال پر لئے فتح مکہ سے پہلے ہی ہو چکا تھا جس پرسوید بن العمان کی حدیث الباب شاہد ہے، وہ واقعہ خیبرکا ہے جو فتح مکہ ہے ایک زمانہ قبل ہوا ہے۔ (فتح ایک ہوا ہو ایک ہو کے کہ میانہ کو ایک ہو کر کے دو اور کی میں میں میں میں کو ایک ہو کی کو کیا تھا ہوں کو ایک ہو کر کے دو

#### حافظ كااشكال وجواب

یہ چیز پہلے ذکر ہوپگل کہ حدیثِ ابی داؤد میں صراحت ہے کہ رسول اکرم علی جائے ہرنماز کے لئے وضوکر نے کے مامور تھے، طاہر ہوں یا غیر طاہر، اور جب بیالتزام آپ پرشاق ہوا تو مسواک کا تھم وضوکی جگہ قائم ہوا، اور اس حدیث کی تھی ابن خزیمہ نے بھی کی ہے جیسا کہ خود وفتح الباری میں ہے، تو شخ کے اختمال کو صرف اس لئے گرانا کہ اس کو فتح مکہ سے کیوں کر منسوب کر دیا گیا مناسب نہیں معلوم ہوتا، دوسری بات یہ بھی قابلی غور ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ بھی حافظ ابنِ حجر کی طرح حدیث سوید بن النعمان سے باخبر ہیں، کیونکہ انہوں نے معانی الآتار 'باب اکس کی ماعیو ہے کہ انہوں نے شخ کو واقعہ خیبر سے متعلق نہیں اکسل معاغیوت النار ھل یو جب الوضو اَمُ لَا" سی اس کی روایت کی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے شخ کو واقعہ خیبر سے متعلق نہیں کیا، سب حضرات نے حافظ کی عبارت نہ کورہ کوفل کیا ہے، مگر کی نے اس اشکال کا جو ابنیں دیا، حالا نکہ امام طحاوی کی جوغیر معمولی عظمت کیا، سب حضرات نے حافظ کی عبارت نہ کورہ کوفل کیا ہے، مگر کی نے اس اشکال کا جو ابنیں دیا، حالا نکہ امام طحاوی کی جوغیر معمولی عظمت فن حدیث میں ہے، اس کے لحاظ سے میر باتھ کھکٹنی چا ہے تھی ، اور آئندہ بھی ارباب علم و تحقیق کو ایسے مواضع سے یوں ہی ہی نہ گر رجانا چا ہے، راقم الحروف کی سمجھ میں جو پچھاس وقت آیا وہ عرض ہے:۔

معانی الآ ثارامام طحاوی کی پوری عبارت پڑھنے کے بعدیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ حافظ ابنِ حجر کومغالطہ ہوا ہے اور امام طحاوی نے ننخ کے بعد میں بات واضح ہوجاتی ہے کہ حافظ ابنِ حجر کومغالطہ ہوا ہے اور امام طحاوی نے ننخ کے جوت میں صدیث پیش کی ہے، جس میں فنخ مکہ وغیرہ کے جبوت میں صدیث پیش کی ہے، جس میں فنخ مکہ وغیرہ کا کہیں ذکر نہیں ہے، البتہ حازمی نے اس کا شاہد حدیث بریدہ فرکورکو قرار دیا ہے، جس کا ذکر امانی الا حبار ۲۲۲ سامیں ہے، اور اسی موقع پر اس میں امام طحاوی کے جملے ثم ننخ ذلک (پھروہ ہر نماز کے وقت وضو کا وجوب منسوخ ہوگیا) کے بعد لکھا کہ امام احمد وغیرہ نے بھی اس کی صراحت کی ہے۔

محقق عنی نے بھی عمدہ ۸۹۹ میں امام طحاوی کا قول شخ کا فقل کر ہے بھی تھا کہ انہوں نے اس کے لئے استدلال عبداللہ بن حظلہ بن ابی عامری حدیث سے کیا ہے، پھر بچھ بھی نہیں آتا کہ حافظ نے امام طحاوی کی طرف آتی غلط بات کس طرح منسوب کر دی اور پھر یہ ظاہر کرنے کی سعی فرمائی کہ جیسے امام طحاوی کو یہ بھی خبر نہیں کہ سوید بن العہمان کی روایت خیبر ہے متعلق ہے، لبذا شخ کو فتح کہ پر کیوں رکھا، وہ تو ایک مدت قبل ہو چکا ہے دوسر سے یہ کہ فتح خیبر کا وقعہ سے جی ہی ہوا ہے اور فتح کہ درج بھی تو ایک سال یا سواسال کی مدت کو ایک زمانہ سے تعبیر کرنا مبالغہ پر ششتل ہے، تیسر سے یہ کہ اگر امام طحاوی فتح کہ مدوالے واقعہ بی کوشخ کا سبب کہ بھی دیتے ، تب بھی اعتراض مناسب نہ تھا، کیونکہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ فتح خیبر والے واقعہ بین جو آپ نے دونماز وں کو ایک وضو سے پڑھا، اس سے پوری طرح شہرت نہ ہوئی تھی، نہ کیونکہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ فتح خیبر والے واقعہ بین جو آپ نے دونماز وں کو ایک وضو سے پڑھا، اس سے پوری طرح شہرت نہ ہوئی تھی، اس کیونکہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ فتح ور علاقت پر جو خاص و جو ب و پابندی کی صورت تھی، وہ زم ہوگئی ہے، کیونکہ وہ بات آپ کے ساتھ خاص تھی، اس کی تھا تھا کہ حضور علاقت کے خضرت عراب سے لیار القدر صحابی نے فتح کم کے دونسوال کر ویا اور عرض کیا کہ آج تو آپ نے کا بات کی ہے کہ گئی نماز وں کو ایک وضو سے اوافر مایا، اور آپ نے جواب میں فرمایا: 'ا ہے عراب میں فرمایا: 'ا ہے عمدالیا کیا ہے۔''

غرض حضرت امام المحد ثین علامه طحاوی رحمداللد فے تو صرف اتنافر مایا تھا کہ یہ بات بھی جائز وحمل ہے کہ حضورا کرم علی ہے ہم نماز کے وقت وضووجو بافر مائے تھے، پھر یہ بات منسوخ ہوئی الیکن ریکب منسوخ ہوئی اس کے لئے ندفتح مکدوالی روایت کا ذکر کیا نداس کا حوالہ دیا۔ بلکدالی روایت سے استدلال کیا، جس کا تعلق ندفتح مکدوالے سال سے ہندفتح خیبروالے سال سے ۔واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واتھم۔

#### مذهب شيعه وظاهريه

محقق عینی نے لکھا کہان دونوں فرقوں کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ تقمین پر ہرنماز فرض کے لئے جدید دضوکر نا داجب ہے، مسافروں پڑئیس ،اور وہ حدیث بریدہ ابن الخصیب سے استدلال کرتے ہیں کہ آنخضرت ہرنماز کے وقت وضوفر ماتے تھے،اوریوم الفتح میں پانچ نمازیں ایک وضوے پڑھیں (بعنی مسافر ہونے کی وجہ ہے)

اورایک کروہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہرنماز کے لئے مستقل وضو ہرحالت میں واجب وضروری ہے،اوراس کوابن عمر،ابومویٰ، جابر وغیرہ سے روایت کیا گیا ہے،اوراس کوابن عمر،ابومویٰ، جابر وغیرہ سے روایت کپنی کیا گیا ہے،ابن جزم نے کتاب الاجماع میں اس ند جب کوعمرو بن عبید سے بھی نقل کیا اور لکھا کہ جمیں ابراجیم نحق سے بھی بیروایت پنی کرایک وضو سے یانج سے زیادہ نمازیں نہ بڑھی جاتمیں۔

## مذبب إئمهار بعهوا كثرعلماء حديث

بیہ کدوضوبغیر حدث کے واجب نہیں ، کہ آیت اذا قسمت الی الصلوة سے مراد هالت حدث بی ہے ، اور داری نے حدیث لا وضوء الامن حدث سے بھی استدلال کیا ہے۔

## حافظ ابن حجر کے استدلال پرحافظ عینی کانفذ

حافظ نے کھا کہ آبت نہ کورہ کو ظاہر پر رکھتے ہوئے یہ می ہوسکتا ہے کہ اس میں جوامر ہے ہوں دٹ والوں کے لئے تو وجوب کے لئے ہوا ور با وضولوگوں کے لئے استجاب کے لئے ہواس پر حافظ بینی نے کھا کہ بیصورت تو اعد عربیت کے خلاف ہے، چنانچہ ذخشر ک سے جب ای صورت کے ہارے میں دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ بیجا ترنہیں ، کیونکہ ایک کلہ سے ایک ہی وقت میں دو مختلف معانی مراد لینا موجب انعاز وتقیہ ہے۔ محقق بینی نے کھا:۔ احادیث الباب سے جہاں حدث کی حالت میں وضوکا وجوب ٹابت ہوتا ہے، اس طرح بغیر حدث کے ہرنماز کے کے وضوی فضیلت بھی نکلتی ہے،اورحدث نہ ہوتوا یک وضو ہے بہت ی نمازیں بھی پرھسکتا ہے۔ بیہ جواز بھی ثابت ہوا (عمدة القاری ۱۵۹۹) حضرت شاہ صاحب رحمہ اللّٰد کا ارشا و:

فر مایا: علاء حنفیہ نے استخباب وضوء جدید کے لئے اختلاف مجلس یا دووضوء کے درمیان توسط عبادت کی شرط لگائی ہےاورمیرے نز دیک وضوء علی الوضوء میں بعض سلف کے تعامل سے وضوء ناقص بھی داخل ہے، مثلاً ابو داؤ د، طحاوی ونسائی وغیرہ میں ہے کہ حضرت علیؓ نے چہرے، ذرا عین ، راس ورجل کامسے کیااور فر مایا'' یہ وضو بغیر حدث کاہے''۔

# بَابٌ مِنَ الْكَبَا ئِرِ أَنْ لَا يَسُتَتِرَمِنُ بَوُلِهِ

(پیشاب سے نہ بچنا کبیرہ گنا ہوں میں ہے ہے)

(٢١٣) حَدَّ ثَنَا عُشُمَانُ قَالَ ثَنَا جَرِيُرٌ عَنُ مَنْصُورٍ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنُ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّالنَبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِّنُ حَيُطَانِ الْمَدِيْنَةِ اَوُمَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنَ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَذَّبَانِ مَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ اَحَدُ هُمَالًا يَسْتَتِرُ مِنُ بَوُلِهِ وَكَانَ الْاَحْرُ يَمُشِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَذَّبَانِ مَا يُعَدِّبَانِ مَا يُعَدِّبَانِ مَا يُعَدِّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ اَحَدُ هُمَالًا يَسْتَتِرُ مِنُ بَولِهِ وَكَانَ الْاَحْرُ يَمُشِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَدِّبَانِ مَا يُعَرِيدُةِ فَكَسَرَ هَا كِسُرَ تَيْنِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبَرٍ مِنْهُمُا كِسُرَةً فَقِيلً لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ فَعَلُمَا وَاللهِ لِمَ مَا اللهِ لِمَ مَا اللهِ لَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ علی کے ایک باغ میں تشریف لے گئے (وہاں) آپ نے دو شخصوں کی آواز سی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جارہا تھا۔ تو آپ نے فر مایا کہ ان پر عذاب ہورہا ہے اور کسی بہت بڑے عمل کی حجہ سے نہیں، پھر آپ نے فر مایا بات بیہ کہ ایک شخص میں چغل خوری حجہ سے نہیں، پھر آپ نے فر مایا بات بیہ کہ ایک شخص میں چغل خوری کی عادت تھی پھر آپ نے (کھجور کی ) ایک شاخ منگوائی اور اس کو تو ڈکر دو کھڑے کئے اور ان میں سے ایک ایک کھڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ یارسول اللہ! بیآپ نے کیوں کیا آپ نے فر مایا:۔ اس لئے کہ جب تک بیٹ ہنیاں خشک نہ ہوں گی اس وقت تک امید ہان پر عذاب کم ہوجائے۔

نیز علاء نے بیجی فیصلہ کیا ہے کہ جس کبیرہ گناہ پر بھی صحیح معنی میں تو بہ وانابت حاصل ہو جائے وہ صغیرہ جیسا ہے، اور جس صغیرہ پر اصرار و مداومت ہوگی اوراس کی حقیر سمجھا جائے گا وہ کبیرہ جیسا ہو جاتا ہے اس گناہ کی مثال آگ کی چنگاری ہے، اگر بجھانے کا سامان نہ کیا جائے تو چھوٹی سے چھوٹی ہے چھوٹی چنگاری بھی بڑے مکانات ومحلات تک کوجلا کر خاک سیاہ کر دیتی ہے اور اگر بجھانے کا سامان ہوتو بڑی سے بڑا سے بڑی آگ کے شعلوں کو بھی سرد کیا جاسکتا ہے گناہوں کی آگ بجھانے کا سامان اگر چہا تا الی صالح بھی ہیں، مگر اس کے لئے سب سے بڑا فائر بریگیڈ انجن تو بہ وانابت الی اللہ تعالی ہم سب کواپے فضل و پھائر بریگیڈ انجن تو بہ وانابت الی اللہ تعالیٰ ہم سب کواپے فضل و پھائر کریگیڈ انجن تو بہ وانابت الی اللہ تعالیٰ ہم سب کواپے فضل و پھائر کریگیڈ انجن تو بہ وانابت الی اللہ تعالیٰ ہم سب کواپے فضل و پھائر کی جنائر و کہائر معاصی سے پناہ دے، آمین۔

غرض جس طرح حق تعالے نے نقلِ افک کی بات کوار تکاب کرنے والوں کے نزدیک ہلکا گناہ اوراپنے نزدیک گناوعظیم قرار دیاای طرح حضورا کرم علی ہے ان دونوں ندکور گناہوں کی حیثیت بتلائی، علامہ بغوی وغیرہ نے بیہ جواب دیا کہ ان گناہوں سے احتر از کرنا ہڑی بات نہتی ندان سے بیچنے میں کوئی تکلیف ومشقت تھی، پھر بھی ان سے احتر از نہ کیا گیا،اس جواب کوعلام کے محقق ابن دقیق العیداور بہت سے علاء نے پہند کیا ہے۔

ایک جواب بیجی ہے کہ فی نفسہ تووہ گناہ زیادہ بڑے نہ تھے گران پر مداوت واصرار ہونے سے بڑے ہو گئے، جیسا کہ 'کان احد هما لالیستر من بولہ و کان الا خو یمشی بالنمیمة'' ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان گناہوں کو بار بارکرتے تھے واللہ اعلم (عدة القاری ۱۷۲۳ دوقتے الباری ۱۲۲۱)

# تحفیفِ عذاب کی وجہ

حضورا كرم علياته نے ايك شبنى لے كردونكڑے كئے اور دونوں قبروں پر ركھدئے سبب پوچھا گيا تو فرمايا، مجھے اميد ہے كہ جب تك سي

شہنیاں خشک نہ ہوں گی ،ان دونوں مخصوں پرعذاب کی تخفیف ہوگی۔ محقق عینی رحمہ اللہ نے وجہ تخفیف علامہ خطابی رحمہ اللہ سے بیقل کی کہ نبی

کریم عظیمتے کے دستِ مبارک کی برکت اور آپ کی دعاءِ تخفیف کا اثر تھا ،اور آپ کی شہنیوں کے تر رہنے تک کے لئے دعا فرمائی ہوگی ،اس

لئے اس وقت تک تخفیف ہوگئی ،ور نہ ترشہٰی میں خودکوئی ایسی بات نہیں ہے ، جوخشک میں نہ ہو، علامہ نو وی رحمہ اللہ نے لکھا کہ علاء امت کی

رائے اس طرح ہے کہ حضورا کرم عظیمتے نے ان دونوں کے لئے شفاعت فرمائی تھی ، جو شہنیوں کے خشک ہونے تک کے لئے تخفیفِ عذاب

کی صورت میں قبول ہوگئی ۔اور پی بھی احتمال ہے کہ حضورا کرم عظیمتے است وقت تک ان کے لئے تخفیف کی دعا فرماتے رہے ہوں۔

بعض کی رائے میں بھی ہے کہ وہ شہنیاں جب تک تر رہیں اور شیخ کرتی رہیں ،اس لئے عذاب کی تخفیف ہوگئی ، کیونکہ خشک شیخ

نہیں کرتی ۔ان حضرات نے آب ہے قرآنی ''ف ان مین شدیئی الا یسمیسے ہدمدہ'' میں زندہ اشیاء مراد لی ہیں ، پھر کہا کہ ہر چیز کی

حیات اس کے مناسب جال الگ الگ ہے ۔مثل کوئی کی حیات خشک ہونے تک ہے ۔ پھر کی حیات اپ معدن سے نہا کوڑ نے تک

حیات اس کے مناسب جال الگ الگ ہے ۔مثل کوئری کی حیات خشک ہونے تک ہے ۔ پھر کی حیات اپ معدن سے نہا کوڑ نے تک

چیز اپنی صورت حال سے صافح عالم کا اقر اراور تنز یہ کررہی ہے ، اس بارے میں اہلی تحقیق معنی میں ہے یااس کا ظ ہے ہے کہ ہر

پیز اپنی صورت حال سے صافح عالم کا اقر اراور تنز یہ کررہی ہے ، اس بارے میں اہلی تحقیق کا مسک یہ ہے کہ وہ دھیں تین ، پھر سے کہ وہ دھیں تا ہوئے تر کے پاس تلاوت قرآن مجید کی متحب قر اردیا ہے ، کوئکہ جب شیخ جرائدگی برکت سے تحقیفِ عذاب کی امید ہے قو تلاوت قرآن مجید ہے بدرجہ اولی ہوگی۔ (محمد اللہ نے یہ کی کورہ کے باس تلاوت قرآن مجید کے برد ہوالی ہوگی۔ (محمد اللہ کوئی نے مذاب کی کرد کے باس تلاوت قرآن مجید کے ہوگی کی متحب قرار دیا ہے ، کوئکہ جب شیخ جرائدگی برکت سے تحقیف عذاب کی امید ہے قو تلاوت قرآن مجید ہے بدرجہ اولی ہوگی۔ (محمد اللہ کوئی عنداب کی امید ہے تو تلاوت قرآن مجید ہو بدواولی ہوگی۔ (مدر انسان کے اس کی مراد کی ایس کی میں کہا کہ کی دور سے علاء نے قبر کے پاس تلاوت کی میں کہ میں کردی کی میات کی موجہ سے علی ہوئی کی کی میں کہ کوئکہ جب شیخ کر کی کی میں کی میں کوئی کی میں کی کوئکہ کے کوئی کی کوئی کوئکہ کی کوئکہ کے کوئی کی کوئی کی کوئکہ کی کوئی ک

حضرت شاه صاحب رحمه الله كارشادات

یمی صورت پھر کی ہے کہ جب تک اپنی جگہ پر ہا ہی کہ کرتارہا، وہاں ہے اکھاڑ دیا گیا تو خالی ہو گیا، اور درخت میں جب تک تری رہی تعبیح کرتارہا، خشک ہواتو ختم ہوگئی، لین میرے نزدیک تحقیقی بات سے کہ تبیج تو ہر چیز ہر حالت میں کرتی ہے جیسا کنھِ قرآنی ہے ثابت ہے البتہ تبیج کی نوعیت بدل جاتی ہے، کیونکہ کپڑے کا میلا ہونا، پانی کا تھم نا، پھر کا اپنی جگہ ہے اکھڑ نا، اور درخت کا خشک ہونا، بیسب ان چیز وں کے لئے بمز لہ موت ہیں، اوراسی طرح انسان بھی اپنی زندگی تک تبیج کرتا ہے، جب مرگیا، مٹی ہوگیا، اوراس کے اجزاءِ بدن عناصر اصلیہ کی طرف لوٹ گئے، تو پھر مید نیوی زندگی والی تبیج ختم ہوگئی، اور عناصر کی تبیج باتی رہے گی، اوراسی طرح ہر چیز کی عناصری تبیج باتی رہتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ تمام اشیاء کی تبیج بالکلیڈ تم نہیں ہوجاتی ، بلکہ اس کی نوعیت بدل جاتی ہے ، چنانچ قرآن مجیدنے ہرنوع کی تبیج الگ الگ ہونے کی طرف "کل قد علم صلوت و تسبیحه "سے اشارہ کیا ہے ، شیخ اکبر رحمہ اللہ نے فصوص میں لکھا کہ"کا فرکا بنیہ اور دھانچہ نہیں کرتا ، لیکن اس کے اجزاء نبیج کرتے ہیں' اس سے بھی وہی مراد ہے جومیں نے اوپر بیان کی کہ بین طاہری جسم اور ہئیت وحدانیہ

تشبیح نہیں کرتی ، بلکہاس کے اجزاء وعناصرا پی خاص نوعیت کی تبیح کرتے ہیں۔ای طرح جب تک درخت سرسبزر ہتاہے،تو وہ نبا تات کی تبیع کرتاہے اور جب خشک ہوجا تاہے تو جمادات والی تبیع کرتاہے۔

#### عذاب قبر کے دوسبب

صدیث الباب میں عذاب قبر کے دوسب بیان ہوئے ، ایک پیشاب نے نہ پچنا ، جس کی صورت بیتھی ہے کہ پیشاب کے لئے اس طرح بیٹھایا کھڑے ہو کرکیا کہ چھیفیں بدن یا کپڑوں پر پڑیں ، یا پیشاب کے بعداستنجاء چھی طرح نہ کیا اور اس کے قطرے کپڑوں یا بدن کو گئے ، ہرصورت میں اگر نماز سے پہلے بدن اور کپڑوں کو باک کرلیا ، تو گونا پاک کپڑے پہند یدہ نہیں ، عائم نماز کی صحت کے لئے تو پاکی شرط اعظم ہے ، اس لئے فقیماء نے تھا ہے کہ نماز سے پہلے بدن اور کپڑوں کی طہارت کا پور الطمینان کر لینا عہم نماز کی صحت کے لئے تو پاکی شرط اعظم ہے ، اس لئے فقیماء نے تھا ہے کہ نماز سے پہلے بدن اور کپڑوں کی طہارت کا پور ااطمینان کر لینا صوروں ہے ، چونکداس زمانے میں پیشاب کے بعد ڈھیلوں کے استعال کا رواح بہت کم ہوگیا ہے ، اور صرف پانی سے استنجاء آگر چدورست ہے ، گھر بعد کو قطرہ وضو کے بعد خارج ، ہوگیا ہے ، گور بعد کو احتمال آگر وہ کہ تقد ارتفو ہے ، لیکن آگر قطرہ وضو کے بعد خارج ، ہوگیا ہے ، گھر بعد کو احتمال آگر وہ کہ تقد ارتفو ہے ، لیکن آگر قطرہ وضو کے بعد خارج ، ہوگیا ہوگی کے دوست نہ ہوگی ، اس وجہ سے راتم الحروف کی رائے ہے کہ جولوگ ڈھیلے کا استعال نہ کریں ، وہ کم از کم اس امر کا التزام ضرور کریں کہ نماز رہے کہ در پہلے ضرور در یں کہ نماز سے خورہ سے فارغ ہو جایا کریں تا کہ وضو و نماز تک قطرے کا احتمال ہاتی نہ رہے ، بیصر ف موسوا ورنماز کی صحت کے لئے عرض کیا اجتمام اس لئے زیادہ انسب واحوط ہے ضوصا اس زمانہ میں کہ شوری کہ نور کیا عذاب کیوں ہوگا ، کہ نماز (جودین سے نہ بیٹ پر پر کیا عذاب کیوں ہوگا ، کہ نماز (جودین سے نہ بیٹ پر پر بیا ستون ہے وہ کہ اس کا کہ دورہ ہوں وہ کہ نہ کہ کورہ بالا تشریک کہ دورہ کی استعال نہ کر کئی ۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا: میر سے زویک عذاب قبر ساری نجاستوں سے نہ نیخے پر ہوگا، اس میں صرف بول کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اور اس کا ذکر اس لئے ہوا ہے کہ اس زمانہ میں لوگ ای کے بارے میں زیادہ لا پروائی کرتے تھے اور دوسری نجاستوں سے نیخے میں اس قدر لا پروائی کرتے تھے اور دوسری نجاستوں سے نیخے میں اس قدر لا پروانہ تھے، پھر نجاستوں سے نہ نیخے پرعذاب کا سبب میں علوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دوزسب سے پہلاسوال ومواخذہ بندہ سے نماز کا ہوگا، اور قبرو برزخ کا مقام چونکہ آخرت کی پہلی منزل میں طہارت پر مواخذہ ہو۔
قبرو برزخ کا مقام چونکہ آخرت کی پہلی منزل ہے اور وضونماز کا مقدمہ ہے۔ اس لئے مناسب ہوا کہ پہلی منزل میں طہارت پر مواخذہ ہو۔

نیزید کہ قبر و برزخ میں واسطہ فرشتوں ہے رہے گا، جونجاستوں سے طبعًا وفطرۃ متنفر ہوتے ہیں، لہذا و ہ ای لحاظ ہے عدم طہارت پر مئوا خذہ عذاب کے لئے مامور ہوں گے، اور جس طرح پیثاب وغیرہ میں ظاہری وحی نجاست ہے، ای طرح نمیمہ میں باطنی و معنوی نجاست ہے کہ وہ مردہ بھائی کے گوشت کی طرح نجس وحرام قرار دی گئی ہے لہذا ان دونوں پرعذاب قبر مقرد کیا گیا۔ حدیثی فاکدہ: حافظ رحمہ اللہ نے لکھا کہ ابن حبان نے حدیمہ ابی ہریرہ کی بالفاظ ذیل تھیے کی ہے:

و کسان الآ خسزیؤ ذی الناس بلسانه و یمشی بینهم بالنمیمة (دوسرافخص لوگول کواپی زبان سے ایذا کی بچاتا تھا،اوران کے درمیان چفلخوریال کرتاتھا)

لطیفہ: حافظ نے ندکورعنوان کے تحت لکھا: بعض حضرات نے حدیث الباب کی ندکورہ دونوں خصلتوں کے درمیان مناسبت جمع لکھی ہے کہ برزخ مقدمہ آخرت ہےاور قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق اللہ میں سے نماز کا فیصلہ کیا جائے گا اور حقوق العباد میں سے قبل وخون کے فیصلے سب سے پہلے ہوں مے مطاہر ہے کہ مقتاح الصلوق حدث وخبث سے طہارت ہے، اور قل وخون کے معاملات کا برداسر چشمہ غیبت اورا یک کی بات دوسرے تک بطورفساد دفتنا نکیزی کے پہنچانا ہے۔اس سے لوگوں کے جذبات مشتعل ہوکر قبل دخوں ریزی تک نوبت پنٹی جاتی ہے۔ (خ الباری۳۱۳۔۱۰) نمیمہ کمیا ہے؟: محتق بینی نے امام نو وی کے حوالہ ہے لکھا کہ 'نمیمہ'' لوگوں کی باتیں دوسروں تک ضرر رسانی کے ارادہ ہے پہنچانا ہے اور وہ بدترین برائیوں میں ہے ہے۔ (عمر ۱۸۷۲)

حافظ ابن تجرر حمدالله في كتاب الاوب' باب ما يكره من النميمة ''مين لكعا'' حديث الباب' لا يدخل الجنة قات 'مين قات بمعنى نمام ہے، چنانچه حديث مسلم ميں بجائے قات كے نمام بى مروى بھى ہے۔

بعض کی رائے ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے، تمام تو وہ ہے جو براہِ راست واقعہ پر مطلع ہے، اور پھراس کو دوسروں تک پہنچائے قات وہ ہے جو دوسروں سے بالواسط من کرنقل کرے، امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا:۔ اصل میں تو نمیمہ کسی کی بات اس مخفس کو پہنچا تا ہے، جس کے بارے میں وہ بات کی گئی ہے لیکن اس پر انحصار نہیں ہے، بلکہ اب ضا بطہ بیہ ہے کہ کسی بات کا افشاء کر دینا جس کا افشاء تا پہند ہو،خواہ جس سے نقل کی گئی، وہ نا پہند کر ہے، یا وہ جس کو پہنچائی گئی، اور خواہ وہ بات تول ہو یا فعل، اور خواہ وہ بات عیب بھی ہویا نہ ہو، جس کو پہنچائی گئی، اور خواہ وہ بات تول ہویا فعل، اور خواہ وہ بات عیب بھی ہویا نہ ہو، جس کہ کرایک مختص کو دیکھا دہ اپنال پوشیدہ رکھ دہا ہے اور اس کی بات کھول دی تو یہ بھی نمیمہ ہے۔

#### غيبت ونميمه كافرق

حافظ رحمہ اللہ نے لکھا:۔اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے یانہیں؟ راجج بیہ ہے ان میں تغایر ہے اوران وونوں میں عموم وضوص وجبی کی صورت ہے، کیونکہ نمیمہ تو بطور فساد کے ایک شخص کا حال نقل کر کے بغیراس کی مرضی (اس کے علم میں ہو یا نہ ہو) دوسر مے خص کو پہنچا تا ہے فیبت میں ارادہ فساد کی شرط نہیں ہے، البتہ اس میں بیضروری ہے کہ وہ اس شخص کی غیر موجودگی میں ہو، جس کے بارے میں وہ بات کی گئی ہے، باقی امور میں اشتراک ہے۔ (خ الباری ۱۰۰۳۳)

## عذاب قبر كي محقيق اوربيان مذاهب

محقق عنی رحمہ اللہ نے عنوان "استباط احکام" کے تحت متعددگراں قد رافا دات تھے، ان میں ہے بعض یہ ہیں:۔(۱) عذاب قبرت ہے، جس پرائیان ضروری اور سلیم واجب ہے، بہی مسلک اللی سنت والجماعت کا ہے، معتز لدکواس کے فلاف کہا جاتا ہے، لیکن رئیس المعتز لہ قاضی عبد البجبار نے اپنی تالیف کتاب الطبقات میں ذکر کیا ہے کہ ''لوگ کہتے ہیں تبہارے ند جب میں عذاب قبر کا انکار ہے، حالا تکداس پر اجماعت ہے، ہمارا جواب میں ہے کہ اس سے انکار پہلے صرف ضرار بن عمرونے کیا تھا، اور چونکہ وہ اصحاب واصل میں سے تھے، اس لئے لوگوں نے میہ جھولیا کہ اس مسئلہ سے معتز لد مشر ہیں، حالا تکداریا نہیں ہے، اور معتز لہ میں دو خیاں کوگ ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اصادیث و اخبار کے مطابق ایسا ہو سکے گا، دوسر سے کہتے ہیں کہ ایسا قطعی ویقتی ہے، اور ہمارے اکثر شیوخ اس کا انکار کرتے ہیں، البتہ وہ ان جالوں کی بات کا انکار کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ قبروں میں عذاب بحالت موت ہوگا اور دلیل عقل بھی اس کا انکار کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ قبروں میں عذاب بحالت موت ہوگا اور دلیل عقل بھی اس کا انکار کرتی ہے ایسا ہی ابوعبداللہ المرز بانی نے ہمی اپنی تالیف '' کتاب المطبقات' میں تکھا ہے۔

علامه قرطبی کاارشاد

آپ نے فرمایا:۔ملاحدہ وفلاسفہ نے عذاب قبر کا اٹکارکیا ہے، حالانکہ اس پرایمان واجب وفازم ہے جس طرح کہ مخیر صاوق رسول ملے عالبًا اس کا اشارہ ایک جماعت کمامید کی طرف ہے، جن کے نزویک عذاب قبر جا نزے، اوروہ عذاب مردوں پرایس عالت میں ہوگا کہ دوح جم میں نہ آئے گی، تاہم مردوں کوعذاب والم کا احساس ہوسکے گا۔ اکرم نے خبردی ہے، پین جی تعالے بندہ کو ( قبرو برزخ میں ) زندہ کریں گے، ادراس کو حیات وعقل والیں دیں گے، بی احادیث واخبار سے ثابت ہے، ادری مسلک اہلی سنت والجماعت کا ہے، یہ جی ثابت ہے کہ برزخ میں چھوٹے بچوں کوعقل کا لی عطا کر دی جائے گی تاکہ دہ ایپ مرتبہ وسعادت کو پیچان تیس، یہ می وارد ہے کہ قبرچھوٹے بیچ کو بھی دبائے گی، جیسے بڑے کو بھینی اور دباتی ہے۔ بخی، جبائی وغیرہ بھی عذاب قبر کے قائل ہیں، محروہ اس کوصرف کا فروں اور فاسقوں کے لئے بائے ہیں، مونین کے واسطے نہیں، اور بعض معتزلہ کا خیال ہے کہ مرووں کو قبور میں عذاب تو ہوگا، محراس کا احساس ان کو نہ ہوگا، جب قبروں سے اٹھیں کے تو ان تکالیف کو محسوس کریں گے، جس طرح نشہ والے یا ہے ہوش کو ادا جائے تو اس وقت اس کو تعلق معتزلہ، ضرار بن عرو، اللہ کو مسوس کرتا ہے، دوسر یے بعض معتزلہ، ضرار بن عرو، اللہ علی مرحبہ بھی مشکر ہیں، پھر اہلی سنت والجماعت کے زو کہ جسم کے تل یا بعض عصہ کوعذاب دوس کے جسم کول یا بعض محسہ کوعذاب دوس کے جسم کوئی ایس ہونی اور بھی غلط ہے کہ عذاب کے وقت روس کا جسم او ثان مروری نہیں ہے۔

(۲) حدیث الباب سے ابوال کی نجاست مطلقا ثابت ہوتی ہے، کم ہویازیادہ، اورعام نقہاء بھی ای طرف کئے ہیں، گراہام اعظم اور صاحبین قد ردرہم کبیر کو عفوقر اردیتے ہیں، کیونکہ تخرجین کی طہارت میں شریعت نے ڈھیلوں سے استخاء کافی قر اردیا ہے، جبکہ ان سے بوری مضائی حاصل نہیں ہو سکتی کچھنہ کچھ کوٹ رہے گا، اس سے معلوم ہوا کہ شریعت نے اتنی مقدار کو دفع مشقت کے لئے معاف کردیا ہی پرقیاس مفائی حاصل نہیں ہو سکتے ہوئی سے معافی کردیا ہے۔ اور اس مقدار کا دھونا بجائے فرض و واجب کے مستحب کہا کہ حضرت سفیان توری نے کہا کہ ذبا نہ سلف میں لوگ قبیل مقدار بول میں رخصت و سبولت دیتے تنے، اصحاب امام ما لک رحمہ اللہ بھی مقدار میں رخصت و سبولت دیتے تنے، اصحاب امام ما لک رحمہ اللہ بھی مقدار میں رخصت و سبولت دیتے ہے، اصحاب امام ما لک رحمہ اللہ بھی مقدار میں رخصت و سبولت دیتے ہیں، مگراس کی تعیین میں مختلف ہیں اور ان کے بہاں بھی ایک قول قد روزہم کبیر کا ہے۔ (عرۃ القاری ۵ مے ۱۰۰۰)

منداحد مل رئيس المحديثين حضرت عبدالله بن مبارك كى روايت مسعر كواسط ب حضرت حماد بن سلمد س فدكور ب كفر مايا: ـ "البول عند نا بعنزلة المدم مالم يكن قدر الدرهم، فلاباس به. (الفي الربان ١٠٣١)

(پیشاب ہمارے نز دیک خون کی طرح ہے، جب تک وہ بہقد رِ درہم نہ ہو، اس کا پیچیز ج نہیں) اس صفحہ پر مشی نے لکھا کہ بول ک نجاست بمنزلہ دم ہونااور بقد رِ درہم معاف ہونا چنخ حماد بن سلمہ کا ند ہب ہے اور یہی ند ہب امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا بھی ہے۔

نجاست كى اقسام

اوپر جوبقد پر درہم یا کفِ دست نجاست کو مانع صلوٰ ہنیں کیا گیا، اس کا تعلق اس نجاست ہے جوبدن کپڑے یا جائے نماز پر ہو، اور اس کے تعلیل کو عفو کا درجہ دیا گیا ہے، کہ باوجو داس کے بھی نماز کی صحت استحسانا ہوجائے گی، باتی جونجاست پانی بیس گرجائے، وہ ہم صورت اس کو نجس کر دیتی ہے، خواہ کتنی ہی کم بھی ہو۔ اور حنفیہ کے یہاں جو بکری، اونٹ کی ایک دو میگئی کویں بیس گرنے ہے پانی نجس نہیں ہوتا وہ اول تو بعض مشائخ حنفیہ کے نزد میک صحراء و میدانوں کے کئویں کے ساتھ خاص ہے کیونکہ وہ محفوظ نہیں ہوتے ، اور ان کے پاس بکری اونٹ بیٹھتے ہیں، ہوا ہے از کرایک دو میگئی کئویں بیس گرچا کی رہا وان کو عفو کا درجہ دے دیا گیا، ورنہ ہروفت ان کنووں کو پاک کرنا دشوار تھا، دوسرے اس لئے ہیں، ہوا ہے از کرایک دو میگئی گئی ہے، پھر بھی زیادہ مقدار کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔

پھرنجاست کودوشم برلحاظ خفت وغلظ کے بھی ہیں،اور ہرایک کاقلیل معاف ہے نجاستِ غلیظ کی کثرت ریٹھبری کہ وہ مقدار درہم سے زیادہ ہو،اور بیرتقد میر وقعد بدموضعِ استنجاء سے ہوئی،جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں اور حضرت ابراہیم تخفی نے فر مایا:۔تقدیر درہم بطور کنا ہی ہے موضع خروج حدث سے چونکہ مقاعد کا ذکر مجلسی آ داب کے خلاف تھا،اس لئے تحسین عنوان کے لئے'' درہم سے کنایہ کیا گیا۔ حنفیہ کے پہاں اگر چہ ظاہر روایت میں صراحت تحدید مذکور کی نہیں ہے، لیکن امام محدر حمہ اللہ نے کتاب النوادر میں لکھا:۔'' درہم کبیر مثلِ عرضِ کف ہے''اور کتاب الصلوٰۃ میں لکھا:۔ درہم کبیر بقد رِ مثقال ہے، جس کا وزن ہیں قیراط ہے۔ پھر علامہ محقق فقیہ ہندوانی نے روایتِ مساحت کونجاست سائلہ (بول وغیرہ) پرمحمول کیا۔اور روایت وزن کونجاستِ جامدہ پر۔اور یہی مختارِ خفی ہوگیا۔

حافظا بن حزم کے اعتراضات

بحثِ مذکورکوہم نے اس کئے تفصیل ودلائل کے ساتھ لکھا ہے کہ حافظ ابنِ حزم نے باو جوداس کے کہ ابوال وازبال کے مسئلہ میں وہ امام اعظم اور ابو یوسف رحمہ اللہ کے ہم مسلک ہیں، یعنی دونوں کو بحس قرار دیتے ہیں، خواہ وہ ماکوں اللحم جانوروں کے ہوں یاغیر ماکوں اللحم کے مگر پھر بھی انہوں نے حب عاوت چند شقیں اختلاف کی نکال کر نہایت سخت اور غیر موزوں الفاظ میں امام اعظم پر نقد کیا ہے اور لکھا کہ امام صاحب نے جو نجاست کی تقسیم غلیظہ وخفیفہ کی اختیار کی ہے، اور قد رورہم کی تحدید کی ہے، اس کا کوئی تعلق سنت سے نہیں ہے، نہ سنتِ صحیحہ سے نہ تو بات نہ قرآن سے ثابت ہے نہ قیاس ہے، نہ دلیلِ اجماع سے اس پر استدلال ہوسکتا ہے، نہ کسی کے قول سے نہ رائے سدید ہے، ایک ہمی قائل نہیں ہوالہٰذا اس قول کو بقیٰی طور سے نظر رائے سدید ہے، بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے پہلے اس تقسیم و تر تیب کا کوئی بھی قائل نہیں ہوالہٰذا اس قول کو بقیٰی طور سے نظر انداز کر دینا چاہیے (محلی 1199)

اوپرہم ذکر کر بچے ہیں کہ امام صاحب سے پہلے جلیل القدر تابعی اور شخ الحد ثین حضرت جماد بن سلمہ ، نیز حیرفی الحدیث شخ اصحاب الصاح حضرت ابراہیم مختی ایسے اکابرامت نے بھی قدر درہم کی تحدید کی ہے اورامام صاحب کا توبیر اکمال ہے کہ انہوں نے تحدید وقعیمین سے بچنے کی بھی سعی فرمائی ہے کیونکہ احادیث واخبار سے اس تحدید کی صراحت نہتی ، لیکن جو تحدید اصول شریعت کی روشنی میں امام صاحب ، آپ کے اصحاب اور دوسرے محدیثین نے بچھی ، اس کے قرآن وسنت وغیرہ سے بے تعلق ہونے کا دعوی کیسے تھے ہوسکتا ہے ، ہاں حافظ ابن حزم کی تلوار جیسی تیز زبان جس تھے بات کو بھی چاہے کا بے چھانٹ کرر کھ دے ، بیا ور بات ہے۔

#### ظاہریت کے کرشے

حقیقت بیب که حافظ این حزم بہت بڑے جلیل القدر محدث ہیں اور ای لئے ان کی کتاب ''اکھنی''نہایت بیش قیمت قابل قدر وعظمت حدیثی ذخیرہ ہے، گر جہال وہ اپنی ظاہریت برآ جاتے ہیں اور حدیث کے منہوم کوفقہ وعقل کی روشن سے ہٹا کراپنے خاص ذہن و قکر وعظمت حدیثی ذخیرہ ہے، گر جہال وہ پہاڑ جیسی غلطیال کرتے ہیں، پی نجاست کی تقسیم وتر تبیب مراتب پر جووہ استے بو کھلا گئے ہیں، اور در ازلیانی پراتر آئے ہیں، اس کی اصل وجہ اس وقعیت نظر کی ہوئی کی ہے جس سے انمیہ جہتدین خصوصاً امام الائمہ الوحنیف شمتاز وسرفراز ہوئے ہیں، ناظر بن انوار الباری کو یا وہوگا کہ حدیث ''لا یہولن احد کم فی ناظر بن انوار الباری کو یا وہوگا کہ حدیث ''لا یہولن احد کم فی الماء المدائم المدائم الله کا دیوی کی ہے جس سے انمیہ کی الماء المدائم اللہ کا دیوی کی ہے جس کے الماء المدائم اللہ کی لا یہولن احد کم فی الماء المدائم المدی لا یہوی کی ہے تعسل منه (بناری، سلم، ایوراؤرہ تری نمانی دائن ہو)

حافظاہن جن میں ہو جہے ہیں کہ ممانعت مرف پیٹاب کی ہے، اگراس ٹی براز کردیت کو کی حرج نہیں، اور ممانعت پیٹاب کر کے اس پانی ہے وضوع شل کرنے کی صرف پیٹاب کرنے والے ہے ، اگر دو مراای پانی ہے وضوع شل کرنے کو کوئی حرج نہیں اور پیٹاب کر نے والے کو بھی ممانعت جب ہے کہ اس بیٹاب کرے، اگر باہر کرے اور وہی پیٹاب ای پانی میں بہ کر چلا جائے، تب خوداس پیٹاب کرنے والے کے لئے بھی اس پانی ہے وضوع شل کی ممانعت نہیں ہے۔ پھر جب حافظ این حزم کی اس نہایت کم بھی کی بات پر اعتراضات ہوئے ، اور لوگوں نے ان می کے طرز پر سوال کیا کہ اس تم کا فرق آپ ہے پہلے بھی کسی نے بول و براز کے اندر کیا ہے؟ تو ارشاد مواکد ہاں! اس فرق کو تو در سول اکر مرفظ ہے نے ہی بتا پا ہے، کیونکہ آپ نے بیٹاب کرنے والے کا تو بھی بتا ایا اور براز کرنے والے کا نیس بیٹل ہوا کہ ہاں! اس فرق کو تو در سول اکر مرفظ ہے نے ہی بتا پا یہ موسوط ہے گائیں ہے کوئی حافظ این حزم بایان کی جا و ہ جا تھی ہوا کہ ہاں سے کوئی حافظ این حزم بایان کی جا و ہے جا تھی ہو جا تھی ہو گائیں ہے جا تھی ہوا کہ بایان کی جا و ہے جا تھی ہو جا کہ نے ہو ہمتا کہ قرآن مجمد میں تو والدین کوائی تھی ہو ہے جا تھی ہو گئی کر دونہ ہونا جا ہے، کیونکہ اگر اس کی بیان سے جواز میں بھی کوئی تر دونہ ہونا جا ہے، کیونکہ اگر اس کی بیان می جواز میں بھی کوئی تر دونہ ہونا جا ہے، کیونکہ اگر اس کی بیان ہی جوان کی جواز میں بھی کوئی تر دونہ ہونا جا ہے، کیونکہ اگر اس کی بھی ممانعت وار وہوئی ہے، اس لئے اگر کوئی بیٹا اپنے والدین کو مارے پیٹے یا قبل کر دے، تو اس کے جواز میں بھی کوئی تر دونہ ہونا جا ہے، کیونکہ گئی ممانعت ہوتی تو حق تو تو تو تو اس کے بیان شروع کی جواز میں بھی کوئی تر دونہ ہونا جا ہے۔

غرض بات تو نہایت سیدهی وصاف تقی کہ جب بول کا تھم ہٹلا دیا گیا تو جونجا شیں اور غلاظتیں بول سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہیں ،ان کا تھم کوخود ہی علم وعقل اور فقہ فی الدین کی روشن ہے حاصل ہو گیا ،محر جولوگ رجال واشیاء کے فرق مراتب کو نہ بچھ کیس اور ان کی تقسیم وتر تیب کوخلاف عقل فقل کہیں ،ان سے بجر سمج بحثی کے اور کسی چیز کی تو قع کی جائے!

## مسئله زیر بحث میں محلی کی حدیثی بحث

اس بزور و بهور کرجس کا ذکرجم نے اوپرکیا، حافظائن حزم نے ابوال وازبال ماکول اللحم کی طبارت وعدم طبارت پرجتنی حدیثی نقط نظر سے بحث کی ہے، وہ نہایت اہم اور قابل قدر ہے، ایک جگہ بہت کی احادیث پر کلام کرنے کے بعد لکھا:۔ ان سے ٹابت ہوا کہ رسول اکرم اللے نے نے لوگوں کو ہرتنم کے بول سے اجتناب کا تطعی و حتی تھم فرمایا ہے، اور اس پرتسابل پر سے پرعذاب کی وعید سنائی ہے، اور بیا باعوی کلمہ ہے، جس میں کسی خاص بول کی تخصیص کر دینا جا تزمین ہوسکتا، جو تحق تخصیص کرے گا وہ خدا اور رسول خدا پر ایس ہات کا دعم یدار ہوگا جس کا اس کو تھے علم حاصل نہیں، اور بید دعوی بطریق باطل ہوگا نہ کسی خی شارت جلی سے (اور اس کے خلاف) ہم نے ویکھا کہ حضور علیہ المطیبات سارے بی بول و براز کی دونوں قسموں کو ' اختیر فرمایا ہے، اور خبیث چیزیں حرام ہوتی ہیں، قال تعالے:۔ " یعمل کم المطیبات

پھرحافظ ابنِ حزم نے لکھا:۔اگر کہا جائے کہ حضور تھا گئے نے تو صرف آ دمیوں کے بول و براز سے تعرض کیا ہے کہ وہ اس سے اجتناب کریں ، تو ہم کہیں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب ضرور لوگوں کو کیا ہے ، لیکن اجتناب کا تھم لؤجنسِ بول سے کیا ہے جس کے تحت بول کے تمام افراد آھے ،اگر کہو کے کہ صرف آ دمیوں کے بول و براز مراد جیں تو دوسرا یہ بھی کہ سکتا ہے کہ ہرآ دمی کو صرف اپنے بول و براز سے تمام افراد آھے ،اگر کہو کے کہ صرف آ دمیوں کے بول و براز مراد جیں تو دوسرا یہ بھی کہ سکتا ہے کہ ہرآ دمی کو صرف اپنے بول و براز ہے۔ اجتناب کا تھم دیا گیا ہے دوسروں کے بول و براز سے بحی تعرض نہیں ہے لہٰذا سے کہا ہے کہ بول و براز ہے می تعرض نہیں ہے لہٰذا سے کہا ہول دیراز سے مراد جن عام کی جائے۔

اس کے بعد علامہ موصوف نے من البول اور من بول ای روانتوں پر محققاند کلام کیا ہے، اوراس سلسلہ ہیں جن اصحاب حدیث نے من بول ایک ملکی اور ایس کے بعد علل من البول کی البول کی البول کی ہے، ان کو کیا غلطی پر بتایا اور ان کے مقلدین کوان ہے بھی برتر حال میں بتلایا ، اور یہ بھی ثابت کیا کہ من بول ایکی روایت اوپر سے روایت کرنے والوں کے خلاف ہے، جنہوں نے من البول کی روایت کی ہے، اور اگر چصحت کا ورجہ دونوں روایت کو حاصل ہے مگر من البول کی روایت میں زیادتی ہے ( ایعنی معنوی کیا ظ سے کہ اس سے مراو ہر بول ہے ) اور عدل کی زیادتی میں زیادتی ہے ( ایعنی معنوی کیا ظ سے کہ اس سے مراو ہر بول ہوں اور عدل کی زیادتی میں نیاد گور ہوں نے عام کو خاص بتانے کی سعی کی تھی ، وہ بسود ہوئی ، اور ہی ہا ہے جن وصواب تھم ہری کہ ہر بول و ہراز سے اجتناب واجب وضروری ہواضح ہو کہ اس موقع پرجیسی حدیثی بحث این جزم نے ہوئی ، اور ہی ہا خطا بن جریا عنی نے بھی تیس کی ، حالا انکہ ان دنوں کو مسلک شافتی دختی کی تائیدیش زیادہ توجہ کرنی تھی ۔

ائمئداعلام كےنزد كيسار اوال بي

اس کے بعد حافظ ابنی حزم نے لکھا کہ سلف اورائم کہ اعلام بیں ہے جن حضرات نے سارے ابوال کی نجاست کا فیصلہ کیا ہے،ان بیس سے چند حضرات کے ارشاوات بھی نقل کئے جاتے ہیں:۔

(۱) ابو مجلز بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حضرت ابن عرّ ہے ہی اوخی کے پیٹاب کے بارے ہیں سوال کیا تو فرمایا:۔ جہاں وہ لگ جائے اس کودھود یا کرو(۲) امام احمد بن خبل نے بواسط معتمر وغیرہ حضرت جارین زید نقل کیا کہ پیٹاب سب کے سب نجس ہیں (۳) حماد بن سلمدر حمداللہ بواسطہ بونس بن عبید حضرت حسن سے راوی ہیں کہ سارے پیٹاب دھوئے جا کیں (۴) قادہ حضرت سعید بن المسیب سے روایت کرتے ہیں کہ تمام پیٹا بول کی طہارت کیلئے رش رش سے ہوگا اور صب مب سے ، یعنی معمولی تحمیفیں آ جا کین تو معمولی طور سے دھویا جائے۔ اور زیادہ مقدار ہیں تحمیفیں آ جا کیں تو زیادہ پائی ہے دھویا جائے۔ (۵) معمر نے امام زہری سے قبل کیا کہ جرواہ کو جواد نول کے جواد نول کے پیٹاب لگ جا کیں ان کو دھویا جائے (۲) سفیان بن عید نے ابو موگی اسرائیل نے قبل کیا کہ ہی محمد بن سرین کے ساتھ تھا ، ان پر چکاوڑ کا پیٹاب گرا تو اس کو دھویا اور فرمایا:۔ ہیں پہلے دھونے کی ضرورت نہ بھتا تھا ، تا آ نکہ جھے کو یہ بات سات اصحاب رسول سے پیٹی۔ (۷) امام و پیٹاب گرا تو اس کو دھویا اور فرمایا:۔ اس کو دھویا کرو ویا کرو۔ کی معرف سے بیٹاب کرا تو اس کو دھویا اور فرمایا:۔ اس کو دھویا کروں ہیں کہ ہیں کہ ہیں نے حضرت شعبہ سے رادی ہیں کہ ہیں نے جارے ہی ابیانی قول مردی ہے۔ کری کے پیٹاب کرت حضرت شعبہ سے اور نے بیٹاب کے مطرب سے ایس ایسانی قول مردی ہے۔

کے یہاں مافظائن حزم نے جس معقولیت سے مطلق بول مراولیا ہے۔ مدیث لایسلون احد سے بھی اس سے چوک مجھے تھے،اور یہاں جس طرح بول کے ساتھ براز کو بھی لیا ہے وہاں اس کو بھی تنظر انداز کردیا تھا، در حقیقت ایسے بی مسائل میں مجتزد وغیر مجتزد کا فرق واقبیاز واضح ہوتا ہے، مجتزد سیدھی درمیانی کی سؤک اور شاہراہ پر چلتے ہیں اور دومرے معزات بھی بھی او ہراد هر کے بچے راستوں پر بھی چل پڑتے ہیں۔ (در نیابدعقل پڑتے بچے خام)۔

#### حافظ ابن حزم كاظاهر بيه ي اختلاف

#### حافظا بن حجرا درمسئلة الباب ميں بيانِ مُداہب

آپ نے لکھا:۔امام مالک،امام احمد،اور طا کفدسلف کے نز دیک بول ماکول انگھم طاہر ہے اوران کی موافقت شافعہ میں ہے بھی اس خزیمہ ابن المنذ ر،ابنِ حبان،اصطحری اور رویانی نے کی ہے امام شافعی اور جمہورتمام ابوال وار واٹ کی نبجاست کے قائل ہیں ،خواہ وہ ماکول اللهم جانوروں کے ہوں یاغیر ماکول اللهم کے۔ (جے ۲۳۵)

حافظاين ججرر حمد الله في حنفيه كافر بب صراحت سية كرنبيس كيا، حالا نكدوه بعي حكم نجاست من امام شافعي رحمه الله اورجم بورك ساته وبي \_

## محقق عینی کےارشادات

فر مایا: امام ما لک،امام احمد بعنی بختی،ز ہری وغیرہ اور شافعیہ بیں سے اصطحری ورویانی حنفیہ میں سے امام محمد بن الحسن، ابوال ما کول اللمم کوطا ہر کہتے ہیں،

امام ابوحنفیہ،امام شافعی،امام ابو بوسف،ابوثوراوردوسرے بہت ہے اکابرامت تمام ابوال کونجس مانتے ہیں اوران کی طرف حدیث عربیان کا بیجواب ہے کہ وہ اباحت ضرورت کے سبب آگر دوسرا کے لئے حرب کے وقت خارش و سخت سردی کے سبب آگر دوسرا کیڈ اندتوریشی کپڑاندتوریشی کپڑاند کر اندان کے جبکہ ان سے حصولی شفا کا یقین ہو،جس طرح سخت بھوک ہے

اله ما فظاین تزم نے امام احمد کا فدہب ذکر نہیں کیا ،اس لئے ہم کتاب الفقد عارات مالکید و حنابلہ کے فداہب نقل کرتے ہیں:۔

ما لکیہ: تمام ماکول اللم حیوانات (بعر هنم و فیرہ) کے ابوال واز بال پاک ہیں بشرطیکہ وہ نجاست کھانے کے عادی نہوں ،اگر وہ یقینا یاظنا اس کے عادی ہوتو نا پاک ہیں،اور جب شک ہوتو اس کے فطری میلان کودیکسیں مے ،مثلا مرفی کے فسلہ کونجس اور کبوتر کے فسلہ کو پاک مجمیس مے۔

حناً بلہ: سب ماکول اللم جانوروں کے فنسلات پاک ہیں ،اگر چہوہ نجاست کھاتے ہوں ، جب تک اکی غذا کا اکثر حصہ نجاست نہ ہو۔ ایسا ہوگا تو نہ صرف فضلہ ملکے بھی نجس ہوگا ،البتہ اگر ایسے جانورکو تمن دن تک نجاست کھانے ہے روک ویں تو تمن دن کے بعد ان کا فضلہ بھی طاہر ہوگا اور کوشت بھی

مجبور ہوکر مردار کھانا جائز ہے، یا جیسے بخت پیاس کے وقت لقمہ گلے میں اٹک جائے تو اس کو گلے میں اتارنے کے لئے پانی وغیرہ نہ ہونے کی صورت میں شراب کا استعمال بقدرِ ضرورت مباح ہے، علامہ ابنِ حزم نے کہا کہ بیامریقینا صحت کو پہنچ گیا ہے کہ حضور علی ہے ان لوگوں کو شربِ بول کا حکم بطور استعمالِ دوا کیا تھا۔ چنانچہ اس سے ان کو صحت بھی ہوگئ تھی۔

علامتی الائمدر حمد اللہ نے بیجواب دیا کہ حدیث انس جس کو قیادہ نے روایت کیا ہے، اس میں صرف بیہ ہے کہ حضور علی ہے ان لوگوں کو البانِ ابل پینے کی ہدایت کی تھی، اس میں ابوال کا ذکر نہیں ہے، البتہ روایت جمید الطّویل میں اس کا ذکر ہے اور جبکہ حدیث میں صرف حکایت حال ہے ( یعنی حضور کا قول فد کورنہیں ہے ) تو اس کے جمت ہونے نہ ہونے میں تر دد ہو گیا لہٰذا اس سے استدلال درست نہیں ، حافظ عینی رحمہ اللہ نے آخر میں لکھا کہ اس بارے میں حدیث 'است نے ہو امن البول فان عامة عذاب القبر مند ' سے تمسک واستدلال زیادہ اولی ہے کیونکہ اس میں تمام ابوال سے اجتناب کا عام تھم موجود ہے اور نہ نیخے پرعذاب کی وعید بھی ہے، اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ بیں اور محدث ابنِ خزیمہ وغیرہ نے اس کی روایت مرفوعا کر کے تھی جھی کی ہے۔ (عمدة القاری ۱۹۱۹)

امام بخارى كامقصد

آپ نے رید باب بول سے اجتناب کی تا کید کے لئے ذکر کیا ہے، اس کے بعد دوسرے باب میں عسل بول کو ضروری قرار دیں گے،اور چو نکہاں میں روایت من بولہ کی لائیں گے جس کا تعلق بظاہر صرف بول ناس سے ہے،اس لئے تیسرے باب بلاتر جمہ میں روایت من البول کی لاکر يظا ہركريں كے كدوسر ابوال بھى مرادِشارع ہوسكتے ہيں، يهى رائے حضرت اقدس كنگوبى رحمه الله كى ہے (ملاحظه مولامع الدراري٩٣هـ١) للبذا امام بخارى رحمداللد كقول ولم يذكرسوى بول الناس "عياباب ابواب الابل والدواب مين مديث عنيين لانے سے يہ مجھنا كدامام بخارى نے طہارت ابوال ماکول اللحم کواختیار کیا ہے، قطعی نہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجررحمہ اللہنے باب ابواب الابل کے تحت لکھا ہے کہ امام بخاری نے صراحت کے ساتھ کسی ایک حکم کا فیصلہ ہیں کیا اور ان کی عادت بھی مختلف فیہ مسائل میں یہی ہے، اگر چہ بظاہر حدیث عربین لانے اور حدیث صاحب القبر مين ولم يذكر سوى بول الناس" لكف يدا الماره ضرور ملتاب كدانهول فطهارت كوراج سمجها موكار (فخ البارى١٠٣٣) اس سے بیجی معلوم ہوا کہ ابنِ بطال کا یہ مجھنا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اہلِ ظاہر کی موافقت کی ہے، اور بھی زیادہ مستبعد ہے کیونکہ اہلِ ظاہرتو سواء بولِ ناس کے تمام ہی حیوانات ماکول اللحم وغیر ماکول اللحم کے ابوال کوطاہر مانتے ہیں ،اس بات کوندامام بخاری رحمہ اللہ نے اختیار کیا، نه ترجیح دی، چنانچه هارے حضرت شاہ صاحب رحمه اللہ نے بھی درسِ بخاری شریف میں یہی فرمایا تھا کہ امام بخاری رحمه اللہ کی طرف پیست سیجی نہیں کہ انہوں نے نجاسات کے باب میں داؤ د ظاہری کا مذہب اختیار کیا ہے، کیونکہ ظاہریہ کے بعض جزئیات اختیار کرنے ے تمام جزئیات کا اختیار لازم نہیں آتا، شارحین کا پیطریقہ خلاف احتیاط ہے کہ امام بخاری اگر کسی کی موافقت بعض جزئیات میں کرتے ہیں تووہ تھم لگا دیتے ہیں کہ انہوں نے فلال کا مذہب اختیار کیا ہے، حالانکہ امام بخاری خود مجتبد فی الفقہ تھے، جتنے جزئیات کسی مجتبد کے مسائل میں سے جاہتے اختیار کر لیتے تھے،اور جتنے جاہتے چھوڑ دیتے تھے، پھریہ کہ ظاہر یہ کی طرف جونسبت کی گئی ہے کہ وہ بجز انسان کتے ،خزیر کے سارے حیوانات کے فضلات کوطاہر مانتے ہیں یہ بھی تحقیقی بات نہیں ہے کیونکہ ظاہر یہ میں ابن حزم بھی ہیں، جو ماکول اللحم جانوروں کے ازبال كرنجس كتيم بين، چنانچانهول في حديث "صلوافي مرابض الغنم" كومنسوخ كها، اورتطيب مساجد كاحكم جس حديث بين ب،اس کوناسخ قرار دیا۔حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس موقع پریہ بھی فرمایا کہ میں امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف مذہب ظاہریہ کی نسبت اس لئے بھی ناپند کرتا ہوں کہ میں ان کی شان اس سے اعلی وار فع سمجھتا ہوں ۔اس ریمارک کی قدرو قیمت اہلِ علم و محقیق سمجھ سکتے ہیں ۔

چوتے باب میں امام بخاری نے یہ بتلایا کہ بول ناس کی اتنی نجاست اور اس سے اجتناب ضروری ہونے کے باوجود اخلاق نبوی کی نہا ہت برتری اس سے نمایاں ہے کہ بدوی کومسجد ایس مقدس جگہ میں بھی پیٹا ب کرنے دیا اور اس کوکوئی سرزنش ندکی ، اس کے ساتھ مسجد یا زمین یاک کرنے کا طریق سنت بھی سکھا دیا گیا۔

پانچویں باب میں مزیدا ہتمام مجد کے پاک کرنے کا اور اس میں صرف پانی بہاوینے کی کفایت بتلائی، چھٹے باب" یہ ویدق المصاء عملی البول" میں نجاسب بول کومو کد کیا اور یہ بھی بتلایا کہ بول کا دھونام جد سے بطور نظافت نہیں ہے بلکہ بغرض طہارت ضروری ہے اس لئے جہاں بھی بول کا اثر ہواس پر پانی بہا کر پاک کیا جائے ، ساتویں باب میں بتلایا کہ بول صبیان بھی بروں کی طرح نجس و ناپاک ہے۔ (۸) پیٹاب کے ذکر کی مناسبت سے بتلایا کہ گواوب تو بہی ہے کہ بیٹھ کر پیٹاب کیا جائے ، لیکن کسی ضرورت و مجبوری کے وقت کھڑے ہو کر بھی درست ہے، بشر طیکہ سابقدا حکام احتیاط واجتناب کے طوظ رہیں۔

نویں باب میں بیہ تلایا کہ سی مجبوری با بیاری وغیرہ کے وقت اگر لوگوں کے قریب پیشاب کرنا پڑ بے تو تجاب وتستر کی رعابہ تضروری ہے۔ دسویں باب میں بیاد ب شروی ہتلا یا ہے کہ اگر کسی گندی جگہ کوڑی وغیرہ پر پیشا ب کرنے کی ضرورت پیش آجائے تو وہاں ایسی احتیاط سے کرے کہ بدن یا کپڑوں پر پیشاب یامتا می گندگی کا اثر ند آئے۔

محیار هویں باب میں طنسل الدم (خون کودهوتا) ذکر کیا ، جوسب بی کے نز دیک نجس اور ضروری الغسل ہے ، پھر بارهویں باب میں طنسل المنی (منی کودهونا ذکر کیا ، اور بتلایا کہ وہ بھی بول ودم کی طرح نجس ہے اس لئے اس کو بھی دھونا ضروری اور طہارت کالا زمی جز و ہے (اس مسئلہ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حنفیہ کی موافقت کی ہے )۔

تیر حویں باب میں میہ بتلایا کہ انچھی طرح دھونے کے بعد اگر منی ،خون ، دغیرہ کا دھبہ بدن یا کپڑے پر رہ جائے تو وہ معاف ہے اس کے از الدکی تدبیر ضروری نہیں۔

چودھویں باب میں ابوال ابل و دواب و غنم کامتفل ذکر کیا ہے اور مرابض سے اشار وازبال کی طرف بھی کیا، گرچونکہ حدیث سے صرف اونٹ و بکری کے بارے میں صراحت ملتی تھی ،اس لئے ان کا ذکر صراحت سے کیا ،اورازبال کا ذکر بھی حدیث میں نہ تھا،اس لئے اس کی صراحت سے نکج مجئے۔

ا ہم فاکدہ: حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام بخاری نے یہاں کھل کرا در صراحت ہے یہیں بتلا یا کہ بیا الول ہیں یا نا پاک اس لئے کہ جب ان کے نز دیک احادیث طرفین کی ہوتی ہیں تو فیصلہ دوسروں پر چھوڑ دیا کرتے ہیں اور بجز خاص مواقع وضرورت کے ایک جانب کا دوٹوک فیصلہ نہیں بتلاتے۔

اس کے بعد پندرجویں باب میں نجاستوں کے دوسرے احکام بتلائے ، جن سے اکثر و بیشتر واسطہ پڑتا ہے ، اور سولھویں باب میں پھر پیشاب کا تھم بتلائیں سے کہ تھمرے ہوئے یانی میں وہ ل جائے تو کیا کیا جائے۔

ای طُرح امام بخاری رحمہ اللہ نے باب زیر بحث ( من المکیا ئو آن لایستنو من ہوله) سے شروع کرکے ہاب البول فی المماء
المدالم " تک پیشاب کے بارے بیں مختلف احکام کا اورضمنا دوسری نجاستوں کا ذکر کیا ہے اوراس تمام مجموعے پر گہری نظری جائے تو امام بخاری
کا مقعمدا جھی طرح وضح ہوجا تا ہے ، اوروہ یہ کہ پول انسان کے بارے بیں تو شریعت کے احکام نہا ہے سخت ہیں ، اوراس سے بہنے کا اہتمام ہر
وفت ضروری ہے کہ یہ نجاست ہروفت ساتھ کی رہتی ہے ، اس لئے اس کو معمولی بھے کہ ہرانسان اپنے جسم و بدن کونجس کر لیتا ہے ، حالا نکہ برزخ

میں سب سے پہلے طہارت و نظافت ہی کا جائزہ لیاجائے گا،اوراس میں غفلت و تسائل برتے پر نہ صرف مواخذہ بلکہ عذاب بھی ہوگا،اس کے بعد ماکول اللحم جانوروں کے بیبیثاب و گو برکا درجہ ہے،احتر از واجتناب ان سے بھی ضروری مگراس پر اتی تخی نہیں، جو نہ کور ہوئی، نہ اس پر امام بخار نمی کے نزدیک کوئی وعید ہے،البتہ باب غسل البول قائم کر کے وہ یہ بھی بتلا گئے کہ ہر پیشاب نجس ہے اوراس کودھونا چاہے اوراس کے ساتھ ہی باب غسل الدم رکھ دیا، جس سے اشارہ ہوا کہ دم کی نجاست جو مجمع علیہا ہے ایسے ہی مطلق بول کی نجاست سے بھی انکار شجعے نہیں، چودھویں باب سے ابوالِ ماکول اللحم کی خفت ہے۔
باب سے ابوالِ ماکول اللحم کی خفتِ نجاست کا اشارہ ملت نہ صرف داود ظاہری کے مسلک سے بعید ہے جیسا کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا بلکہ دہ مسلکِ امام مالک وغیرہ سے جو اللہ اعلم وعلمہ اتم۔

امام بخارى رحمه اللدكا مذهب

اوپر حفرت شاہ صاحب رحمہ اللہ ہے ایک نہایت اہم اور کارآ مدبات ذکر ہوئی ہے، کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شان ظاہریہ کے مسالک سے بہت ارفع واعلی ہے، امید ہے کہ اس زریں مقولہ سے حققین اساتذہ حدیث وموفقین پورااستفادہ کریں گے۔ حضرت رحمہ اللہ کا نہ کورہ بالا مقولہ اگر اوپرامعلوم ہوتو محلی ابن حزم اورضح ابنخاری کا موازنہ کیجئے امحلی کی ابحاث دیکھئے کہ وہ ظاہریت کی تائید ہیں کس کس طرح سارے ائم یہ جہتدین کوآڑے ہاتھوں لیتے ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ کے تراجم کو لیجئے (کہ وہی ان کی ٹھوس اور خاموش ابحاث ہیں) اکثر و بیشتر مسائل میں وہ کسی نہ کسی مجتبد کی رائے سے انفاق کریں گے، اور گوبہت ی جگہ قیاس کی کسیب وہ معبود ظاہریت سے قریب معلوم ہوتے ہیں، مگر در حقیقت وہ ان کی خاص شروط کے موافق اجادیث سے جاتا ہو افقہ اور گھوں اور گھوں نہ کی کے سبب وہ معبود ظاہریت سے قریب معلوم ہوتے ہیں، مگر در حقیقت وہ ان کی خاص شروط کے موافق اجادیث سے در حمد اللہ ہی کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ امام بخاری کی صحیح میں سب کا خد ہر سب سے زیادہ معانی حدیث کے موافق ہے، اس لئے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ ہی کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ امام بخاری کی صحیح میں سب سے زیادہ موافقت فتہ ختی ہی کی ہو تا لیف کا سلسلہ کے تبارہ کی اور نہ کی کا نہ برد سائلہ ورنہ ان کے تعان کے در ان کے تلا نہ وہ کی ہو کہ کہ کہ بہت بڑا کا م ہوگیا ہوتا۔

عاجزراقم الحروف کواپنی نااہلی اور بے بضاعتی کا پورااستھار واعتراف ہے، اور دل چاہتا ہے کہ دوسر نے اکا براہل علم واساتذہ حدیث خصوصاً حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے خصوصی تلانہ ہو مستفیدین اس میدان میں آئیں اور پچھکام کریں، مگران کی کم توجہی یا دوسر نے مشاغل کی مصروفیت دیکھ کر مایوی ہوتی ہے، اور خدا کی توفیق مانگ کرآگ قدم بڑھارہا ہوں، اردوزبان میں کسی علمی حدیثی بحث کو آسان کر کے پیش کرنا کافی بھی دشوار ہے، اس لئے اس کی فکر میں بات زیادہ لمبی ہوجاتی ہے، بہت سے احباب اور اہلی علم کے خطوطہ حوصلہ افزائی کے آجاتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمت بڑھ جاتی ہے، ورنے

بارہا بادل ایں قرار کنم کہ روم ترک عفق یار کنم! باز اندیشہ ہے کنم کہ اگر نہ کنم عاشقی چہ کا رکنم!

ناظرین سے عاجز اندورخواست ہے کہ وہ میرے اس کام میں سہولت وتو فیق النی کے لئے برابر دعافر ماتے رہیں ،کیا عجب ہے کہ ان کی دعاؤں کی امداد سے فصلِ خداوندی متوجہ رہے ،اور بیکام سرانجام کو پہنچے ،وماذ لک علے اللہ بعزیز۔

لے اس سے حنفیہ وشافعیہ اور بقول ابنِ حجر جمہورعلاءامت کو نیز حافظ ابنِ حزم وغیرہ کواختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ ابولا وازبال سارے ہی نجس ہیں ،اور کسی بول سے بھی احتر از نہ کرنے والا وعید کے تحت داخل ہے۔

# قبروں پر پھول وغیرہ چڑھانا کیساہے؟

صدیث الباب کے تحت مسئلہ فرکورہ کا بھی فیصلہ ہوجاتا ہے، اس لئے مزید تحقیق درج کی جاتی ہے: ۔حضورہ کرم علیہ فیصلہ ہوجاتا ہے، اس لئے مزید تحقیق درج کی جاتی ہے: ۔حضورہ کرم علیہ فیصلہ ہونے کی امید پر، عذا اب کا حال معلوم ہونے کی وجہ سے دوٹہ نیاں رکھدیں، اور فرمایا کہ جب تک بید دونوں خٹک نہ ہوتھی، عذا ب کم اور ہاکا ہونے کی امید ہے، تو علما منے اس پر بحث کی ہے کہ ایسا کرنا آپ ہی کے ساتھ خاص تھا یا اب بھی اس کا فائدہ و جواز ہے، حافظ این حجر رحمہ اللہ نے الباری ۲۲۳۔ ایس مندرجہ ذیل اقوال نقل کئے ہیں:۔

(۱) علامد ما زری نے فرمایا: ہوسکتا ہے کہ تن تعالی نے آنخضرت کوذر بعدوی خبردی ہوکدان دونوں کے لئے اتی مدت تک عذاب کی تخفف ہوگی۔ (۲) علامد قرطبی نے بیقول تقل کیا کہ ان دونوں کے لئے حضورا کرم مقاطعہ کی شفاعت تبول ہوگئی ہے، اور دواتن ہی مدت کے لئے تعین ، جیسا کد حدیث جابر ہے معلوم ہوتا ہے ، جو سلم بیس مروی ہے کہ حضورا کرم نے فرمایا: میری شفاعت قبول ہوگئی کہ ان دونوں سے عذاب الم عذاب الحمالیا ہیں جب کہ دونوں شہنیاں تر رہیں گی ، علامد قرطبی نے یہ بھی کہا کہ عنف روایات بیس قصدا یک بی ہے اور بھی فیصلہ ام نووی نے بھی کیا۔ (۳) علامد خطابی نے فرمایا کہ حضورا کرم تقایقہ نے ٹرفینوں کے تر رہنے تک کے لئے ان دونوں ہے تفقیفِ عذاب کی دعا فرمائی ہوگی ، جو تعول ہوگئی ، یہ بات نہیں کہ ٹبنی کے سبب ایسا ہوا ، اور ندائیا ہے کہ ترشنی بیس دہ سبی وصف تھا ، جو خشک میں باتی ندر ہا۔ (۳) علامہ طبی نے فرمایا: شہنیوں کے تر رہنے تک کے لئے ان دونوں ہے تفقیفِ عذاب کی مورت صرف آخضرت کے دست مبارک کی برکت تھی قاضی عیسے ذبائی کا عدونہیں بتلایا گیا ہوگی ، خوعذاب کی حجم میں نہ آسکی ، عیسے ذبائی کا عدونہیں بتلایا گیا ہوگی کے فرمایا: کر تخفیف عذاب کی صورت صرف آخضرت کے دست مبارک کی برکت تھی قاضی عیاض نے فرمایا کہ حضور علی تھروں پر ٹہنیاں گرونے کی وجہ سے دریادت کرنے پر فرمایا کہ ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہور ہا تھا ، اور فاتوں کو اس فعلی کا تباع بھی درست نہ ہوگا۔

ان سے اقوال کا مقصد واضح ہے کہ تخفیفِ عذاب حضورا کرم علیہ کی خاص برکت سے تقی ،یا آپ کی شفاعت یا دعا قبول ہونے ک وجہ سے ، یا اس میں کوئی الیی تعکمت تقی جو ہمیں معلوم نہیں ،للہذا شارع علیہ السلام ہے کوئی اجازت اس امر کی حاصل نہیں ہوئی کہ ہم ٹہنیاں قبروں پر دکھ دیا کریں یا ان سے تخفیف عذاب کی تو تع کریں۔

ای کے حافظ این جرنے اقوالی نہ کورہ بالانقل کر کے لکھا کہ علامہ خطائی اوران کے بعین ٹبنی وغیرہ کوقیر پر دکھنا امر مستئلر اور خلاف شریعت سیجھتے ہیں گھر چونکہ حافظ این جمرخو و بھی اس محاملہ بیں متسابل ہیں ،اس لئے جواز کے لئے تاویلات نکالی ہیں ،آپ نے لکھا کہ گوہمیں معلوم نہیں ہوسکتا کہ کس کوقیر بیں عذاب ہورہا ہے اور کس کوئیل ،لیکن پھر بھی اس بیس کیا حرج ہے کہ ہم ٹبنی رکھ کر تخفیف عذاب کی امید کریں جس طرح رحم کی دعا و درخواست ہرایک مردہ کے لئے کرتے ہیں ، حالاتکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کس پر جم ہوا اور کس پر نہیں ، دوسرے ہیک قطعی طور پر بید بھی ثابت نہیں ہوا کہ ٹبنی حضور نے اپنی ہی وسیت مبارک ہے گاڑی تھی ،اس لئے اختال ہے کہ دوسر دے ہے دکھوائی ہوا و رای کی اقتداعا لئا پر بیدۃ بن الحصیب صحافی نے کی ، کہ اس نے وصیت کی کہ اس کی قبر پر دوٹہنی رکھی جا کیں ، ظاہر ہے کہ دوسر وں کو ا تباع کرنے ہے صحافی کی نہ کورہ ا تباع کرنا زیادہ بہتر ہے۔

کے اس بارے میں حافظ ابن جرکی رائے دوسری ہے کہ قصے متعدد ہیں،اوروجو و مغابرت بھی کھی ہیں،تاہم تصوں کے تعددومغابرت سے بھی شفاعت کی نفی نہیں ہوتی ، نہاس امرکی مخفیت عذاب حضور علیہ السلام کی خصوصی برکمت تھی ،اس لئے حافظ ابن ججر رحمہ اللّٰہ کی رائے اس معاملہ ہیں کمز درہے،اور معنر بھی کہ اس سے قبروں پر پھول چڑھانے وغیرہ کا دروازہ کھلتا ہے (مولف)

# حافظابنِ حجرِ کی تاویلات کمزور ہیں

# حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد كرامي

فرمایا:۔ برکش تعلاء سلف وظف نے قبرول پر شہنیاں لگانے وغیرہ کو بدعت وظا ف شریعت کہا ہے، اوران ہی جس محقق امت عافظ
این عبدالبر مالکی وغیرہ بھی ہیں اور حافظ این حجر کا افتیارِ جواز ورست نہیں ، ای طرح متاخر بن حنفیہ جس سے جس کس نے اس کو جائز کہا ہے،
علامی کی ہے۔ مثلاً شخ عبدالحق محدث و ہلوی رحمہ اللہ اور علامہ شامی کہ جس مجھتا ہوں ان حضرات کو مسئلہ بدعت سے طور ہے منح نہیں ہو سکا اور
اس لئے اسکے یہاں بہت سے مسائل میں بدعات ختر عدی تائید ہوگئ ہے، غرض حق وہی ہے جو علامہ خطابی ، مقتل ابن عبدالبر اور دوسرے حضرات کی دائے یہاں بہت سے مسائل میں بدعات ختر عدی تائید ہوگئ ہے، غرض حق وہی ہے جو علامہ خطابی ، مقتل ابن عبدالبر اور دوسرے حضرات کی دائے ہوگئ میں اور شخ محدث و ہلوی کے اتو ال پر نظر کر کے اس بارے میں تو سع کرنا کسی طرح سے خبیں ہے ، اور قبروں پر شہنیاں گاڑ ناامر منکر و ہدعت ہی ہے۔

اوپر کی تضریحات سے بیچی معلوم ہوا کہ آج کل جو مقابر پر پھول جڑھانے کی بدعت رائج ہوگئی ہے، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے اورالیکی بدعات سے اجتناب ضروری ہے۔ اللہم و فقنا لمما تبحب و تو صلٰی.

حضرت علامہ محقق مولانا شہیرا حمد صاحب عثانی رحمہ اللہ نے لکھا:۔ اولیاء صالحین کے مزارات پر پھول وغیرہ چڑھانا جوآج کل اہل بدعت نے رائج کر دیا ہے، اس کا کوئی تعلق حدیث الباب کے اتباع سے نہیں ہے، للبذا جاہوں کی تسویلات وتلبیسات پرنہ جانا چاہیے، پھر اس طریقنہ کی غلطی پر بہی دلیل کائی ہے کہ بجائے فساق و فجار کی قبور کی جن کے لئے تخفیفِ عذاب کے اسباب کی ضرورت بھی ہے، صلحاء و مقربین ہارگا وخداوندی کے مزارات پر بیہ چیزیں چڑھاتے ہیں۔ (فٹے المہم ۱۳۵۷)

# بَابُ مَاجَآءَ فِی غَسُلِ الْبَولِ وَقَالَ النَّبِی صَلَّی الله عَلَیهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ كَانَ لَا يَسُتَتِرُ مِنْ بَولِهِ وَلَمْ يَذُكُرُ سِوى بَولِ النَّاسِ. لِصَاحِبِ الْقَبْرِ كَانَ لَا يَسُتَتِرُ مِنْ بَولِهِ وَلَمْ يَذُكُرُ سِوى بَولِ النَّاسِ. (پیثاب و مونا - اور رسول عَلِی فَ نَهِ ایک تَبروالے کَ مَعَلَی فرمایا تما کہ وہ اپنے پیثاب سے نیخ کی کوشش نہیں کرتا تمار آپ نے آدمیوں کے پیثاب کے علاوہ کی اور کے پیثاب کاذکر نہیں کیا۔)

(٣ ١ ٣) حَدُّ ثَنَا يَعُقُوبُ مِنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرُ نَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدُّ ثَنِي رَوْحُ بُنُ الْفَاسِمِ قَالَ حَدُّ قَنِي عَطَاءُ بُنُ اَبِي مَيْمُونَةَ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا تَبَرُّزَلِحَاجَتِهِ اَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغُسِلُ بِهِ.

تر جمہ: حضرت انس بن ما کک سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے جب رفع حاجت کے لئے باہرتشریف لے جاتے تو میں آپ کے پاس بانی لاتا تھا آپ اس سے استنجافر ماتے تھے۔

بحث ونظر: حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا: امام بخاری رحمہ اللہ کی طرح میرے نزدیک بھی باب سابق میں استبراء، استتار واستز ہ کے مختلف صدیثی الفاظ سے بھی بات بجھ میں آتی ہے کہ مراد بول انسان ہی ہے ( کیونکہ ان تمام صورتوں کا تحقق اس ہی میں ہوتا ہے، اس ہی سے پیشاب کے بعد استفاکر کے بدن کو پاک وصاف کرنا پڑتا ہے، اس کی چھینٹوں سے اپنے بدن اور کپڑوں کو محفوظ ومستور کرنے کی منرورت پڑتی ہے، اور اس سے بینے دورر ہے کی سخت تا کید ہے، چونکہ میہ ہروقت کا ابتلا ہے، اور ہر مخص کو بی چیش آتا ہے، اس لیے اس میں غفلت وتساہل بھی اکثر و بیشتر ہوتا ہے،اورای طرح ہروفت نجاست میں ملوث رہنا شریعت کونا پینداور ملائکۃ اللّٰہ کی اذیت کا باعث ہے، پھر اگراس نجاست سے پاکی کا بھی پوراا ہتمام نہ کیا تو نماز ایسےا ہم فریضہ کا بھی ضیاع یقنی ہے، جس کی طرف ہم اشارہ کر پچکے ہیں،اس لئے حدیث میں اسی عامۃ الوروداور ہرکس وناکس کو پیش آنے والی چیز کے بارے میں ہدایات دی گئیں۔)

لکن صدید فی کور میں صرف بول انسان کا ذکر ہونے سے بیلا زم نہیں آتا کہ دوسر سابوال سے احتراز نہ کرنے کی اجازت مل کئی ، یا وعید کا اختصاص بول انسانی کے ساتھ ہوگیا، کیونکہ دلیلے تخصیص بھی کوئی نہیں ہے، اس لئے جائین کی رعایت کرتے ہوئے میر کی روائے ہے کہ حدیث الب میں تو اولی مراد بول ناس ہی ہے، بھر چونکہ کوئی دلیل اختصاص بھی موجو نہیں ہے، البغدامطلق بول بطور مراد ثانوی ملحوط ہے گویا میر سے نزد یک اس امر کی گئوائش ہے کہ ایک چیز کو بلخا ظراد اولی و فاص رکھیں اور باعتبار مراد ثان اور رہا ان کے بھی ضروری ہے کہ آدمیوں کے پیشاب اور جائوروں کے بیشاب اور جائور اور کی مام قرار دیں اور بیہ بہاں اس لئے بھی ضروری ہے کہ قدمت نہیں کیا، انہوں نے پیشاب میں کوئی فرق نہیل ہے۔ جب وہ دونوں کیساں بین تو ان کے احکام مختلف کیوں ہوں گے؟!

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا: میر ہے نزد کیہ مصاد تی کا تعدد مختق ہو چکا ہے، اور بظاہراس پر بچر بعض شار صین توق کی نے متعبہ نہیں کیا، انہوں نے تو یہ کھا کہ لفظ نی مصد اتی اولی تو غرعت ہی ہوا تو ان کے احکام شار عین توق کی ہوں اصولین نے تعدد نہیں کیا، انہوں نے تو یہ کھا کہ لفظ نے کی مصد اتی اولی تو غرعت ہی ہوئی کا فرق کیا ہے، لفظی دالت ہے کہ ایک لفظ اپنی وضع کی اور خواجوء المولین نے تعدد وصاد تی کا ذکر نہیں کیا، البتہ انہوں نے عرف بوعاد تا کی کا فرق کیا ہے، لفظی دالت ہے کہ ایک لفظ اپنی وضع کے گوشت کی بوتا کی اور خواجوء اس پر دلالت کرے، ان طراق کو گھی ہوء اگر خوض و دعادت میں اطلاق کی گئی ہوائی ہوئی ہوئی کا گوشت کھانے ہوائی کو سر خواج کی ہوء کہ ہوء کی گھانے ہوں کو مصد تا کہ ہو کہ کا خواج کو کرف کہیں کیا تو کہ کو کرف کو کرف کو کرف کو کرف کو کرف کو کرف کو کہ کو کرف کو کرف کو کرف کھی کو کرف کو کرف کو کرف کھی کو کرف کھی کو کرف کو کرف کو کرف کہی کو کی کو کرف کرف کو کرف کو کرف کو کرف کرف کو کرف کرف کو کرف

صورت زیر بحث مسئلہ میں بھی ہے،اس لئے کہ حکمِ تعذیب اگر چہ صرف بول انسانی کیساتھ ذکر ہواہے ،گرید ذکری خصوصیت صرف اس لئے ہے کہا کثر و بیشتر معالمہ دواسطہ بول انسانی ہی ہے ہوتا ہے،البذاحکمِ نہ کورکوصرف اس پر مخصر نہ کریں گے۔ • بریرین میں ا

## نجاست ابوال يرحنفيه وشافعيه كااستدلال

جیدا کہ ہم پہلے باب میں ذکر کر بچے ہیں تمام ابوال کی نجاست پر حنفیہ وثنا فعیہ کا استدلال حدیث 'است نے ہو اس البول فان عامة عداب المقبر منه '' سے ہے، جس میں بول کا لفظ عام ہے اور صاحب نورالانوار نے خاص کے نئے بیوبی عام کے لئے بطور مثال اس کو ذکر کیا کہ حدیث عربین میں تھم خاص تھا جو حدیث استز ہوا کے عام تھم ہے منسوخ ہوا، نورالانوار ۱۸۷) اورای کو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دوسری تجبیر سے فرمایا کہ غرض اولی بول البشر اور غرض ثانوی سارے ابوال ہیں۔

حدیث ندگورکوها کم نے مشدرک میں حضرت ابو ہریر ہے۔ بالفاظ الا اکثو عذاب القبو من البول "روایت کیااور کہا کہ بیصدیث صحیح ہے علی شرط الشخین ( بخاری وسلم ) ہے اگر چدان دونوں نے اس کی تخر تئے نہیں کی ،اور میر سے نزد بک اس کی سند میں کوئی علمت یا خزائی نہیں ہے۔ (مشدرک ۱۸۳۱) مجرشوا ہد میں حضرت این عہاس سے مرفوع روایت کی: 'عامة عذاب القبو من البول " مجرصا حب بی اسرائیل والی حدیث کان اذا اصاب احد اشیئی من البول قرضه بالمقواض روایت کی،

ای موقع پرحاشیدین علامدذی نے ابوعواندی حدیث ابی ہریرہ مرفوعاً نقل ک: "اکشو عداب المقبو من المبول" اور اکھا کریے حدیث فی شرط المخین ہا اور بھے اس میں کوئی علت معلوم تیں ہوئی۔ پھراس کے شاہدذکر کے: دحفرت ابن عباس ہے "عامة عذاب القبر مین المبول "اورصاحب بنی اسرائیل والی فدکور بالا حدیث بھی ذکری اوراس کو بھی شرط شخین پر بتلایا، نیز شواہد میں حدیث مسمانعت ہول فی المستحم "اورصاحب بنی اسرائیل والی فدکورہ بالا حدیث بھی ذکری اوراس کو بھی شرط شخین پر بتلایا، نیز شواہد میں حدیث مسمانعت ہول فی المستحم " اورصاحب بنی اسرائیل والی فدکورہ بالا حدیث بھی ذکری اوراس کو بھی شرط شخین پر بتلایا، نیز شواہد میں والی میں المحدث المعتسل وغیرہ بھی ذکری اوراس کو بھی کی نیز حافظ ابن تجروحم اللہ نے ای کا مرائی المحدث کی ۔ ہے اور محتق علام مینی نے ابن تر استخدا ہی اس مینی نے ابن تراس المحدث کی ۔ اس المحدث کی استخدا ہو المول و المول و یامور (فتح الباری المحدث میں المول و یامور المحدث کی المول و یامور المحدث کی المحدث میں المول و یامور المحدث کی المول و یامور المحدث کی المول و یامور المول کو المول کی المول کی المول کی المول کی المول کی المول کی المول کو المول کی المول کی المول کو المول کو المول کو المول کی المول کی المول کی المول کی المول کی المول کو المول کی المول کی المول کی المول کو المول کو المول کو المول کو المول کی المول کی المول کو المول کو المول کو المول کو المول کو المول کی المول کو المول کو المول کو المول کو المول کی المول کو المول کی کو المول ک

# صاحب نورالانوار کےاستدلال پرنظر

یہ بات تو اوپر مخفق ہوگئ کہ بہت ی احاد یک جن بول کا لفظ مطلق و عام ہے اور ان جن بول انسانی کی قیر نہیں ہے ، اور اس سے استدلال حافظ بینی و ابن جرو غیرہ سب بی نے کیا ہے ، گرآ کے بڑھ کرصاحب نور الانورائے یہ بھی کہا کہ حدیثِ اسنز ہو من البول کا شانِ نزول بھی محلِ استدلال ہے کیونکہ اس کا تعلق بول ماکول اللم سے ہے اور اس کے لئے انہوں سے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں ایک صحافی صافح کے فن کا ذکر ہے کہ وہ عذا ہے قبر میں جتلا ہوا اور حضور علیہ السلام نے اس کے گھر جاکر اس کی بیوی سے سب بوچھا تو ہتلا یا کہ وہ بکریاں چراتا تھا، اور ان کے بیشا ب سے احتر از نہیں کرتا تھا اس پر آپ نے فرمایا 'است نے ہو امن البول الحدیث (نور الانوار ۸۲)

حاشیہ بیں صاحب ہتو برالمنار نے لکھا کہ اس حدیث کی تخ تکے حاکم نے کی ہے اور کہا کہ بیصد بیٹ سیحے ہے ، اس کی صحت پر محدثین کا اتفاق ہے ، حضرت شاہ صاحب رحمداللہ نے اس کے بارے میں فر مایا کہ نسخہ مطبوعہ میں بیصد بہت جمیں نہیں ملی ، دوسرے اس کی سند بھی ضعیف ہے ، اس لئے جمت نہیں بن سکی ۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۔

باب = (٥ ١ ٢) حَدُّ ثَنَا مُحَمَدُ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ ثَنَا الْاَ عُمَشُ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنُ طَاؤُسٍ عَبُّاسٍ قَالَ مَرًّا لنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبُرَيُنَ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَدُّ بَانِ فِي كَبِيْرٍ امَّا اَكَ لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبُرَيُنَ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَدُّ بَانِ فِي كَبِيْرٍ امَّا اَكَ حَدُ مَكَانَ يَمُحْى بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَحَدَ جَرِيْدَةً وَطَبَةٍ فَشَقَّهَا نَصِفَيْنٍ فَغَرَزَ فَكَانَ .... يَسْتَعِرُ مِنَ الْبُولِ وَ آمًّا الْآخِرُ فَكَانَ يَمُحْى بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَحَدَ جَرِيْدَةً وَطَبَةٍ فَشَقَّهَا نَصِفَيْنٍ فَغَرَزَ فِي كَانَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِم فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَالَمُ فِي كُلِ قَبْرٍ وَّاحِلَتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ مَا وَكِيمً قَالَ حَدُّ ثَنَا الْآعُمَشُ سَمِعْتُ مُجَاهِدً امِّثَلَهُ وَمَا يُعَذِّبَانٍ ،

ترجمہ: حضرت این عماس سے روہت ہے:۔ایک مرتبہ رسول دوقبروں پرگزر ہے تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کوعذاب دیا جارہا ہے اور کسی بہت بڑی بات پرنییں۔ایک تو ان میں سے پیٹا ب سے احتیاط نیمیں کرتا تھا،اور دوسرا پیغلخوری میں جٹلا تھا پھر آپ نے ایک ہری نہنی لے کرنچ سے اس کے دوکلزے کئے اور ہرا یک قبر میں ایک کلڑا گاڑ دیا،لوگوں نے پوچھایا رسول اللہ آپ نے (ایسا) کیوں کیا، آپ نے فرمایا امید ہے کہ جب تک بیٹہنیاں خٹک نہوں گی،ان پرعذاب میں تخفیف رہے گی،این امٹنی نے کہا کہ ہم سے وکیج نے بیان کیا،ان سے اعمش نے،انہوں نے بہا کہ ہم سے وکیج نے بیان کیا،ان سے اعمش نے،انہوں نے بہا کہ ہم سے وکیج نے بیان کیا،ان سے اعمش نے،انہوں نے بہا ہوں کی این ایک کیا۔

تشری کی خافظ ابن ججر رحمه الله نے لکھا کہ یہ ستقل باب امام بخاری رحمہ الله نے اس لئے قائم کیا ہے کہ غسل بول پرواضح ولالت ہوجائے للمذا غسل بول واجب ہے بجزاس کے قبلے سے استنجاء کرنے کی صورت ہیں دخصت ثابت ہے بشرطیکے کل سے منتشر نہ ہو، اگر کل سے منتشر ہوگا تواس کا دھونا بھی اس حدیث سے ثابت ہوگا، چونکہ اس باب کی غرض ومقصد ہیں بہت سے اقوال منقول ہیں، اس لئے ہم ان سب کو یکجا ککھتے ہیں:۔ دری از دور جو کا قبل ایمی نکر میں کی اور بیازی کی غرض و محل سے منتق بیٹ دار کی در عشل میں تاریخ میں میں استفاد

(۱) حافظ ابن ججر کا قول ابھی ذکر ہوا کہ امام بخاری کی غرض کل سے منتشر شدہ بول کے دجوبی عسل پر تنبیہ ہے ، کیونکہ صورت واستنجامیں محل بول کا استھنا رخصۂ ٹابت ہے۔

(۲) حافظ عنی رحمہ اللہ نے لکھا:۔ اس باب سے امام بخاری کا مقصد اختلاف سند دکھلانا ہے جس طرح مجاہد عن ابن عباس والی گذشتہ روایت ای حدیث کی مجیح تھی ، بیجاہد کی روایت بواسطہ طاؤس بھی ابن عباس سے مجیح ہے، علامہ عنی نے لکھا کہ ابن حبان نے دونوں طریق کی صحت تسلیم کی ہے، اور امام ترفدی نے بواسطہ طاؤس والی روایت کواضح کہا ہے جو صدیث الباب میں ہے قسطلانی نے دارقطنی کا انتقاد بھی ذکر کہ اس ہے جوانہوں نے امام بخاری پرسنداول میں سے طاؤس کو ساقط کرنے کی وجہ سے کیا ہے، اور اس کا جواب سب شار مین بخاری نے بھی دیا ہے دیجاہد کا حدید بھی نہ کورہ کو بواسطہ طاؤس اور بلا واسطہ دونوں طرح سنامحمل ہے۔

(٣)علامه كرمانى رحمدالله كى رائے يد بے كہامام بخارى كامقصداس مستقل باب سے وجوب عسل بول كا اثبات ہے۔

(٣) حضرت شاہ ولی الله رحمہ الله نے تراہم ابواب میں فرمایا: \_ یہاں باب کا ذکرا کٹرنسخوں میں نہیں ہے اس لئے اس کا حدف اولی ہے۔ (۵) حضرت اقد س مولا تا گنگوہی فرمایا: \_ امام بخاری رحمہ الله کا مقصد بیہ باب الگ لانے سے عموم بول کی نجاست ہتلا نا ہے کہ وہ بھی

صديث عدارت مع جو بقول حافظ ابن جررحمدالله جمهور كامسلك م

(٢) حضرت بيخ البندمولانامحودهن صاحب رحمه الله في تراجم ابواب بيل فرمايا: \_كه امام بخارى جوباب بلاتر جمه لا كرحديث ذكر

کرتے ہیں تو شارطین اس کے لئے بہت ی تا ویلات وا حالات لکھتے ہیں، گرسب سے بہتر عذر بیہ ہے کہ مقصد امام بخاری رحمہ اللہ اس سے اللہ عضرت رحمہ اللہ کا اللہ کرنا ہوتا ہے، حضرت رحمہ اللہ کا الحدیث دامت برکا تہم نے حاشید لامع الدراری ۹۲ ۔ اجس حضرت رحمہ اللہ کی رائے فہ کورنقل کر کے اس پر نفذ کیا کہ عذر فہ کوربعض مواقع جس نہیں چل سکنا، مثلاً یہاں امام بخاری نے پہلے باب من الکبائر لائے ، اوراس جس ووقع حضوں کے عذاب قبروالی حدیث ذکری ، پھر باب خسل البول لائے اوراس کے ترجمہ جس حدیث فہ کورذکری ، اس کے بعد یہ باب بلاتر جمہ لائے واس میں بھی حدیث فہ کورذکری ، یہاں کیسے کہ سے جس کے بی کہ دومرا باب سابق کے لئے ہے، وہ بات تو جب سے جموتی کہ ومرا باب سابق کے لئے ہے، وہ بات تو جب سے جموتی کہ ومرا باب سابق باب سے کی صورت میں مغایرہ وزار اللہ یہاں ان وونوں میں بچھ بھی مغایرت نہیں ہے۔

(۷) حضرت بیخ الحدیث دامت برکاتهم نے آخر میں اپنی توجیہ ذکر کی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی غرض وجوب استنجا پر تنبیہ معلوم ہوتی ہے کیونکہ پہلے عدم استتارکوکوکبائز میں سے بتلایا ، پھردوسرے باب کے ترجمہ میں عذابِ قبر کا ذکر کر کے خسل بول کا وجوب بتلایا۔

اس کے بعد مغروری ہوا کہ پیشا ب کے بعد استنجاء بھی ندکور ہو کہ وہ جمہور علاء است کے نز دیک واجب ہے اور چونکہ اس کی صراحت حدیث میں نہتی ،اس لئے ترجمہ حذف کر دیا وجہ ندکور کی تائیدا توال ذیل ہے بھی ہوتی ہے:۔

(۱) این بطال نے کہا:۔ لایستر کے معنی یہ ہیں کہ اپنے جسم اور کپڑوں کو بپیٹاب سے نہیں بچاتا تھا، پھر جبکہ اس کو دھونے سے لا پروائی اوراس کو ہلکا سجھنے پرعذاب ہوا۔اوراس سے بینے کی تاکید ہوئی، تو معلوم ہوا کہ جوشص پیٹاب کواس کے بخرج میں جھوڑ دےگا،اور اس کونہ دھوئے گا تو دہ بھی مستق عذاب ہوگا۔

(۲) سیح بخاری رحمہ اللہ کےعلاوہ دوسری روایات میں لایستر کی جگہ لایستمر اُہے، بینی پیشاب کے بعد کوئی قطرہ آنے والا ہوتو اس کو نکال دینے کی کوشش کرنا ، تا کہ وضو کے بعد کوئی قطرہ نہ آجائے ، (جس سے کپڑے اور بدن پرنجاست کیے،اور وضوسا قط ہوکرنماز بھی صیح نہ ہو۔ )

(۳) قسطلانی نے کہا:۔رواستِ ابن عسا کر بین لا یسیری ہے، جو وجوبِ استنجاء پر دال ہے کیونکہ جب بول ہے احتر از نہ کرنے پر عذاب ہواتو اس ہے تابت ہوا کہ جو محض اسنتجا نہ کرے گا،اور پیشاب کونخر ہج بول میں جھوڑ دے گا، وہ بھی مستحقِ عذاب ہوگا۔

اور قالی کومیاف کردیا جائے۔ یہ استبرا کا ذکر استنجاء کے ساتھ ہوتا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ بقیہ پیٹا ب سے اس کی جگہ اور قالی کومیاف کردیا جائے، یعنی تحریک ونٹر وغیرہ کے ذریعہ پیٹا بگاہ کو بالکل خالی کرلیا جائے ۔ (اسم الدراری ۱۰۹۰)

رون و بیات میں دونوں سے اور پر ایک در سے دروی ہے۔ اور پر ایک دروی ہوں ہے۔ اور ال اور پھر حضرت شیخ الحدیث دام ظلیم کی توجیہ کے تحت چند مفید اشارات درن کئے ہیں، کیکن دھزت شیخ الحدیث کی توجیہ ہے، میں بیا ختلاف ہے کہ دجوب استخادالی بات کودہ اس باب بلاتر جمہ ہے تابت کرنا چاہتے ہیں، وہ تو باب اول 'من الکبائو ان الا بستنو من ہو له'' سے پہلے ہی ٹابت ہو چکی تھی، کیونکہ سارا ثبوت کلہ کا بستو یااس کی چگہ دوسرے مروی ظمات سے ہے اور بیاب اول کے ترجمہ میں بھی تھا اور صدیث الباب میں بھی جس سے امام بخاری کی غرض وجوب استخاء کی اور بھی زیادہ صراحت کے ساتھ وہال محقوم تھی، اس لئے یہاں باب بلاتر جمہ میں اس غرض کو ثابت و نمایاں کر تابظا ہر بے کل معلوم ہوتا ہے، کی اور بھی زیادہ صراحت کے ساتھ وہال محقوم میں سب سے بہتر توجیہ نے لہذا ہمارے دائے تاقص میں سب سے بہتر توجیہ تو حضرت گنگوہی قدس مرہ کی ہے اور اس کے تریب توجیہ علامہ کر مانی کی ہے، کہ وہ بھی بظا ہر اس سے وجوب تو اس سے پہلے باب کر جمہ دصد یث دونوں سے ثابت ہو چکا ہے۔

اس کے بعد محقق عینی کی تو جیہ بھی نہایت اہم ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے وونوں سند کی صحت کی طرف اشار ہ فرمایا 'اور بظاہر باب بلا تر جمہ والی حدیث کی سند کی اصحیت بھی ان کے پیشِ نظر ضرور ہوگی ،جس طرح امام تر ندی نے اس کی اصح کہا ہے۔ اس طرح ممکن ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی نظر میں بھی مطلق بول والی روایت کے اصح سندا ہونے کے سبب مطلق بول کی نجاست راجج ہو، خواہ وہ نجاست ماکول اللحم حیوانات کے بارے میں خفیف ہی ہو، جیسے حنفیہ بھی ان کے ابوال کی نجاست کوخفیف ہی مانتے ہیں، واللہ تعالی اعلم۔ حافظ ابن حجر کے تسابل برنفذ

پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حافظ این جمر رحمہ اللہ نے باوجودا پی جلالت، قدر کے قبور پر ہری بہنی وغیر ورکھنے کے جواز صدیدہ نبوی ہے لکا کی سعی کی ہے، حلا تکہ ان کا استدلال درست نہیں، جیسا پہلے عرض کیا گیا، یا دہوگا کہ حافظ این جمر رحمہ اللہ نے اخذ جواز کے لئے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ کیا ضروری ہے کہ تخفیف عذاب کی صورت حضورا کرم سیالی کے دستِ مبارک کی برکت ہو، جبکہ ممکن ہے کہ وہ خبنیاں آپ نے کسی دوسرے سے رکھوائی ہوں، اورکوئی صراحت صدید بی بی اس امری موجود بھی نہیں ہے کہ وہ خود حضورا کرم سیالی نے نے رکھی تھیں ۔ (جناباری ۱۳۳۳) حافظ کے فدکورہ بالا آسابل وکھل پر کفق بیٹی نے تخت تقید کی ہاورکھا کہ حافظ کے فدکورہ بالا آسابل وکھل پر کفق بیٹی نے تخت تقید کی ہاورکھا کہ حافظ کا ید کلام بہت ہی ہے جان اور جیرت ہے کہ انہوں نے ایک بات لکھدی جبکہ حدیث بخاری ہی بیس فم دعائے ہے کہ بہتی منظ کر حضور نے اس کے دوگڑ ہے کہ کور ادبوں قبروں پر گاڑ دیا ) صراحت نہ فرکورہ ان اس مرکا احتمال نکالنا کہ آپ نے دوسرے وامر فر ماکر مہنیاں اس سے رکھوائی ہوں گی نہایت مستبعد ہے، اور بیابیا ہی ہے کہ کوئی شخص جا مزید (زیدآیا) جس بیابی سے دوسرے کوامر فر ماکر مہنیاں اس سے رکھوائی ہوں گی نہایت مستبعد ہے، اور بیابیا ہی ہے کہ کوئی شعدت نہیں۔ اور بیابیا ہی ہے کہ کوئی قبار زیدآیا) جست بھی ہیں ان امرکا احتمال نکالنا کہ آپ نے دوسرے کوامر فر ماکر مہنیاں اس سے رکھوائی ہوں گی نہایت مستبعد ہے، اور بیابیا ہی ہے کہ کوئی قبار نیور زیدآیا) میں بیابی ہے کہ کوئی قبار نیور زیدآیا) جست نہیں بالس کا غلام آیا ہوگا۔ خلا ہر کہ ایسان کی کوئی قبیت نہیں۔ (مدر اللہ اس کا غلام آیا ہوگا۔ خلا ہر کہ ایسان کوئی قبیت نہیں۔ (مدر اللہ اس کا غلام آیا ہوگا۔ خلا ہر کہ ایسان کوئی قبیت نہیں۔

# بَابُ تَرُكِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالنَّاسِ اللَّا عُرَابِيَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِي الْمَسْجِدِ

(رسول الله علية اورمحابه كاديهاتي كومهلت ديناجب تك كدوه مجديس بيشاب كرك فارغ نه موكميا)

(٢ ١ ٢) حَدَّ لَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَعِيْلَ قَالَ لَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا اِسْحَقٌ عَنُ آنَسِ ابْنِ مَالِكِ آنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآى آعُرَابِيًّا يُبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ دَعَوْهُ حَتَّى اِذَافَرَ غَ دَعَا بِمَآءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ:.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک راوی ہیں کہ رسول علی نے ایک دیہاتی کو مجد میں پیٹاب کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں سے آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دوجب وہ (پیٹاب سے )فارغ ہوگیا تو پانی منگا کرآپ نے (اس جگہ) بہادیا۔

تشری : حضرت گنگوی قدس سره نے فرمایا: پونکدامر بول میں تشدداس بات کا مقتصیٰ تھا کد دیہاتی نے جو حرکت مسجدالی مقدس جگہ میں کی ،اس پرختی کی جاتی ،اس لئے مستقل باب باندھ کرامام بخاری رحمہ اللہ نے بتلایا کہ بعض مفاسداور برائیوں کو دوسرے بڑے مفاسداور برائیوں کو دوسرے بڑے مفاسداور برائیوں سے بیخے کے لئے اختیار کرلیا جاتا ہے ،مثلاً یہاں اگراس گنوار پر تشدد کیا جاتا ۔ تویا تو وہ ای حالت میں پیشاب کرتے ہوئے ادھر ادھر بھاگتا ،جس سے اس کا پیشاب برائی ہے گئے کے مجد کے بہت سے حصوں تک پہنچتا ، اورخود اس کے کپڑے بھی نجس ہوتے اور اگر خوف ودہشت کے سبب اس کا پیشاب بند ہوجاتا تواس سے ضرراور بھاری کا خطرہ تھا۔

حافظ این جررحمه اللہ نے لکھا کہ 'اس گنوار کو پیشاب کرنے سے اس لئے باز نہیں رکھا گیا کہ وہ ایک مفسدہ اور برائی کا آغاز کر چکا تھا جس کورو کئے سے اس میں اور بھی زیادتی ہوتی'' (خ الباری ۱۰۳۳)

معلوم ہوا کھی برانی کورو کئے سے لئے بڑی عقل وہم اور مسلحت اندلیثی کی ضرورت ہے، اورا سےمواقع میں جلد بازی سے کام لیرا مناسب نہیں۔

#### اعرابی کے معنی

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا:۔اعرابی واحدہ اعراب کا، یعنی جولوگ دیہات و جنگال میں رہتے ہوں خواہ وہ عربی ہوں ، یا عجمی ، وفتح الباری ۲۲۳۳۔۱) محقق بینی نے لکھا:۔اعربی کی نسبت اعرب کی طرف ہاور وہ شہروں کے باشندے ہیں۔عمدۃ القاری ۱۸۸۲۔۱) بعض متداول کتب لغات میں ،اعرابی کا ترجمہ عرب کا دیباتی ،اوراعراب کا ترجمہ عرب دیہات کے باشندے لکھا ہے جو قابل شخصی ہے اورالمنجد میں اعرابی کا ترجمہ الجابل من العرب لکھا ، یہ تو قطعاً غلط ہے ، کیونکہ اعرابی کا جابل ہونا ضروری نہیں۔افسوس ہے کہ منجد کی ہے کثر ت اغلاط کے باوجود ہم لوگ اس براعتما وکرتے ہیں۔

بحث و تظر: حدیث الباب سے ثابت ہوا کہ کی پاک زمین پر پیشاب وغیرہ نجاست گرجائے تو اس کو پانی سے دھوکر پاک کرسکتے ہیں اور اس کو حنفیہ بھی تتلیم کرتے ہیں، البتہ زمین کو پاک کرنے کی صور تیں ان کے نزدیک و مری بھی ہیں جواحادیث واصول شروع ہی ہے ثابت ہیں، اس لئے وہ طہارت ارض کو خاص صورت واقعہ حدیث الباب کے ساتھ خاص نہیں کرتے ، بخلاف اس کے امام مالک امام شافعی وامام احمد کا فیمب سے کہ زمین کو پاک کرنے کی بجز پانی کے اور کوئی شکل نہیں ہے، وہ حدیث الباب سے استدلال کرتے ہیں اور ان احادیث و آثار کو ترک کرتے ہیں، جن سے دوسری صورتیں ثابت ہوتی ہیں پھر بھی سب اہلی حدیث ہیں۔ اور حنفیا الل الرائے۔ واللہ المستعان

#### تفصيل مذاهب

جس طرح دوسر سے اصحاب ندا جب نے حنفہ کو اصحاب الرائے بطور طعن کہنے بیل غلطی کی ہے، ای طرح حنفیہ کے کیونکہ اس کا واحذ ہیں ہے اور وہ دیہات کے باشندے بیل اور عربی کی نسبت عرب کی طرف ہے۔ ند جب کی تعیین توشخیص میں بھی بیشتر مسائل میں غلطی کی گئی ہے، اور یہ غلطی محدث جلیل ابو بکر بن ابی شیب اور امام بخاری جیسے اکا بر ہے بھی ہوئی ہے۔ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یہاں علا مدنو وی وغیرہ کی خلطی معدث بلیل ابو بکر بن ابی شیب اور امام بخاری جیسے اکا بر ہے بھی ہوئی ہے۔ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یہاں علا مدنو وی وغیرہ کی خلطی معدد کی اور کے بغیر ملاحظہ ہو کہ انہوں نے حنفیہ کی طرف بیام منسوب کر دیا کہ ان کے نز دیک زمین کی طہارت زمین کی نا پاک مٹی کو کھود کر اس جگہ سے دور کئے بغیر نہیں ہوسکتی ، حالا انکہ جیسا ہم نے او پر لکھا حنفیہ کے یہاں زمین کی پاکی کیلئے مختلف صورتوں میں بدا تباع حدیث وآٹار مختلف صورتیں ہیں۔

# علامه نو وي وغيره كي غلطي

چنانچے خود حافظ ان تجرر حمد اللہ نے بھی علامہ نووی وغیرہ کی غلطی فہ کور کو ظاہر کیا، انہوں نے لکھا: ۔ نووی وغیرہ نے جواس طرح مطلق اور عام بات حنفیہ کی طرف منسوب کردی ہے، وہ صحیح نہیں کیونکہ کتب حنفیہ میں تفصیل فہ کورہ کہ جب زیمن نرم ہوتو اس کی طہارت کا طریقہ ان کے یہاں بھی بہی ہے کہ اس حصہ میں بہت ساپانی ڈالو، تا کہ وہ نجاست زیمن کے یہاں بھی بہی ہے کہ اس حصہ میں بہت ساپانی ڈالو، تا کہ وہ نجاست زیمن کے یہاں بھی بہی ہے کہ اس حصہ میں بہت ساپانی ڈالو، تا کہ وہ نجاست زیمن کے یہاں بھی اگر میں خت ہوتو اس کی مٹی کھود نے کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ پانی کا کوئی اثر اس کے اوپر یا پنچ کے حصہ پر نہ ہو سکے گا اور اس کے لئے وہ حدیث سے استدلال کرتے ہیں، جو تین طریقوں سے مروی ہے، پانی کا کوئی اثر اس کے اوپر یا پنچ کے حصہ پر نہ ہو سکے گا اور اس کے لئے وہ حدیث سے استدلال کرتے ہیں، جو تین طریقوں سے مروی ہے، ایک موصول سند سے امام طحاوی نے ذکر کی ہے، مگر وہ ضعیف ہے دو سرے دوطریقے مرسل ہیں اور ان دونوں کے دوات ثقہ ہیں مگر میان ہی کے مقابلہ میں جب بن سکتی ہیں، جو مرسل کو جب مانے ہیں۔ اگن (اج ابوری)

## مسلك حنفيه كى مزيد وضاحت

صاحب تخفة الاحوذي نے بھی ۱۳۹۔ امیں حافظ کی عبارت مذکور فقل کر کے لکھا کہ بات حافظ ہی کی سیح ہے ، پھرعمدۃ القاری شرح البخاری ہے

محقق ینی کے حوالہ سے حنفیہ کے فیمب کی تفصیل نقل کی ہے ہم بھی یہاں اس کوذکر کرتے ہیں تا کہ حنفیکا مسلک پوری طرح روثیٰ ہیں آ جائے:۔

''ہمار سے اصحاب (حنفیہ) کا مسلک بیہ ہے کہ جب کی حصد زہین پرنجاست گئے تو اگر زہین نرم ہو، اس پر پانی ڈالیس گے تا کہ وہ پانی اندرا ترجائے ، اور جب او پری سطح پر نجاست کا کوئی اثر باتی نہ رہوتو ف ہے کہ جب اس کے غالب گمان میں طہارت آ جائے تو اس پر پاک سجے لیا رپانی ڈالیس گے، یہ بات پاک کرنے والے کی فقعی سمجھ پر موقو ف ہے کہ جب اس کے غالب گمان میں طہارت آ جائے تو اس پر پاک سمجے لیا بانی ڈالیس گے، یہ بات پاک کرنے میں ہوگا جس کو نجوڑ انہ جا جائے گا اور زمین کے اندر پانی کا اثر نا کپڑے کو نوٹ کے تائم مقام ہوگا، بھر بہی تھم ہرالیں چیز کے پاک کرنے میں ہوگا جس کو نجوڑ انہ جا سے گا اور زمین کے اندر پانی بہایا جائے اور ہر بار پانی نیچا تر سکے، کین ظاہر روایت پر قیاس ای کو مقتون ہے کہ ایک سب چیز وں پر بھی کپڑے کی طرح سے تین بار پانی بہایا جائے اور ہر بار پانی نیچا تر جائے ، دوسری صورت میہ ہے کہ زمین خت ہو، پھراگر وہ زمین ڈھلوان ہوتو اس کے شبی حصہ میں گڑھا کھو دیں گے اور اس پر تین یا رپانی اس پر تین بار پانی اس پر حصری صورت میہ ہوگئی ہوئے کے اور اس کے شبی حصہ میں گڑھا کھو دیں گے اور اس کے دوسری صورت کے اور اس کی دوس کے اور اس کے تو اس کے دوسری صورت کے بات کے دوسری سے تو اس کے دوسری سے دوسری سے بات کی دوسری سے دوسری سے دوسری سے دوسری سے دوسری سے دوسری مواس سے بناویس سے دوسری سے دوسری کے دوسری سے د

#### حنفیہ کے حدیثی دلائل

محقق عنی رحماللہ نے تفصیل فدکور بیان کرنے کے بعد بیجی تکھا کہ حنفیہ نے زین کھودکر پاک کرنے کا طریقہ اپنی طرف ہے بیس، بلکہ حدیث ہی کی وجہ سے جائز کیا ہے، چنانچہ اس کی دلیل وہ وہ صدیث ہیں جن کو محدث واقطنی نے روایت کی ہے ایک عبداللہ ہے، وہری حضرت انس سے کہ ایک اعرابی نے مجد ہیں پیشاب کیا تو حضورعلیہ السلام نے تھم فرمایا کہ اس جگہ کو کھود دواوراس پرایک بڑاؤول پانی کا ڈال دو، اور ابوداؤ د نے بھی عبداللہ بن محقل سے اس طرح روایت ذکر کی ہے کہ ایک اعرابی نے حضورعلیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، پھر مجد کے ایک حصہ ہیں پیشاب کیا ، لوگوں نے روکا تو حضور علیقے نے ان کو منع فرمایا، اور پھرتھم کیا کہ جس جگہ اس نے پیشاب کیا ہے، اس مٹی کو دہاں سے لیک حصہ ہیں پیشاب کیا ہے، اس مٹی کو دہاں سے لیکر پھرتک دواوراس جگہ پانی بہا دو، ابوداؤد نے اس صدیث کوروایت کر کے کہا کہ بیر مرسل ابن محقل ہے (لیخی مرسل تا بعی ہے ) خطابی نے تعبیر سے خبیس، کیونکہ ابوداؤد نے اس کی ضعیف نے کہا کہ اس صدیث کو ابوداؤد و نے اس کی ضراحت کی ۔ (جوضعف کو ستال منہ بلکہ صرف اس کے مرسل ہونے کی صراحت کی ۔ (جوضعف کو ستال منہ بلکہ صرف اس کے مرسل ہونے کی صراحت کی ۔ (جوضعف کو ستال منہ بلکہ صرف اس کے مرسل ہونے کی صراحت کی ۔ (جوضعف کو ستال منہ بلکہ صرف اس کے مرسل ہونے کی صراحت کی ۔ (جوضعف کو ستال منہ بلکہ صرف اس کے مرسل ہونے کی صراحت کی ۔ (جوضعف کو ستال منہ بلکہ صرف اس کے مرسل ہونے کی صراحت کی ۔ (جوضعف کو ستال منہ بلکہ صرف اس کے مرسل ہونے کی صراحت کی ۔ (جوضعف کو ستال منہ بلکہ صرف اس کے مرسل ہونے کی صراحت کی ۔ (جوضعف کو ستال منہ بلکہ صرف اس کے مرسل ہونے کی صراحت کی ۔ (جوضعف کو ستال منہ بلکہ صرف اس کی مرسل ہونے کی صراحت کی ۔ (جوضعف کو ستال میں کو سیال میں کو سیال میں کو سیال کو سیال میں کو سیال میں کو سیال میں کو سیال کو سیال کی کیا کہ میں کو سیال کو سیال کو سیال کی سیال کی کو سیال کو سیال کو سیال کو سیال کو سیال کی کی کی کو سیال کی کو سیال کو سیال کی کو سیال کی کو سیال کو سیال کی کو سیال کی کو سیال کو سیال کو سیال کی کو سیال کو سیال کی کو سیال کو سیال کو سیال کو سیال کی کو سیال کو س

پھر محقق عینی نے لکھا کہ حدیث انی داؤد فدکور دوطریقوں سے مرسل ہے، ایک تو اوپر ذکر ہوا، دوسرامصدنِ عبدالرزاق میں ہے اور یہی حدیث دومت دطریقوں سے بھی مروی ہے، ایک بطریق سمعان بن مالک جس کو دار قطنی نے اپنی سنن میں روایت کیا، دوسری بھی دار قطنی میں حضرت انس سے مندامروی ہے۔

قياس شرعى كااقتضا

محقق عینی نے میں بھی لکھا کہ علاوہ احادیث وآٹار کے قیاس کامتقتفنی بھی ہی ہے کہ زمین کو جب تک کھودانہ جائے اوراس کی ٹاپاک مٹی وہاں سے ہٹا کرند پھینکدی جائے ، وہ زمین پاک نہ ہو، کیونکہ نجاست کا غسالہ ( دھوون ) بھی نجس ہے۔

نے حافظ ابن مجرنے تنخیص میں لکھنا کہ طریق مرسل کی جب سندھیجے ہواور دوسری احادیث الباب اس کی موید 'ہوں تو وہ طریق مرسل بھی قوت حاصل کر لیتا ہے، پھر ککھنا کہ اس کے لئے بھی دواسناد موصولہ ہیں ،ایک عبداللہ ہے جس کو وارتطنی نے روایت کیا ہے ، جس میں حضور علیقی نے اس کے پیٹاب کرنیکی جگہ کو کھود نے اور اس پر پانی بہانے کا تھم فرمایا ، اگر چہ وہ سندقو ی نہیں ہے ، دوسری روایت حضرت انس سے ہے ، جس کو دارقطنی نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال نقات ہیں۔(معارف السن للیوری ۱۵۰۴)

## اعتراض وجواب

اگر بیاعتراض کرو کے کہ حنفیہ نے حدیث سیحے کوتو چھوڑ دیااور حدیث ضعیف ومرسل سے استدلال کرلیا تو ہم جواب دیں گے کہ ہم نے سیح پر بھی عمل کیا ہے۔ جب زمین سخت ہو۔ اور ضعیف پر بھی کیا ہے جب زمین نرم ہو۔ ظاہر ہے کہ کسی حدیث پر عمل کرنے اور کسی کوڑک کرنے سے بہتر یہ ہے کہ سب پڑمل کیا جائے ، اور ہمارے یہاں مرسل بھی معمول ہہے۔

## تزك مرسل وتزك حديث

اور حقیقت سے ہے کہ جولوگ مرسل احادیث پرعمل نہیں کرتے ، وہ اکثر و بیشتر احادیث کوترک کر دینے کے مرتکب ہوتے ہیں، پھر محدثین نے تو یہاں تک کہا ہے کہ دومرسل میچے اگر ایک میچے مسند حدیث کے معارض ہوں تو دومرسل پرعمل کرنا بہتر ہے، تو جس وقت کوئی معارضہ بھی نہ ہوتو بدرجہاولی مرسل پرعمل ہوتا جا ہے۔ (عمدة القاری ۸۸۳ مارمہ کی نہ ہوتو بدرجہاولی مرسل پرعمل ہوتا جا ہے۔ (عمدة القاری ۸۸۳ مارمہ ک

گذشتہ تعمیل سے واضح ہوا کہ حنفیہ کے نزدیک زمین کو پاک کرنے کے بہت سے طریق ہیں، چنانچہ جہاں وہ پانی سے پاک ہوسکتی ہے نجاست کا خشکہ موائی سے پاک ہوسکتی ہو نہا ست کے خشکہ ہو جانے ، بشر طبکہ نجاست کا اثر رنگ اور بووغیرہ زائل ہو جائے ، اور زمین ہی ہے میں وہ چیزیں بھی ہیں جواس کے اغد گڑی ہیں، مثلاً ورخت، کھاس، نرکل وغیرہ اور ایسے ہی ویواریں اور فرش ہیں گئی ہوئی این ویون ہیں اور فرش ہیں گئی ہوئی ایس کے علاوہ بعض صورتوں میں زمین کی ناپاک مٹی کھود کر بھی اس کو پاک کرسکتے ہیں۔

#### مسلك ديگرائمه

سیسب تفعیل تو حنیہ کے یہاں ہے، کین حنیہ سے امام زفرادرامام ما لک، امام شافع وامام احمد رحمہ اللہ کا مسلک ہے کہ زشن یا فیکورہ اشیاہ کو بغیر پانی کے پاک نہیں کر سکتے ، ان کا استدال صدیث الباب ہے ہے، دوسرے انہوں نے زمین کو کپڑے پر تیاس کیا کہ جس طرح وہ ختک ہونے ہے پاک نہیں ہوتا ہے تھی نہ ہوگی ، کین حنیہ نے قیاس فیکور کو صدیث ہے کہ بیس کنوارا تھا، مجد بیل سویا کرتا تھا، کے مجد (زمین کی پاکی اس کے ختک ہونے ہے مامل ہوجاتی ہے ) اور حضرت ابن عرشی صدیث ہے کہ بیس کنوارا تھا، مجد بیل سویا کرتا تھا، کے مجد بیس آتے جاتے ، اور پیشاب کرتے تھے، لیکن اس کی وجہ سے مجد کو نہیں دھویا جاتا تھا، اور وہاں نماز بھی پڑھتے ہوں گے قورات ہر بیل چونکہ وہ زمین ختک ہوجاتی تھی اس لئے اس کو پاکی کا سب مجما جاتا تھا، اور وہاں نماز بھی پڑھتے ہوں گے قوران بی سے حملوانے کا تھم فر مایا تو وہ بظاہراس لئے ہوگا کہ دن کا وقت تھا اور صدیث الباب میں جو یہ فیکورہ کی حضور طیار السلام نے فورا پانی سے حملوانے کا تھم فر مایا تو وہ بظاہراس لئے ہوگا کہ دن کا وقت تھا اور مدیث الباب سے شوافع و غیر ہم کا استدلال اس مجرب ہوں گے امام غزالی شافعی رحمہ اللہ نے اہم کو استدلال اس صفح نہیں ہے ، بھروہ پیشاب چونکہ مجد کے بیک کونہ پر تھا، اور اس کا عسالہ مجد سے باہر نکل کیا ہوگا، اس لئے اس سے عسالہ کی صدیث سے مجھے نہیں ہے ، بھروہ پیشاب چونکہ مجد کے بیک کونہ پر تھا، اور اس کا عسالہ مجد سے باہر نکل گیا ہوگا، اس لئے اس سے عسالہ کی مدیث سے محلی ہو تھی ہیں ہے ، بھروہ پیشاب چونکہ مجد کے بیک کونہ پر تھا، اور اس کا عسالہ مجد سے باہر نکل گیا ہوگا، اس لئے اس سے عسالہ کی مدیث سے محلی ہو تھا۔

علامه خطانی کی تاویلِ بعید

آپ فی معالم اسنن ساارا می مدید این مرکی بیتاویل که کسانت الکلاب بین کامطلب بید که مجد سے باہر پیشاب کرتے تھے اور آگے تعقبل و قد ہو فی المسجد کامطلب بیہ کہ مجد میں آتے جاتے تھے، کیونکہ بیتونیس ہوسکتا کہ کوں وُمجد میں پیشاب کرنے کاموقع دیاجاتا تھا،اور مجدی اہانت کرائی جاتی تھی،اور بھی بات منذر کے بھی کی جیسا کہ حافظائن جمرنے فتح الباری میں نقل کیا ہے۔ (خ ۱۹۱۲)
حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اس تم کی بعید تاویلات ایسے بڑوں کی طرف ہے موزوں نہیں، بالخصوص اگران کا مقصد صدیث کو حنفیہ کے استدلال سے نکالنا ہوتو ایک بات اور بھی زیادہ غیر مناسب ہوجاتی ہے، کیونکہ کس حدیث کو خواہ مخواہ مخواہ مخوجہ تان کر کسی فقہ کی طرف لے جانایا تاویل بعید کر کے کسی فقہ سے دور کر نیک سعی کرنا مناسب نہیں خدمت حدیث کا درجہ اولی اور خدمت فقہ کا ٹانوی ہوتا چاہیے، واسر سے الفاظ میں حدیث کے طرف فی ہوتا چاہیے۔ دوسر سے الفاظ میں حدیث کے طرف فی ہوتا چاہیے نہ کہ فقہ سے حدیث کی طرف، چنانچہ بہاں فلا ہر سیاتی عبارت بھی ہے کہ ظرف فی المسجد کا تعلق سارے معطوفات سے ہے، اور کلام اول کوتبول پرتوڑ دینا صحیح نہیں۔

پھر یہ کداگر بالفرض معنرت این عمر کا مقصد میں بیان کرنا ہوتا کہ کتے متجدے باہر پیشاب کرتے تھے اور متجد کے اندر مکو متے تھے تو متجدے باہر کا حال ذکر کرنے کا کیا فا کدہ تھا؟ اور انھیں یہ کیے معلوم ہوا کہ رات کے وقت جو کتے متجد بیں آتے ہیں وہ باہر پیشاب کر کے آتے ہیں ، اور متجد میں نہیں کرتے ، کہ وہ واثو تل کے ساتھ باہر پیشاب کرنے اور اندر نہ کرنے کی خبر دیتے ہیں۔

پجرید کا گرساجد کو کو س کے پیشاب ہے بچانا احر ام مجد ہے قساجد ش ان کی آزادانہ آمدور دنت بھی ان کے احرام کے خلاف
ہے، گرایتما و دو اسلام ش چونکہ مساجد و گئے ہوار دیواری اور دروازے گانے کا اجتمام نہ ہوسکا تھا، اس کے ایک چزیں پر داشت کی گئیں،
اس کے بعد کر یم مساجد و تطبیم کا اجتمام کیا گیا تو دروازے گانے کا دستور قائم کیا گیا ۔ جیسا کہ تقل بینی نے بحد قالقاری ۸۹ ہے۔ ایش اور حافظ
ایس بے بوا مام بخاری رحمہ اللہ نے کیا ہے، امام بخاری نے تبول کا لفظ روایت نیش کیا، کین اس کی روایت ابووا و دراسا علی ابوہیم، اور بیش نہیں ہے جوا مام بخاری رحمہ اللہ نے دو زیادتی سے جوا مام بخاری رومہ اللہ نے کو ذیر اس کے ماور بیش میں ہے۔ اور اس کی مراد محقق بینی نے یہ تعیین کی ہوا کہ دعر ت این کھڑے ہیان کہ مطابق رات کے اوقات میں مجد کے اعراض کی آمدور خت اور پیشاب کرنے کا معمول تو ضرور تھا کر پیشاب کرنے کی جگہ تعیین و مشاہد نہیں، کو اس کی مواد تقال کی جواجہ کر کے اس محاب کرنے کی جگہ تعیین و مشاہد نہیں، کو اس کی بیشاب کرنے کی جگہ تعین و مشاہد نہیں، کو اس کی مواد تھی اور کو لیا کہ ایشا کرنے کی جہ مطابق اور نہ اس کی خلاص کی خواد نہ اس کا مورد تھی کہ کہ محاب کرنے کی جگہ تعین و مشاہد نہیں، کو اس کی خلاص کو دو و نے کا اجتمام بھی کس نے نہ کیا، بالفاظ دیکر مجد کا فرش بھینا پاک تھا اور کو ل کا پیشاب کرنا اگر چہ مظون تھا، مورد تھی اور کو کی بیشا ب کرنا اگر چہ مظون تھا، دورج کی ضرورت عدم تھی نہ کی مدید اللہ تھی نہ کی مدید نہیں، جو اس کی صورت نہیں، جو اس کی محد نہیں جو اس کی مورد ت عدم تھی نہی کو در کہ اس کے دوا ہم کی کو دور یا جا ب جس کی صورت نہیں کی مدید نہیں جو آئی تھی نہیں کہ کی مدید نہیں کہ والے تھی دیا ہے۔ کہی صورت نہیں کی حدید نہیں عرفر کر کی بھی صورت نہیں کی خود کی محدید کے تھی سے کہ کو دور کے کئی صورت نہیں کر کے بھی صورت نہیں کی مورد کر کے بھی صورت نہیں کی مورد کی محدید کے تھی سے کہ کو در کی تھی سے کہ کو دور کی دیا کہ کر کے بھی صدید کہ بین کی حدید کی تھی سے کہ کو کہ کو کہ کی تھی سے کہ کو کہ

# ز مین خشک ہونے سے طہارت کے دوسرے دلائل

علاوہ حدیث این عمر فرکور کے مصطف این الی شعبہ میں ایج عفر محدین علی الباقر کا اثرے: ۔ 'زک آ الار ص بیسها " (زمین کی یا کی اس کا خشک الیہ محترم علامہ نبور کی دامت فیضیم نے معارف السنن؟ ۵۰ ایس فی الباری کے حوالہ فرکورہ ہی ہے این المنز رنگھا ہے، علامہ محدث این المنز رکا تذکرہ ہم نے معارف السنن؟ ۵۰ ایس فی الباری کے حوالہ فرکرہ ہی تھید نہ کرتے تھے، اگر چہ جیسیا ہم نے کہا ہے انہوں نے بہت مقدم انوار الباری ؟ ۸۸ میں کھما ہے، تذکر الحقاظ ۲۸ میں ہی کہ دو خود مجترب کے دوار مواد شافعیت کی تا تیدا در صنفت کی تر دید دوسرے متعصب مقلدین کی طرح جا ہی ہو، اس لئے ہمارا خیال ہے کہ یہاں حافظ کی مراد این المنز رئیس بلکہ منذری ہیں جیسا کہ مطبوع نسخ میں ہے، اور غالب یہ منزر بن شاذ ان ہوں گے، جن کا ذکر تیسری صدی کے علی میں متا ہے، اور تذکر قالحفاظ میں ان کاذکر تیس ہے۔ واللہ تعالی اعلم ۔ (مؤلف)

ہوناہے)اورایسے بی اس میں اثر محمد بن الحقیہ اور ابوقلا بہ کا ہے:۔'اذا جفت الار ص فقد ذکت (جب زمین خشک ہوگئی توپاک ہوگئی)اور مصنف عبدالرزاق میں ابوقلا بہسے''جفوف الار ص طهور ها"ہے(زمین کا خشک ہونا ہی اس کا پاک ہوجانا (نصب الرایہ ۱۱-۱۱)

## حنفيه كأثمل بالحديث

مندرجہ بالاتفسیلات سے بیہ بات بخو بی معلوم ہوگئی کہ حنفیہ نے مختلف احاد ہے وآٹارکو مختلف صورتوں پرمحمول کر کے، سب احادیث و آٹار پڑھل کیا، اور دوسرے اصحاب فدا بہب نے صرف حدیث ابی ہریرہ پڑھل کیا اور باتی کوڑک کردیا ہے جنفیہ نے حدیث ابی ہریرہ وحدیث انس کو، جن بیس زمین کھود نے کا ذکر نہیں ہے، ایک خاص صورت پرحمل کیا، اور حدیث طاؤس وغیرہ کو حفر والی صورت پر، اور حدیث ابن عمرکو خشک ہونے پرمحمول کیا اس طرح انھوں نے بغیرتا ویل کے تمام احادیث وآٹار پڑھل کیا ہے۔ اس پر بھی اگر حنفیہ کو 'اصحاب الراک' کے طعن سے نواز اجائے اور دوسرے حضرات اصحاب الحدیث، کہلائیں تو بھی کہنا پڑے سے بھی بھکس نہندنام، ذکی کا فور:۔

# صاحب تحفة الاحوذي كاطرز يتحقيق

آپ نے ۱۳۹۱ میں لکھا کہ ناپاک زمین کی طہارت یا لجفاف پر حنفیہ نے حدیثِ مرفوع وموقوف سے استدلال کیا ہے، کین حدیث مرفوع کا جموت نہیں ہوسکا، البتہ حدیثِ موقوف کا جموت ضرور ہے، جیسا کہ حافظ این تجر نے ''تلخیص'' میں مصنف ابی شید اور مصنف عدالرزاق سے تسلیم کیا ہے، دوسرا جبوت حنفید کا حدیثِ ابنِ عمر سے بہ جو ابودا وُد میں ہے، اور میر نے زد یک ابودا وُد کا استدلال سیح ہے، اس میں کوئی خدشہیں ہے، بشرطیکہ حدیث نہوں کفوظ ہو، پھر حدیث الباب اور حدیثِ ابن عمر میں باہم کوئی تعارض بھی نہیں ہے، اس لئے کہ خدشہیں ہے، بشرطیکہ حدیث نہوں کے قطاعت ہیں، یعنی پانی بہاد ہے سے بھی اور سور نے وہوا سے خشک ہونے کے سبب بھی ۔ واللہ اعلم دمن کی طہارت کے دونوں طریقے مانے جاسکتے ہیں، یعنی پانی بہاد ہے سے بھی اور سور نے وہوا سے خشک ہونے کے سبب بھی ۔ واللہ اعلم یہاں تو صاحب تخف نے خداگتی اور انصاف کی بات کہی ہے، عمر آ کے لکھا کہ جن لوگوں نے کہا کہ زمین بغیر کھوڈ نے کے پاک نہیں ہوتی ، انہوں نے ان روایات سے استدلال کیا ہے، پھر حافظ زیلھی کے ذکر کر وہ دلائل نقل کئے ، اور ان پر نقذ کیا ہے۔

سوال یہ ہے کہ یکس نے کہا کہ بغیر حفر (کھود نے) کے ناپاک زمین پاک نہیں ہوتی، حفیہ تو اس کے قائل نہیں ہیں، پھر زیلعی کی دلائل نقل کر کے نفذ کرنے کا بیموقع تھا؟ اس سے صرح مغالطہ ہوتا ہے کہ حنفیہ اس کے قائل ہیں، حالانکہ حنفیہ تو مختلف صورتوں ہیں، مختلف طریقوں سے طہارت کے قائل ہیں، اور اس تفصیل کواصولی طور پرخود صاحب تخذ نے بھی او پرتسلیم کرلیا ہے، جبکہ دوسرے انکہ کا فیصلہ یہ ہے کہ زمین کی طہارت کا طریقہ بجزیانی کے دوسر انہیں ہے۔

اوپر کی تعیر حنفیہ کے فاظ سے فلط تھی تو آگے واحدہ من قال ان الارض تطهر یصب الماء علیها المنح دوسر نہ اس اس کے کاظ سے تعینیں، اور پھراس تول ائمہ کو بحیثیت ولیل اضح الاتوال اور اتوی الاتوال قرار دینا اور بھی زیادہ مفالط آمیز ہے، اس لئے کہ اگر وہ مرف اتنا کہتے کہ ذیمن پانی بہا دیے سے پاک ہوجاتی ہے تو واقعی حدیث الباب سے ان کا استدلال سی تھے ہوسکتا ہے، حدیث سے حفر نہ کورہ زیمن بجز پانی کے اور کسی چیز سے پاک ہوبی نہیں سکتی، تواس کے لئے حدیث الباب سے استدلال کیے تھے ہوسکتا ہے، حدیث سے حفر نہ کورہ کہاں لگتا ہے؟ اور اگر نہیں نگل تو اس سے حنفیہ اور غیر حنفیہ دونوں کا استدلال سی جے بھر بحیثیت دلیل اصح الاتوال اور اتوی الاتوال حصر والون کا قول کیے ہوسکتا ہے، اس کے بعد صاحب تحقہ نے کھا کہ دوسرے درجہ میں ان لوگوں کا قول اصح واقوی ہے جو کہتے ہیں کہ نا پاک دالون کا قول کیے ہوسکتا ہے، اس کے بعد صاحب تحقہ نے کھا کہ دوسرے درجہ میں ان لوگوں کا قول اصح واقوی ہے جو کہتے ہیں کہ نا پاک زمین سورج یا ہوا ہے بھی خلک ہوکر پاک ہوجاتی ہے بشر طیکہ لفظ تبول محفوظ ہو۔

مغالطه آمیزی: اوپری بوری تفصیل ہم نے اس لئے قال کی ہے کہ ناظرین انوار الباری اس حقیقت تک پہنچ جا میں کہ صاحب تحفہ یا دوسرے محدثین اہل حدیث کے اذبان اکثر و بیشتر مواضع میں نگھرے ہوئے حقائق سے خالی ہوتے ہیں، وہ اگر کسی وقت کسی حق جانب کوشلیم بھی کرتے ہیں، تو دوسرے وقت اس کے خلاف کہنے سے بھی نہیں جھکتے ، جس کی واضح مثال آپ کے سامنے ہے، اور غالبًا امام ابوداؤ دسے متاثر ہو کرتناہم کرایا که دونوں حدیثوں میں کوئی مخالفت نہیں، کیونکہ دونوں طریقوں ہے زمین کی طہارت مانی جاسکتی ہے، حالانکہ یہ بات تھلی ہوئی مخالفت دوسرے ائمہ کی ہے، جو بغیریانی کےاورکسی طریقہ سے طہارت کوئبیں مانتے پھراتی بات حق کہہر ملیث گئے،اور حنفیہ کومطعون کرنے کا اہم فریفیہ ادا کرنے کوان کے مسلک کی تعبیر ہی بدل دی ،اور آ سے چل کر دوسرے ائمہ کے غیرب کی تعبیر بدل کران کے ساتھ ہو گئے ،اوراس کواضح الا توال کہد یا۔اور آ خریس پرای فرضی مسلک ( کرز مین بغیر کھودنے کے یا کے نہیں ہوتی ) کا ذکر خیر فرما کیا بی محدثان تحقیق کا ثبوت دے دیا۔

افسوس ہے کہ ہمارے یاس تخفۃ الاحوذی کی اس متم کی محدثاندہ محققانہ خامیاں دکھلانے کا وقت نہیں ہے، اور کتاب کے بھی بہت زیادہ طویل مونے كا خطره ب،بطور ثمون ومثال بھى كہيں كي كيستے بيں، تاكداسا تذہ ،طلبهاورال علم اس شم كے مفالطول سے عافل ندموں والا موجيد الله. قواكرواحكام: آخريس وهليل القدراوريش قيت فواكرواحكام ذكركة جاتي بين، جوحديث الباب سي ماسل بوتي بين اومحقق عيني في كصيبين .

# ازالهُ نجاست کے لئے صرف یا بی ضروری نہیں

(۱) بعض شا فعیدتے حدیث الباب ہے بیا خذ کیا ہے کہ صرف پانی سے نجاست کا از الدہ دسکتا ہے، دوسری چیز وں سے نہیں خواہ وہ یانی ہی کی طرح نجاست دورکر سکتی ہوں، کیکن بیاستدلال فاسد ہے، کیونکہ پانی کا ذکراس امرکوستلزم نہیں کہ دوسری چیزوں کی اس ہے نغی ہو جائے،مقصدِ شرع توازالہ نجاست ہے، وہ خواہ یانی سے حاصل ہو، یا دوسری سی یاک یانی کی طرح بہنے والی چیز سے ہو، دوسرے بیاستدلال مغہوم مخالفت سے مشابہ ہے، جو جحت مہیں ہے۔

نحاست کاغسالنجس ہے

(۲) ایک جماعت شافعیہ نے صدیث الباب سے بیمی استدلال کیاہے کہ زمین پر پڑی ہوئی نجاست کا غسالہ یاک ہے، کیونکہ اس بر جب پاک کرنے کے لئے پانی ڈالا جائے گا،تو ظاہر ہے وہ ادھرادھ بھی قریبی پاک جکھوں پر پہنچ گا تو اگر وہ دوسرے قریبی جھے اس ہے نا یاک ہوں مے تو یاک کرنے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا ،اس لئے غسالہ کو یاک قرار دینا ضروری ہے دوسرے بعض شواقع یہ بھی کہتے ہیں کہ بیتھم صرف زمین کے لئے نہیں ، بلکہ دوسری چیزوں کا غسالہ بھی پاک ہوگا،کیکن حنابلہ بھی زمین اور اس کی ماسوا میں فرق کرتے ہیں۔(حنفیہ کے نز دیک غسالہ نجاست بہرصورت بحس ہے)

# زمین یاک کرنے کا طریقہ

(m) امام ابوحنیفہ سے مردی ہے کہ اگر یانی تھوڑا ہوتو نایاک زمین پر ڈال کرنجاست کو دھونا اور اس یانی کو کپڑے وغیرہ سے ختک کرنا ضروری ہے،اورابیا تین بارکرنا چاہیے،البته اگر پانی زیادہ ہوتو انتابہاوینا کانی ہے کہ نجاست کا ازالہ ہوجائے ،اوراس کا کوئی اثر رنگ و بو وغیرہ ہاتی ندرہے پھروہ زمین کا حصہ پھر پر ہوجائے تو یا ک ہے۔

# كيژاماك كرنے كاطريقنه

(٣) بعض شافعیہ نے حدیث الباب سے رہمی استدلال کیا ہے کہ جس کیڑا یاک کرنے کے لئے دھویا جائے تو اس کونچوڑ نا ضروری نہیں،

جس طرح زمین اس کے بغیر پاک ہوجاتی ہے، کیڑا بھی پاک ہوجائے گا، بیاستدلال بھی فاسداور قیاس مع الفارق ہے۔ کیونکہ زمین کے بارے میں آو مجبوری ہے کہ دو نیجوڑی نہیں جاسکتی، کیڑے وغیرہ میں بیمجبوری نہیں ہے (حنفیہ کے نزدیک کیڑے وغیرہ کا تین باروھونا اور نیجوڑ نا ضروری ہے، تاکہ ہر بارنجاست اوراس کا غسالہ دورہوجائے ، لیکن اگر ماء جاری کثیر سے دھویاجائے تو نیجوڑنے یا تین باری شرطنہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ مسجد کی تقدیس: (۵) معلوم ہوا کہ مساجد کو پلیدی ونجاستوں ہے ، پانا ضروری ہے، ای لئے روایت مسلم میں ہے کہ حضور علیق ہے نے اس بیشاب کرنا اوردوسری پلیدی ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ بیتو خدائے تعالیٰ کے ذکر ، نماز اور تا وسے قرآن مجید کے لئے بنائی جاتی جاتی ہے۔ کہ کر ، نماز اور دوسری پلیدی ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ بیتو خدائے تعالیٰ کے ذکر ، نماز اور تا وسے قرآن مجید کے لئے بنائی جاتی ہیں۔

مسجد کے عام احکام: (۲) بظاہر معلوم ہوا کہ ذکورہ تین امور کے علاوہ دوسرے امور مساجد میں جائز نہیں ،کین ذکر عام ہے جو قراءت و قرآن علم دین کے پڑھنے پڑھانے ،اوروعظ وغیرہ کوشامل ہے،اور نماز بھی عام ہے، فرض ہو یانفل ،اگر چہ نوافل گھر پرافضل ہیں،ان کے علاوہ دنیا کی ہا تیں ہٹی ٹھٹا ،اور بغیر نبیت اعتکاف کسی دنیوی کام میں شغول ہو کر مسجد میں تھہرنا بعض شافعیہ کے یہاں تو غیر مہاح ہیں،اورضیح سیے کہ مسجد میں عبادت کے لئے ،قرارت علم ،اور درس وساع درس ووعظ کے لئے ،اورایسے ہی انتظار ، نماز وغیرہ کے واسطے تھہرنا تو مستحب ہے،اوران کے بغیر مباح ہے جس کا ترک اولی ہے۔

مسچر پیل سونا: امام شافتی رحمه الله نه این کتاب "الأم" بین اس کوجائز قرار دیا ہے، این المنذ ریے کہا کہ این المسیب ،حسن ،عطاء ، اور شافتی نے رخصت دی ہے ، اور حضرت این عباس نے فرمایا کہ مجد کوم قد (سونے کی جگہ) نہ بناؤ اوران سے بی بھی مروی ہے کہا گر نماز کے لئے مبائز ، لئے مجد بین سوجائے تو کوئی حرج نہیں ، امام اوز اعی نے کہا کہ مجد بین سونا مکروہ ہے ، امام مالک رحمہ الله نے فرمایا کہ مسافر کے لئے جائز ، دوسرے کے لئے بہتر نہیں ، امام احمد نے فرمایا: اگر مسافر یا اس جیسا ہوتو حرج نہیں ، لیکن مجد کو قبلولہ یا رات کے سوئی جگہ بنالیا درست نہیں ، بی تول آخی کا ہے بعر بی اور احت کے سوئی جگہ بنالیا درست مبین ، بی تول آخی کا ہے بعر بی اور کوئرت این عرق ، اہل صفہ ، صاحبہ الوشاع عورت ، عرضہ نہیں ، بی تول آخی کا ہے بعر بی اور کا استدلال حضرت علی اور حضرت این عرق ، اہل صفہ ، صاحبہ الوشاع عورت ، عرضہ نہیں ، بی تول اور صفوان بن امیہ کے مجد میں سونے کے مل سے ہے جن کے بارے بیں اخبار صحاح مشہور ٹابت ہیں۔

مسجد بیل وضو: ابن المنذرنے کہا کہ سب اہل علم مسجد میں وضوکومہات سجھتے تھے، بجزاس جگہ کے جس کے تر ہونے سے لوگول کو تکلیف پنچے، الی جگہ کروہ ہے، ابن بطال نے کہا کہ بہی بات حضرت ابن عمر، ابن عباس، عطاء، طاؤس بختی اور ابن قاسم صاحب امام مالک سے بھی منقول ہے، اور ابن سیرین وسحون اس کو کمروہ تنزیجی بھی کہتے ہیں، ہمار بے بعض اصحاب (حنفیہ) سے منقول ہے کہ اگر مسجد میں کوئی جگہ وضو کے لئے مقرر کی میں وقو وہاں وضو میں کوئی حرج نہیں، در نہ سجد میں درست نہیں۔

مسجد میں فصد وغیرہ حرام ہے

علامہ بھری کی شرح تر ندی میں ہے کہ سجد کے اندراگر کسی برتن میں فصد کھلوائے تو مگر و ہے اور بغیراس کے حرام ہے اورا گرمسجد کے اندر کسی برتن میں پیشاب کرے تواضح قول ہے کہ حرام ہے، دوسرا قول کراہت ہے۔

(۲) حدیث الباب سے ثابت ہوا کہ امرِ معروف وہی منگر میں مباورت اور جلدی کرنی چاہیے، جس طرح صحابہ کرام ؓ نے اعرابی کو سجد میں پیشاب کرنے سے روکنے میں کی۔

(2) حضورِ اقدس علی موجودگی میں بھی بغیرآپ سے مراجعت واستصواب کے امرِ معروف ونہی منکر میں صحابہ کرام کی مبادرت کا جواز منہوم ہوا، اور اس کوخدائے تعالی اور نبی کریم علی پر تقدم کی صورت نہ سمجھا جائے، جس کی قرآن مجید میں ممانعت ہے، کیونکہ مجد میں پیٹاب کرنے کی برائی اور شرعی قباحت طے شدہ تھی، یعنی شرعیت خودا نکار ندکور کی مقتضی تھی، لہذا امرِ شارع بی صحابہ کرام کے انکارہے مقدم تھا، اوروہ اس کے تبیع تھے، اگر چہاس خاص واقعہ میں امروا شارہ نہ تھا، معلوم ہوا کہ اذنِ خاص شرط نہیں اور اذنِ عام کافی ہے۔
(۸) معلوم ہوا کہ دومف دوں اور برائیوں میں سے بڑی کو دفع کرنے کے لئے چھوٹی کو اختیار کرلینا چاہیے، اور دومصلحتوں اور بھلائیوں میں سے کم درجہ کی مصلحت کے مقابلہ میں بڑی مصلحت کو حاصل کرنا چاہیے، جیسے یہاں بولِ مجد کے مفسدہ کو بمقابلہ قطع بول اختیار کیا گیا جو بڑا کم مفسدہ تھا۔ اورا گرگوتنزیہ و تقدیس مجد بھی ایک مصلحت تھی مگراس کے مقابلہ بڑی مصلحت، اعرابی کو بیشاب کرنے دینے کو حاصل کیا گیا۔

(٩) جاہل ونا واقف ِشریعت لوگوں سے زمی ہہولت اور تالیفِ قلوب کا برتا وُ کرنا چاہیے۔

(۱۰) اگر کوئی مانع خاص نہ ہوتو ازالہ مفاسد میں عجلت کرنی جا ہے جس طرح بول اعرابی کے بعد ہی حضورا کرم علی ہے نا پاک حصے کو پاک کرنے کے لئے یانی بہادینے کا تکم فرمایا:۔(تلک عشرة کاملة) (عمدة القاری ۸۸۴۔۱)

#### نهى منكر كا درجها وراهميت

شریعتِ اسلامیہ میں جس طرح امرِ معروف کواہمیت حاصل ہے، اس طرح نہی منکر کوبھی ہے، اور تبلیغ وین کا کمل تصور بغیران دونوں کے نہیں ہوسکتا، اس لئے جوتبلیغی جماعتیں صرف امرِ معروف پراکتفا کئے ہوئے ہیں اور نہی منکر سے صرف نظر کر لی ہے، بیان کا بڑانقص ہے جس طرح مخصوص چندا مور شرعیہ کی تبلیغ کرنا اور باقی پورے دین کوعوام وخواص تک پہنچانے کی فکر نہ کرنا بڑی کی ہے، ضرورت ہے کہ تبلیغ واصلاح کا بیڑو واٹھانے والے، علماء وقت کے تعاون ومشوروں سے استفادہ کریں، اور ایسے طریق کا رہے پر ہیز کریں جس سے علماء اور مدارس دینیہ کی وقعت واحتر ام لوگوں کے دلوں سے رخصت ہو، اس طریقہ کاعظیم نقصان جلد محسوس ہویا دیر میس، مگر قابل انکار ہر گرنہیں، واللہ الموفق مئی 1949ء میں تبلیغی اجتماع بجنور کے موقع پر راقم الحروف نے حضرت محترم مولا نا انعام الحن صاحب کا ندھلوی حال امیر جماعت تبلیغ نظام الدین دبلی سے متعدد اہم اصلاح طلب امور پر گفتگو کی اور موصوف نے الحمد للدیوی فراخد لی سے ان کی اہمیت وضرورت تسلیم فرمائی تفصیل پھر کسی موقع پر عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کواپئی مرضیات سے نواز ہے۔ تبین

# بَابُ صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْبَوُلِ فِي الْمَسُجِد

(مسجد میں پیٹا ب پریانی بہادینا)

(٢١٧) حَدَّثَنَا ٱبُو الْيَمَانِ قَالَ آنَا شُعَيُبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُبَرَنِى عُبَيْدِ اللهِ اِبْنُ عَبُدُاللهِ بُنِ عَتُبَةَ بُنِ مَسُعُودٍ آنَّ آبَا هُرَيُرَةِ قَالَ قَامَ آعُرَابِيُّ فَبَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَتَنَا وَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسُعُودٍ آنَّ آبَا هُرَيُو قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَهَرِيْقُوا عَلَى بَوُلِهِ سَجُلًا مِّنُ مَّآءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمُ مَيَسِّرِيُنَ وَلَمُ تُبُعَثُواا مُعَسِّرِيُنَ.

(٢١٨) حَدَّ ثَنَاعَبُدَّانُ قَالَ آنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ آنَا يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعُتُ آنَسَ بُنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوَحَدٌ ثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا سُلَيْمَنُ عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعُتُ آنَسَ بُنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعُتُ آنَسَ بُنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعُتُ آنَسَ بُنِ مَالِكٍ قَالَ جَآءَ اعْرَابِي فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُ النَّاسُ فَنَهَا هُمُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَضَى بَوُلَهُ آمُرَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَ نُوبٍ مِنْ مَآءٍ فَاهُريُقَ عَلَيْهِ:

ترجمہ (۲۱۷): حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ایک اعرابی کھڑا ہوکر مسجد میں پیشاب کرنے نگا تو لوگوں نے اسے پکڑا، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو،اوراس کے پیشاب پر پانی کا ایک بڑا ڈول بہادو،خواہ وہ کم بھراہوا ہو یا پورا، کیونکہ تم نرمی کے لئے بھیجے گئے ہوختی کیلئے نہیں۔ ترجمه (۲۱۸): حضرت انس بن مالک رسول علی سے روایت کرتے ہیں کدایک دیہاتی مخص آیا اور اس نے مسجد ایک کونے میں پیشاب کردیا، لوگوں نے اس کومنع کیا تورسول اللہ علیہ نے انھیں روک دیا، جب وہ پیشاب کرکے فارغ ہوا تو آپ نے اس کے پیشاب پر ایک ڈول یانی بہانے کا تھم دیا، چنانچہ بہادیا گیا۔

تشرت خسب سابق ہے محقق عینی نے لکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اس باب کوستقل طور سے لانے کا کوئی زیادہ فا کہ ونہیں ہے ، کیونکہ پہلے باب اور حدیث الباب سے مطلوبہ فائدہ حاصل تھا۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے تراجم ابواب میں لکھا کہ امام بخاری کی غرض طہارت ِ ارض کا طریقہ بتلانا ہے، کہ یا تو وہ مطلقاً پانی بہا دینے سے حاصل ہوگی، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا نہ ہب ہے کہ خرم سجدا ورنقلِ تراب کی ضرورت نہیں، یابیہ بتلانا چاہتے ہیں کہ زمین نرم نہ ہو۔ (اور سخت ہو ) تو پانی بہا دینا اس کی طہارت کے لئے کافی ہے جیسا کہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا نہ ہب ہے، اس ہے معلوم ہوا کہ ذمام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک بوری طرح متعین نہیں ہوسکا کہ وہ حنفیہ کے موافق ہے یا شافعیہ کے، واللہ تعالی اعلم یہ

جس اعرابی کے مسجد میں پیپٹا ب کرنے کا ذکر حدیث الباب میں آیا ہے، اس کا نام کیا تھا،اور وہ یمانی تھایا تھی وغیرہ اس کی پوری تفصیل و حقیق رفیق محترم علامہ بنوری دام بیفتہم نے معارف اسنن ۹۹س۔امیس کی ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا:۔زمین کی اوپری سطح تو پانی بہا دینے سے پاک ہوجاتی ہے اور جونب ارض (اندر کا حصہ) خنگ ہونے سے یامٹی کھود کرنکالدینی سے پاک ہوجاتا ہے، پانی بہا دینے سے پاک ہونے کا تھم اس لئے کرتے ہیں کہ پانی بہنے سے جاری کے تھم میں ہوجاتا ہے (اور جاری یانی کوسب ہی طاہر ومطہر مانتے ہین)

مسئلہ عجبیبہ: پھر فرمایا کہ ہماری فقہ کا ایک بجیب سامسئلہ قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ اگر دوڈول میں پانی رکھا ہواور ایک پاک، دوسر انجس ہو، پھر دونوں کو ایک ساتھ او پرسے بہادیں، تو دونوں پانی ایک ساتھ گرے ہوئے جاری ہونے کے سبب سے پاک سمجھے جا کیں گے کین سیمسئلہ حنفیہ میں اختلافی ہے، انفاق نہیں ہے، کیونکہ وہ دوسری اختلافی اصل پرہنی ہوہ یہ کہ پانی کے جاری ہونے کے لئے مدد شرط ہے بانہیں، جو لوگ مدد کی شرط لگاتے ہیں، ان لوگ مدد کی شرط لگاتے ہیں، ان کے اصول پر ضرور او پر کی صورت میں دونوں پانی کا مجموعہ طاہر ہوگا، گر جولوگ مدد کی شرط لگاتے ہیں، ان کے اصول پر پاک نہ ہوگا۔ کیونکہ دوسرے پاک پانی کی مدد جریان نہ کورہ کو حاصل نہیں ہوئی، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا مقصد ہے کہ حضول پر پاک نہ ہوگا۔ کیونکہ دوسرے پاک پانی کی مدد جریان نہ کورہ کو حاصل نہیں ہوئی، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا مقصد ہے کہ حضیہ کی فقہ کے بہت سے مسائل خود حضیہ میں بھی اختلافی ہیں، اور اعتراض کرانے والے کسی جزئی کو لے کرطعن کرتے ہیں تو جواب دہی ک

الی ہواں موقع پریاد آیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب''جزءالقراءت خلف الامام' میں حنیہ پراعتراض کیا ہے کہ یہ حضرات امام کی جبری قراءت کے وقت قرائت فاتحہ سے تومقتندی کورو کتے ہیں اور آ بہتِ'' فاستمعوالہ واضعوا' سے استدلال کرتے ہیں کین مقتددی کو ثنا پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں ، یہ ہی تو آ بہت نہ کور کے خلاف ہے ، اس کے جواب میں جارے استاوالا ساتذ قرحضرت ، اقدس مولانا نا نوتوی رحمہ اللہ نے اپنی رسالہ قراءت خلف الامام میں جواب دیا کہ ثنا کی اجازت اس کے جواب میں جواب دیا کہ ثنا کی اجازت اس کئے ہے کہ اس کو بطور آ داب شاہی بجالانے کے پڑھا جاتا ہے ، ہارے نزدیک جواب نہ کور بھی محققاندا ورمحد ٹانٹریس ہے ، کیونکہ ' حملی کبیر' (شرح مندی اس کے ہے کہ اس مسلم کی پوری تفصیل فہ کورہے جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

مسبوق اگرامام کوخاموش حالت میں پائے تو تنا پڑھ،اور جب قراءت جبری کی حالت میں پائے تو ثنانہ پڑھ،بعض نے کہا کہ سکتات کے اندرایک ایک کلمہ تو ترکز رکڑھ لے ،فقیہ جعفر ہندوائی نے تل ہے کہ فاتحہ پڑھ کی حالت میں توبالا تفاق تنا پڑھ لے،اور سورت پڑھ رہا ہوتوامام ابو یوسف کے زدیک پڑھ سکتا ہے،ام محمض فرماتے ہیں، ذکرہ فی الذخیرہ کیکن میں سنجد بات ہے، کیونکہ قول باری تعالیٰ 'وافا قسوی المفو آن فاست معواللہ الا یہ آس طرح کی کوئی تفریق تفصیل ثابت نہیں ہوتی کی المفر آن فاست معواللہ الا یہ آس طرح کی کوئی تفریق تفصیل ثابت نہیں ہوتی کہ فاتھ کا تقدیم الگ ہواور سورت کا الگ لہ بواطلاتی تھی ہے کہ امام کے قراءت جبری کے دفت مقدی ثناء نہ پڑھ، جواطلاتی تھی کا شقضا ہے، خالباً حضرت تا نوتو کی رحمہ اللہ کے ساتھ الکے صفحہ بر)

کے ضروری ہے کہ فقد خفی سے پوری واقفیت ہواور اتفاقی واختلافی اصول و مسائل پر نظر ہوئا کہ جواب تحقیق وبھیرت سے ہوئولہ فہال فی طاکعۃ المسجد پر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا میر سے نزدیک تاحیہ کا ترجمہ یکسواور ایک طرف ہے اور یکی مرادموطاء امام محمہ میں احسسن المبی غسمت و اطلب مواحها و اصل فی ناحیتها سے ہے بعنی یکسواور ایک طرف ہوکر نماز پڑھا کراور سے بھی اس امر کی دلیل ہے کہ ماکول اللحم حیوانات کے کو ہراور پیشا ہے تی کیونکہ آپ نے ان سے نے کراور الگ دور ہوکر ایک کوشہ میں نماز پر ھنے کو فرمایا اگروہ تایاک ندہوتے تو ایک طرف ہوکر نماز پڑھنے کا حکم کیوں فرماتے واللہ تعالی اعلم۔

# بَابُ بَوُلِ الصِّبُيَانِ

( بچوں کے بیٹاب کے بارے میں )

(٢١٩) حَدَّ ثَنَا عَبُد اللهِ بَنُ يُوسُفُ قَالَ اَخْبَرُنَا مَالِكٌ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَائِشُةَ أُمَّ الْمُوْمِنِيْنَ انَّهَا قَالَتُ أَتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَذَ عَا بِمَآءٍ فَٱلْبَعَةُ آيَّاهُ:.

(٣٢٠) حَدَّ ثَنَا عَبُد اللهِ بَنِ يُوسُفُ قَالَ آنَا مَالِكُ عَنُ إِبْنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدُاللهِ إِبْنِ عَبُدُاللهِ بَنِ عُتُبَةَ عَنُ أُمِّ وَسُلَمَ اللهُ عَبُدُاللهِ بَنِ عَبُدُاللهِ بَنِ عَبُدُاللهِ بَنِ عَبُدُاللهِ بَنِ عَبُدُاللهِ بَنِ عَبُدُاللهِ مَنْ عَبُدُاللهِ عَنْ أَبُعَ اللهُ عَنْ أَبُلَ الطَّعَامَ اللهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجُلَسَهُ وَسُلُمَ فَاجُلَسَهُ وَسُلُمَ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَآءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمُ يَغُسِلُهُ: .

ترجمہ(۲۱۹): حضرت عائشام المؤمنين فرماتى بين كدرسول علي كي إس ايك بچدلايا كيا، اس في آپ كي كيزے پر پيشاب كرديا تو آپ في منكايا اوراس پر بهاديا۔

تر جمہ (۲۲۰): حضرت ام قیس بنت محصن ہے روایت ہے کہ وہ رسول علیقے کی خدمت میں اپنا جھوٹا بچہ لے کرآئیں جو کھا تانہیں کھا تا تھا (بیتی شیرخوارتھا) تو رسول اللہ علیقے نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا ، اس بچے نے آپ کے کپڑے پر چیٹا ب کر دیا آپ نے پانی منگا کر کپڑے پرڈال دیا اور اسے (خواب اچھی طرح) نہیں دھویا۔

تشری : دوده پیتے بچوں کے پیٹاب کے متعلق دونوں صدیت الباب سے بیام ثابت ہوا کہ اگر وہ کسی کے کپڑوں پرنگ جائے تواس کو معمولی طریقہ سے دھودیا جائے تواس کو معمولی طریقہ سے دھودیا جائے ، زیادہ ال کراور کدوکا وش سے دھونے کی ضرورت نہیں، جس کی وجہ بیٹیں کہ دہ نجس نہیں ہے بلکہ حسب نقل امام طحاوی رحمہ اللہ اس کئے ہے کہ بچہ کا پیٹاب ایک جگہ میں ہوتا ہے اور بچی کا زیادہ جگہوں پر پھیلتا ہے، البذا بچہ کے پیٹاب کی نجاست تھوڑے یا نی سے دور ہوجائے گی ،اور بچی کی زیادہ یانی سے، ورنہ نی نفسہ نجاست دونوں میں ہے۔

علامة مطلانی نے وجفرق میکھی کہ بچوں کو کود میں لینے کارواج زیادہ ہے، اس کے اربارد مونے میں مشقت و تکلیف زیادہ سے مام میں تخفیف کردی گئی ، اور بچیوں کو کود میں لینے کارواج کم ہے، اس میں تخفیف ندگی گئی ، دوسرے یہ کہ بچون کا پیشاب زیادہ رقیق موتا ہے، وہ کپڑے وغیرہ کو زیادہ ملوث نہیں کرتا ، بخلاف بچیوں کے کہ ان کا زیادہ غلیظ ہوتا ہے اس لئے اس کا تلوث زیادہ ہے، لہذا دھونے کے کہ کا خلیہ ہوتا ہے، اس لئے بھی ان کے بول میں غلاظت و بد بوزیادہ کے تھم میں فرق کیا گیا ، تنسرے یہ کہ بچیوں کے مزاج پررطوبت و برودت کا غلبہ ہوتا ہے، اس لئے بھی ان کے بول میں غلاظت و بد بوزیادہ

(بقیہ ماشیہ سنے گذشتہ) کر حنفیہ کی طرف امام بخاری کی نسبت نہ کور بی غلا ہے، کیونکہ اطلاق نص بی سے سبب سے وہ قراءت فاتحہ کی طرح ثنا کی بھی اجازت نہیں دیتی اور ہونا بھی بہی جا ہیے کہ جب قراءت فاتھ کی باوجود حدیثی خصوصی تا کدات اور غیر حالت اقترامی وجوب کے بھی بوجہ اطلاق نص قرآنی ، اجازت نہ ہوئی ، تو ثنا کی اجازت کیے ہوئئتی ہے جبکہ اس کا درجہ وجوب سے بھی کم اور سدیت کا ہے۔ واللہ تعالی اعلم (مؤلف) ہوتی ہے جس کا ازالہ بھی زیادہ پانی ہے ہوگا،علامہ ابن وقیق العید نے فرمایا کہ بچداور بڑی کے پیٹاب بیں فرق کی بہت می وجوہ بیان کی گئی میں ،ان میں رکیک شم کی بھی ہیں ،اورسب سے تو ی بیہ کے دلول کی رغبت بچوں کے ساتھ دزیادہ ہے بذہبت بچیوں کے ،اس لئے بچوں کے بارے میں مشعنت زیادہ ہونے کے سبب سے رخصت (وتخفیف بھم آگئی۔ (فتح المہم ۱۵۰۸)

علامدائن قیم نے اعلام الموفقین میں لکھا کہ لا کے اور لاکی کے پیشاب میں فرق تین وجہ سے ہے'(۱) مردوں اور عورتوں میں لاکوں کو میں اٹھانے کا رواج زیادہ ہے، لہذا لاکوں کے پیشاب میں عموم بلوئی (اہتلاءِ عام) اور مشقت کے سبب تخفیفِ تھم ہوگئی(۲) لا کے کا پیشاب ایک جگہ میں نہ ہوگا بلکہ یہاں سے وہاں تک متفرق ہوگا ، لہذا ساری جگھوں کو دھونا موجب مشقت ہوگا ، لاک کے پیشاب میں یہ بات نہیں ہے، (لیمنی وہ ایک جگہ ہوگا اس لئے دھونا آ سان ہوگا) (۳) لاکی کا پیشاب زیادہ غلیظ و بد بودار ہوتا ہے بنسب لا کے کے،جس کی وجہ لاکے حرارت اور لاکی کی برودت ہے، گرمی پیشاب کی ہوکم کردیتی ہے اور رطوبت کو بھطا کرختم کردیت ہے۔

علامہ بینی نے دخنب الافکار (شرح معانی الآثار) میں لکھا کہ علامہ کرخی نے وجہ فرق امام طحاوی کے برتکس نقل کی ہے کہ بول غلام کی جگہ منتشر ہوجا تا ہے اور بول جاربیا ہو بادر بول جاربیا جگہ منتشر ہوجا تا ہے اور بول جاربیا کی جگہ ہوتا ہے ، لبذا بول غلام چونکہ منتشر ہو کر خفیف ہوگیا ، اس کے لئے رش کافی ہوا ، اور بول جاربی چونکہ ایک بی جگہ بچھ ہوگیا ، اس کی نجاست زیادہ ہوئی اور شل کی ضرورت چیش آئی ، اس پر علامہ بینی نے لکھا کہ امام طحاوی کی نقل اقرب الی انتخاب ہوا ہوئی اور پھیلا ہوا ہوگا ، بخلاف اصلیل کے کہ اس سے خووج بول وسعیت بحل و مخرج کے سبب سے متفر قاور پھیلا ہوا ہوگا ، بخلاف اصلیل کے کہ اس سے خروج بول ، اس کی موجہ بانی نہ کور پہلی روشنی پڑگئی ، اور بی بھی موجہ بانی نہ کور پہلی روشنی پڑگئی ، اور بی بھی معلوم ہوا کہ وجہ فرق بیان کرنے میں نظریاتی اختلاف بھی کار فرما رہا ہے ، یعنی پچھ حضرات نے رفع مشقت کو سبب تخفیف علم سمجھا ہے ، اور پچھ ہے خود بول کی فقت وغلاظ میت نجاست کو سبب تخفیف خیال کیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

ازالہ) دوسری روایت فہ کور میں ساں بن حرب کے ثقہ ہونے میں اختلاف ہے وغیرہ، پھرنجس ہونے کے اعتبار سے بول صبی وصبیہ میں عدمِ فرق صرف امام ابو حفیہ کا قول نہیں، بلکہ ابن المسیب نخعی، حس بن کی، نوری، اصحاب امام اعظم اور امام مالک بھی اسی کے قائل ہیں، ایسی حالت میں صرف امام صاحب کو مطعون کرنا کیا مناسب ہے؟ فرق کرنے والوں میں امام شافعی ایک روایت میں اور احمد واسخی ہیں، جو ظاہر حدیث سے استعدال کرتے ہیں، حالا نکہ وہ تھم بطور رخصت وقوسع ہے اور نضح ورش کو بمعنی عسل لینا احوط اور موافق غربیت ہے کیونکہ بکٹر ت احادیث میں مطلق بول سے اجتناب واستز اہ کے تاکیدی احکام آتھے ہیں، ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، اسی لئے امام محمد رحمہ اللہ نے موطا میں کھا کہ بولی غلام کے بارے میں رخصت ضرور آئی ہے جب تک وہ غذانہ کھائے، اور بولی جار جیہ کے لئے شال کا ہی تھم وارد ہے، مگر ہم دونوں ہی کے دھونے کوزیادہ اچھا بیجھتے ہیں، اور بہی قول امام ابو حنیفہ کے اور حدیث فید عباب ماء فاتبعہ ایاہ، پر کھا کہ ہم اسی کو لیتے ہم دونوں ہی کہ دھونے کوزیادہ اچھا بھے ہیں، اور بہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ (الکت الطریف ہم) کہ بہا کیں حتی کہ اس کوصاف کردیں یہی نہ ہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ (الکت الطریف ہم) کہ

تفصیل فداہب: حافظ رحمہ اللہ نے فتح الباری ۲۲۷۔ ایمی لکھا:۔ اس بارے میں علاء کے تین فداہب ہیں، اور وہ تینوں صورتیں شافعیہ سے بھی منقول ہیں، سب سے زیادہ بھی صورت و فدہب بول صبی میں نفتح کا کافی ہونا اور بول جاریہ میں کافی نہ ہونا ہے، اور یہی قول حضرت علی عطاء، حسن ، زہری ، امام احمد ، آخلق ، این وہب وغیرہم کا ہے، اور ولید بن مسلم نے امام مالک سے بھی اس کونقل کیا ہے، لیکن اصحاب امام مالک وروایت شافہ وقر اردیا ہے، دو مرابید کہ دونوں میں نفتح کافی ہے، بید فرہب امام اوزا عی کا ہے اور امام مالک وشافعی سے بھی نقل ہوا ہے ، لیکن ابن عربی نے اس نقل کو اس صورت کے ساتھ خاص بتلا یا ہے جب تک کہ بچہ اور نجی کے پیٹ میں کوئی چیز نہ پہنچی ہو، تیسر افد ہب بیہ کہ بول صبی وجار بید دونوں کو دھونا واجب ہے اس کے قائل حنفیہ و مالکیہ ہیں ، ابن دقیق العید نے کہا:۔ '' ان حضرات نے اس بارے میں قیاس کی پیروی کی ہے اور کہا کہ '' ولم یفسلہ'' سے فسل مبالغہ ہے کین بی خلاف ظاہر ہے اور دوسری احادیث کا مفہوم بھی اس کو مستجد قر اردیتا ہے ، جن سے بول صبیہ وصبی میں فرق ثابت ہے، مگریہ حضرات ان دونوں میں فرق نہیں کرتے۔

ابن دقیق العید کے نقیرِ مذکور پرنظر

علامہ موصوف بڑے جلیل القدر حافظ حدیث، فقیہ وجبہد صاحب تصانیف مشہور ہیں، ندہبا مالکی و شافعی ہے، تذکرۃ الحفاظ ۱۳۸۱۔ ہیں ان کامفصل تذکرہ ہے، ہمارے اکا براسا تذہ حضرت شاہ صاحب رحمہ الله وغیرہ بڑی احرّ ام کے ساتھ ان کے اقوال و تحقیقات نقل کیا کرتے تھے، اور اب تک ان کے اقوال انصاف و اعتدال ہی کے نظر ہے گزری تھی، گراہ پر چرکی نقل ہوا، وہ نہ صرف ان کے مالکی بھی ہوئے کی حیثیت ہے بلکہ یوں بھی اعتدال و انصاف اور تحقیق نقطہ نظر ہے او پر اسامعلوم ہوا اس لئے کہ اول تو یہاں قیاس کی پیروی کا کوئی موقع نہیں ہے، حنفیہ و مالکیہ کی نظر مسلة الباب بیں صرف احادیث پر ہے، اور احادیث کی موجودگی بیں وہ قیاس کرتے بھی نہیں، بیام ابن وقتی العید جیسے محقق ہے تحقیہ وہ الکیہ کی نظر مسلة الباب بیں صرف احادیث پر ہے، اور احادیث کی موجودگی بیں وہ قیاس کرتے بھی نہیں، بیام ابن وقتی العید جیسے محقق ہے تو قالم مسلم بالیا ہے کہ وہ اس کے کہ اور دوسرے کی تطبیر بیاس کتھی کی مقتضی میں میں ہوراگرہ وہ پول جارہ پر تھیاس کرتے تو دونوں کے بارے بیس کہنا بھی تھی نہیں ہے کہ حنفیہ و میں میں فرق نہیں کرتے ہوگی ہیں ہے کہنا بھی تھی نہیں کرتے ہو دونوں کے بارے بیس تشرد اختیار فرق پر کھلی دلیل نہیں ہے؟ نیز ''ولم مالکیہ دونوں بیں فرق نہیں کرتے ، کیا ایک کے بارے بیس تخفیف اور دوسرے کے بارے بیس تشرد اختیار فرق پر کھلی دلیل نہیں ہے؟ نیز ''ولم بخسل کا نئی ، یعنی مفعول مطلق ہے بوشل کا تاکداور مبالغہ نگاتا ہے، اس می مراد مسلم میں ''ولم یخسلہ خسل کا نئی ، یعنی مفعول مطلق ہے بوشل کا تاکداور مبالغہ نگاتا ہے، اس میں جو سے جوشل کا تاکداور مبالغہ نگاتا ہے، اس می جوشل کا تاکداور مبالغہ نگاتا ہے، اس میں جوشل کا تاکداور مبالغہ نگاتا ہے، اس می جوشل کا تاکداور مبالغہ نگاتا ہے، اس می جوشل کا تاکداور مبالغہ نگاتا ہے، اس می جوشل کا تاکداور مبالغہ نگاتا ہے، اس میں دور میں میں دور کا تو کیا تھی کہ دور میں کے بارے کو میں میں دور کے تو کیا کیا کہ دور کیا تھی کیا کہ کی دور کے تو کیا کہ کی دور کیا کی کر دور کیا کی دور کے تو کیا کیا کہ کی دور کیا تو کی دور کی کی دور کے کو کر کی دور کی کی دور کی کو کر کر

گنفی ہوئی ہے، مطلق عسل کی فی نہیں ہوئی (اس موقع پر حضرت شاہ صاحب رحمداللہ بیجی فر مایا کرتے سے کہ حنف کے مسلک کوا حادیث کے خلاف کیے کہا جا سکتا ہے، جبکہ احادیث بیس پانچ الفاظ مروی ہیں، اوران میں سے تین الفاظ سے حنفید کی تا ئید ہوتی ہے، جو یہ ہیں ۔ اجعہ بولہ (اس پیشاب پر پانی چلا یا) ان کے علاوہ رشہ (اس پیشاب پر پانی چلا یا) ان کے علاوہ رشہ (اس پیشاب پر پانی چلا یا) ان کے علاوہ رشہ اس پر پانی ڈالا) اور نفتی (تصور آنھوڑ اپانی ڈالا) دو لفظوں سے شافید مدولیت ہیں، ایکی حالت ہیں اکثر الفاظ حدیث کی موافقت وتا ئید جن کو حاصل ہے، ان کو مخالفت حدیث کی طعند دیتا کیوکر موزوں ہوسکتا ہے؟ واللہ المستعان ۔ دوسرے بیک اگر لفظ نفتی کی موجہ سے تخفیف ٹابت کریں ہی صحف کے قائل نہیں، جو سے تخفیف ٹابت کر ہیں ہی تخفیف کے قائل نہیں، جو سے تخفیف ٹابت کر رہے ہیں اور رش کے معنی بھی غسل کے آتے ہیں، محق بین لفظ تعنی نے کھا: ۔ حضرت میں عالی موجہ سے تخفیف ٹابت کر رہے ہیں اور رش کے معنی بھی غسل کے آتے ہیں، محق بینی نفظ کی وجہ سے تخفیف ٹابت کر رہے ہیں اور رش کے معنی بھی غسل کے آتے ہیں، محق بین موجہ کی خوا ہے کہ جب انہوں نے حضور کے وضوع مبارک کا حال بیان کیا تو ایک چلو پانی لے کر اسے دا ہے پاؤں پر دش کیا، تا آئکداس کو دھودیا، یہاں رش سے مراد تھوڑ آتھوڑ اپانی ڈالنا ہے اور بہت کی احادیث ہیں دش وقتی سے مراد تھوڑ آتھوڑ آتھوڑ آپانی ڈالنا ہے اور بہت کی احادیث ہیں دش وقتی ہی مراد سے اور ہمت کی احادیث ہیں دش وقتی ہی درگ واللہ کے اور ہم سے کہ بعد بھین نے وہ احادیث ہی ذکر کیں (حمد ۱۸۰۰)

## محقق عيني کے جواب

محقق عنی رحمداللہ نے بھی ابن وقی العید کے نظیہ فرکور کا جواب اس کے قریب لکھا ہے جوہم نے مزید وضاحت واضافہ کے ساتھ اوپر ذکر کیا ، اوپر کا مضمون لکھنے کے بعدہم نے اس کو دیکھا، نیز موصوف نے یہ بھی لکھا کہ جس طرح حنفید دونوں کے بول کی نجاست میں فرق نہیں کرتے ، اس طرح بعض متفد بین المسلیب فرماتے نہیں کرتے ، اس طرح بعض متفد بین المسلیب فرماتے سے '' الموش بالموش والمصب بالمصب من الا بوال کلھا'' حضرتِ جسن نے فرمایا کہ بول جاریکو دھوکیں گے ، اور بول غلام پر پائی بہا کمیں گے ، سعید، صبیان اور غیر صبیان سب کے ابوال کا تھم برابر بچھتے تھے ، اور بول رشاشی میں رشاش ماء سے تظمیر کو کائی کہتے تھے ، اور بول صب ماء کے قائل تھے لیکن میاس کے نہ تھا کہ یعن ابوال کو وہ طاہر اور بعض کو غیر طاہر بچھتے تھے ، بلکہ وہ سب بی ان کے زدیک نجس شعید ، اور فرق تطمیران کے زدیک نجس سے تھا۔ (مہ ۱۵۸۱)

اس سے بیمجی معلوم ہوا کہ ابن دقیق العید کاطعن اگر عدم تفریق بہلحاظ نجاست کا ہے تو احادیث میں بھی فرق نجاست کی کوئی تصریح نہیں ہے، اور اس لئے حنفیہ کی طرح متقدمین تابعین بھی تفریق کے قائل نہ تھے، اور اگر عدم تفریق بداعتبار تطبیر ہے تو یہ خلاف واقعہ ہے، کیونکہ جس طرح احادیث میں تفریق نہ کورہاس کواسی طرح حنفیہ بھی تشلیم کرتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

#### أيك غلطتهي كاازاله

فیض الباری اور معارف السنن کی عبارات سے بیم ناہوم ہوتا ہے کہ علامہ نو وی نے مسئلۃ الباب میں حنفیہ پر مخالفتِ حدیث کاطعن کیا ہے لیکن ہمیں نو وی شرح مسلم میں البی کوئی عبارت نہیں ملی، در حقیقت امام نو وی نے کیفیت تطییر بول عیں کے بارے میں تین ندا ہب کی تفصیل کی ہے، اور حافظ کی طرح ہیمی کھا کہ یہ تینوں اقوال ہمارے اصحابہ (شافعیہ) کی طرف بھی منسوب ہوئے ہیں، پھر سیجے و مختار و مشہور قول شافعیہ نوسی و مشاب ہور کے ہیں، پھر سیجے و مختار و کفایت نفتے قول شافعیہ نوسی و نوسی میں عدم جواز و کفایت نفتے قول شافعیہ نوسی و نسل بول جاریہ کو قرار دے کر دوسرا قول دونوں میں عدم جواز و کفایت نفتے و کر کر کے لکھا کہ ان دونون و دیکو صاحب تتہ و غیرہ نے ہمارے اصحاب سے بھی نقل کیا ہے، مگر بید دونوں قول شافر اور ضعیف جیں (نو دی ۱۳۵۹۔ ۱) اس سے معلوم ہوا کہ علامہ موصوف نے شافر وضعیف کے الفاظ بہ کی ظافل ند کور استعمال کئے جیں، اس جگہ حنفیہ و مالکیہ کے غہرہ ک

تضعیف مقصودنہیں ہے،اورتول مختار ومشہور کے مقابلہ میں شاذ وضعیف کہتا بھی اس کا قرینہ ہے، واللہ اعلم، غالبًا حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی طرف بھی امام نو وی کے بارے میں طعن نہ کور کی نسب بوجہ غلاقبی یا سبقت قلم ہوئی ہے اور بظاہران کا ارشاداین وقیق العید ہی کے تول نہ کور کے متعلق ہوگا، جس کوہم نے پوری تفصیل ہے مع ردوقدح ذکر کیا ہے۔واہم عنداللہ تعالیٰ

#### حافظ ابن حزم كامد جب

موصوف نے لکھا: مرد کا پیشاب جسم رد کا بھی ہواور جس چیز بین ہی ہو، اس کواس طرح پاک کریں گے کہ اس پرصرف اتنا پائی رائی ہو، پاک ڈولیس کے جس سے پیشاب کا اثر دور ہوجائے، اور کورت کے پیشاب کو دھو کیں گے، البتہ پیشاب اگرز بین پر ہوتو وہ جس کا بھی ہو، پاک کرنے کے لئے اس پر اتنا پائی بہا کیں گے جس سے پیشاب کا اثر زائل ہوجائے اور بس پھر آپ نے روایات ذکر کیں، جن میں ایک روایت ابوا کے سے نقل کی ' بسو شد حسن الحد کھ و یعد سل من الانشی' طالا نکہ اس کے رواۃ میں احد بن الفضل الدینوری ہے، جوضعیف اور مشکر الحدیث ہے، اسمان میں اس پر کلام فرکور ہے، اور اس روایت کو ابوداؤ دمیں بالفاظ ' بسفسل مسن بول المجادیة و بسر ش میں ہول المخلام'' اور متدرک مائم میں بالفاظ ' یعد سے اس کو برائی میں بالفاظ ' کی ہے، جس کی تھی جوموافقت ذہی نے کی ہے، اور اس کو برائی کو برار منسانی ، این ہاجداور این خری ہے اور بخاری نے اس کی تحسین کی ہے۔ (میں میں باخداور این خری ہے اور بخاری نے اس کی تحسین کی ہے۔ (میں میں اور این کو برار منسانی ، این ہاجداور این خری ہے اور بخاری نے اس کی تحسین کی ہے۔ (میں میں باخداور این کو برائی میں باخداور این کو برائی کا میں باخداور این کی ہے۔ (میں برائی کو برائی برن ہاجداور این کو برائی کو برائی میں باخداور این کو برائی بین ہاجداور این کو برائی برائی ہو کے بیال کو برائی بی بی باخداور این کو برائی کو برائی بین ہاجداور این کی برائی برائی بیان کی برائی بین ہاجداور این کو برائی کو بر

ابن حزم نے بی محل کما کہ اس مسلکو بچہ کے کھانا کھانے سے قبل کے زمانہ تک محدود کرنا کام، رسول اللہ علی ہے۔ "بول النہ علی ہی اس برحاشیکی ہیں ہے احمد محد شاکر رحمہ اللہ نے کھا کہ امام احمد و ترزی نے حضرت علی سے حدیث روایت کی ہے۔ "بول النہ بالم الموضيع بست صحح و بول المجاریة یغسل "ترفی نے اس کی تحسین کی ہے، اور یول بھی مطلق کو مقید پرمحمول کرناچا ہے بالحضوص الی حالت میں کہ احتراز بول بھی مطلق کو مقید پرمحمول کرناچا ہے بالحضوص الی حالت میں کہ احتراز بول بھی مطلق کو مقید پرمحمول کرناچا ہے بالحضوص الی حالت میں کہ احتراز پروعید بھی ذکر کی ہے، لہذا جس فردِ خاص میں حدیث وارد ہوگئی ، یعنی بول میں ، اس کے بارے میں شارع نے تشدد کیا ہے اور عدم احتراز پروعید بھی ذکر کی ہے، لہذا جس فردِ خاص میں حدیث وارد ہوگئی ، یعنی بول میں ، اس کے بارے میں قراد میں توسع کرنا ہے نہ ہوگا۔ (مائی کی اس کے اس کی اور کریں گے، باقی افراد میں توسع کرنا ہے نہ ہوگا۔ (مائی کی در ان کے ان افراد میں توسع کرنا ہے نہ ہوگا۔ (مائی کی در ان کی در ان کی کی ان کی در کی کے باتھ اور کی ہوگئی ، ان کی در ہوگئی ، ان کی در کرنا ہے کہ باقی افراد میں توسع کرنا ہے نہ ہوگا۔ (مائی کی در ان کی کی در ان کرنا ہو کی مول کے باتھ کی در ان کی در کرنا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ، ان کو کرنا ہوگئی ، ان کا کرنا ہوگئی ہوگئی ، ان کرنا ہوگئی ، باقی افراد میں توسع کرنا ہوگئی در ہوگئی ۔ (مائی کی در ان کو کرنا ہوگئی ہوگئی کرنا ہوگئی کی کرنا ہوگئی ہوگئی ہوگئی کرنا ہوگئی ہوگئی ہوگئی کرنا ہوگئی ہوگئی ہوگئی کرنا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کرنا ہوگئی ہوگئی

، معلوم ہوا کہامل ظاہر جنب اپنی ظاہریت پرآ جاتے ہیں تو اس امر کی بھی پرواہ نبیں کرتے کہ دوسری میچے وحسن احادیث متر وک ہور ہی ہیں اور ضعیف احادیث پڑھل کررہے ہیں۔

داؤد ظاہری کا مذہب

آپ سرے سے نجاستِ بول مبی کے ہی قائل نہیں ہیں، حالانکہ اس کی نجاست پراجماع علماً تک نقل ہوا ہے، علامہ نو وی نے ابن بطال مالکی اور قاضی عیاض مالکی کے اس قول کورد کیا ہے کہ امام شافعی واحمہ وغیرہ بول مبی کوطا ہر کہتے ہیں، اور خطابی وغیرہ نے بھی لکھا کہ جو حضرات تضح کا جواز مانتے ہیں وہ اس لئے نہیں کہ بول مبی کونجس نہیں مانتے ، ملکہ صرف اس لئے کہ اس کے ازالہ بیس تخفیف کے قائل ہیں۔

#### مسكله طبهارت ونجاست بول صبي

اگر چیطا مدنو وی اورخطانی وغیرہ نے اس کے بارے میں ندکورہ بالاصفائی چیش کی ہے، مرتضح کا قول طہارت سے قریب اور نجاست سے دور ضرور کررہ ہاہے، خصوصاً جبکہ تضح کی تغییر بھی بعض شافعیہ نے ایس کروی ہے جس سے این بطال وغیرہ کے خیال کی صحت تابت ہوتی ہے اور اس امر کا اعتراف خودنو وی کو بھی کرتا پڑا ہے، چنانچ انہوں نے لکھا! ھیقتید '' لفتح'' میں ہمارے اصحاب (شافعیہ ) کا اختلاف ہے، شیخ ابوجمہ جو بنی ، قاضی حسین اور بغوی نے بیم عنی ہتلائے جو چیز پیشاب سے ملوث ہو، اس کودوسری نجاستوں کی طرح پانی میں ڈیویا جائے اس طرح کہ اگراس کو نچوڑ اجائے ، تو نچوڑ انہ جاسکے، انھوں نے بیمی کہا کہ بیطریقہ دوسری چیزوں کے پاک کرنے ہے اس بارے میں مختلف ہے کہ ان

میں نچوڑ نا احدالوجہین پرشرط ہے اوراس میں بالا تفاق شرط نہیں ، اورا مام الحرمین و دوسرے محققین نے نفنح اس کو کہا کہ بییٹا ب والی چیز کو اتنی زیادہ پانی میں ڈبو کمیں کہ پانی بول کے مقابلہ میں کثیر غالب ہوجائے اگر چہ جریان و تقاطر کی حد تک نہ پہنچے ، بخلاف دوسری نجاستوں سے ملوث چیزوں کے کدان میں اس درجہ پانی کی زیادتی ضروری ہے کہ کچھ پانی بہ پڑے اور محلِ نجاست سے اس کا تقاطر بھی ہوجائے اگر چہاس کانچوڑ ناشرط نہیں۔ (زدی ۱۳۹۱)

علام نووی کی تشریح تفتی فہ کورخود بتلارہی ہے کہ بول صبی شافعیہ کے یہاں نجس نہیں ہے، کیونکہ جب تک نجاست بہ کریا جدا ہوکر دور نہ ہو گی بصرف پانی میں ڈبونے سے اوروہ بھی بہ طریق ، فہ کورکیسے کوئی چیز پاک ہوجائے گی ، از اتشریح فہ کور ہی اس امر کا اعتراف ہے کہ بول صبی کوئیس مجماعیا، اس کے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اعتراف کیا کہ جن حضرات نے شافعہ کو بیالزام دیا ہے کہ ان کے نزد یک بول صبی طاہر ہے گویا وہ ان کا الزام بہ طریق لازم ہے اور صاحب فہ بہب کے اصحاب اس کی مراد کو دو مروں سے زیادہ جائے ہیں واللہ اعلم ۔ ( فتح الباری ۱۳۲۸۔ ۱) کو بیادہ ان کے کشنے جوتشری امام الحرین نے کی ہے اس سے قوبائی کے اضافہ کے سبب بول مبی بڑھ گیا چرطہارت کیے حاصل ہوگی؟

خطابي شافعي حنفيه كي تائيد ميں

علامہ موصوف نے معالم السنن • اا۔ اہیں لکھا: ۔ یہاں (بول صبی کے بارے میں )نضح سے مراد عسل ہی ہے، لیکن بید وحونا بغیر طنے ولنے کے ہےاور دراصل نضح کے معنی صب (ڈالنے بہا نے ) کے ہیں ، البتہ بول جاربیکو دھونے ہیں مراد وہ دھونا ہے جس میں پوری کوشش کی جائے ، ہاتھ سے بھی دگڑ اجائے ، اواس کے بعد نجوڑ انہی جائے۔

#### حضرت شاه صاحب رحمه الله کے ارشا دات

آپ نے وقع دری بخاری شریف فرمایا کہ این بطال وغیرہ نے جوشا فعیہ کی طرف طہارت بول میں کی نسبت کی ہے، اور شافعیہ نیا انکاد کیا ہے اور کہا کہ وہ ہمارے نزویک بھی نجس ہے، گراس کی طہارت کے لئے تضح کافی ہے، جس کہتا ہوں کہ جب ان کے یہاں پیشاب پر پانی ڈالنائی طہارت کے لئے مانی ہو گیا، تو این بطال ڈالنائی طہارت کے لئے کافی ہے، خواہ اس سے ایک قطرہ پانی بھی نہ شکے، یعنی صرف پیشاب کا پانی سے مغلوب ہونا کافی ہو گیا، تو این بطال وغیرہ کی کیا خطاہ کہ انھوں نے شافعیہ کی طرف طہارت کو منسوب کردیا۔ کیونکہ جب نجاست کا کوئی حصہ بھی نہ نکل سکا تو صرف اس کے مغلوب ہوجانے کوسب طہارت نہیں کہ سکتے، اور اس سے بہی مجھاجائے گا کہ وہ نجاست کے قائل بی نہیں، بخلاف ان کے سب انحمد جمجند میں صورت میں بول میں کوئیس می مانتے ہیں اور تخفیفِ عسل کی صورت میں بول میں کوئیس می مانتے ہیں اور تخفیفِ عسل کی صورت میں ہوتی ہے۔ میں ہوتی ہے۔ کہ دھونے ہیں ذیادہ کا ورئے ہیں ہوتی ہے۔

## طريقة حلِ مسائل

فرمایا:۔ جب کسی مسئلہ میں مختلف الفاظ وار و ہوں تو اس مسئلہ کو ان تمام الفاظ کی رعابت کر کے طے کرنا چاہیے، بعض الفاظ پر انحصار نہ کرنا چاہیے، مثلاً یہاں جن حضرات نے رش نفنح پر نظر کی ، اور مسئلہ طے کرویا ، انھوں نے دوسرے الفاظ سے قطع نظر کر لی ہے ، بیتے نہیں ، رہا یہ کہ مسئلہ کر یہٹ میں تنظیم سے کھنے کر کہ دنیقی ، لہذا اس کا مسئلہ کر یہٹ میں تنظیم سے کھنے کہ کو اور دہوئے ہیں ؟ تو اس کی وجہ یہ کہ نظر شارع میں بی تطبیم مؤکد دنیقی ، لہذا اس کا مسئلہ کر یہٹ میں گارے میں الفاظ محتلے کہ ہوں وار دہوئے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ کہ کہ کا اس کی تعبیر رش سے کی می مہمی نفنے ہے ، اور بھی مب وغیرہ سے ، تو یہ محتل تعبیر اور طریق بیان کا تنوع ہے ، کس مسئلہ مضلوب ہوتی ہے ، تو اس کے بارے میں شارع سے مسئلہ مضلوب ہوتی ہے ، تو اس کے بارے میں شارع سے مسئلہ مضلوب ہوتی ہے ، تو اس کے بارے میں شارع سے مسئلہ مضلوب ہوتی ہے ، تو اس کے بارے میں شارع سے مسئلہ مضلوب ہوتی ہے ، تو اس کے بارے میں شارع سے مسئلہ مضلوب ہوتی ہے ، تو اس کے بارے میں شارع سے مسئلہ مضلوب ہوتی ہے ، تو اس کے بارے میں شارع سے مسئلہ مضلوب ہوتی ہے ، تو اس کے بارے میں شارع سے مسئلہ مضلوب ہوتی ہے ، تو اس کے بارے میں شارع سے مسئلہ مضلوب ہوتی ہے ، تو اس کے بارے میں شارع سے مسئلہ مضلوب ہوتی ہے ، تو اس کے بارے میں شارع سے مسئلہ مضلوب ہوتی ہے ، تو اس کے بارے میں شارع سے مسئلہ مضلوب ہوتی ہے ، تو اس کے بارے میں شارع سے مسئلہ مضلوب ہوتی ہے ، تو اس کے بارے میں شارع سے مسئلہ مضلوب ہوتی ہے ، تو اس کے بارے میں شارع سے مسئلہ مضلوب ہوتی ہے ، تو اس کے بارے میں شارع سے مسئلہ مضلوب ہوتی ہے ، تو اس کے بارے میں شارع ہوتی ہوتوں ہ

مخلف تجبیرات وارد ہوتی ہیں اوراس سے رخصت مفہوم ہوتی ہے۔

# حافظابن تيميه وغيره كاغلبه ماء يقطيهر يرغلط استدلال

امام غزائی رحمہ اللہ نے کتاب الطہارة احیاء العلوم میں، قاضی ابو بکر ابن العربی نے عارضة الاحوذی ۱۵۵۔ ایس اور حافظ ابن تیمیدر حمہ اللہ نے اوائل فراوی احکام المیاہ میں لکھا کہ جب پانی پیشاب پر غالب ہوجائے تو پیشاب مستبلک ہوکر طاہر ہوجائے گا، جبیہا کہ حنفیہ وغیر ہم بھی کہتے ہیں کہ گدھا نمک کی کان میں گرجائے ، اور نمک بن جائے تو پاک ہوجات ہے، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے استدلال ونظیر نہ کور کو کو کہا نظر اللہ اور فر مایا کہ بول کا پانی میں بدل جانا اور اس پر استحالہ کا تھم فوری طور پڑ کروینا مہتبعد بات ہے اور کان نمک میں گدھا ہمی فور آئی نمک نہیں بن جانا بھا اس میں بھی وقت وزمان نمک ہیں وقت وزمان کہ بول صرف معلوب ہونے سے پانی بن گیا، البذا طاہر ہوگیا۔ (معادف اسن المبوری ۱۳۱۹)

## صاحب درمختار کی مسامحت

فرمایا: صاحب در مختارے ۱۳ میں ایک میوہ وا ہے، انھوں نے تکھا کہ کپڑا پاک کرنے میں نچوڑنے کی شرط اس وقت ہے کہ اس کو وغیرہ میں دھویا جائے، ورنہ پانی بہا ویٹا ہی کافی ہے، خواہ اس کو نچوڑ ہی نہیں، یہ واضح غلطی ہے کیونکہ یہ مسئلہ نجاست مرتبہ میں ہے کہ اس کا از الد کافی ہے اور کوئی عدد شرط نہیں، جس کو انھوں نے غیر مرتبہ میں بھی نقل کر دیا۔ جیسا کہ خلاصہ میں ہے، اور تبجب کہ اس عابدین (شامی) نے اس پر گرفت نہیں کی ( نجاسی غیر مرتبہ کے پاک کرنے میں تبن باردھونا حنفیہ کے یہاں ضروری ہے اور یہ تبن کا عدد حنفیہ نے بہت ی احاد یہ ہے۔ افراد ہوا ہے اور یہ شاہ المطلب فاغسله عنگ ثلاث موات "ای طرح تین کا عدد بہت ہے۔ انکام میں مطلقا وارد ہوا ہے اور وہ حفیہ کا متدل نہیں ہیں۔ لیکن شافعیہ نے ہر جگہ استخباب پرمحمول کیا ہے بجز استجاء کے کہ اس میں وجوب تایت ہوتا ہے۔) والانکہ اس میں ذکر شیٹ میں موجوب تایت ہوتا ہے۔)

# امام طحاوی کی ذکر کرده تو جیه پرنظر

حضرت شاہ صاحب رحمداللہ نے فر مایا: امام طحاوی نے ان حضرات کی طرف ہے جو بول میں وجارید دونوں کواصل نجاست میں برابر بچھتے ہیں کھا کہ ان کے فزد کے نبی کریم علی ہے کہ ارشاد 'نہول المعلام ینضع ''میں تضح ہے مراد صب المماء ہے اور با تخال بعید نبیں ہے ، کیونکہ عاور و عمر اس برائع کی کا اطلاق موجود ہے اور ای ہے تخضرت کا آرشاد علیہ گارشاد ''انی لاعوف مدینة بنضح بدو بجا نبھا ''مروی ہے طاہر ہے کہ یہاں تضح ہے مرادرش نبیں ہے بلکہ مرف بدالا ناہے کہ اس شہر کے پہلوش سمندر موجود ہے (یا بہتا ہے)

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب رحماللہ نے فرمایا: تضح کے صل معنی تو تحوز اتھوڑ اپانی اور دقافو قابیا نے کہی ہیں۔ ای لیے اس اور نے کہا تھا ہوں کہی تاضح کہتے ہیں۔ اس کے مقداری میں لاتا ہوں سے معنی دفحۃ اور ایک ساتھ ای بیاب نے کے ہیں، البندانسان کی بات ہے کہ کا استعال جب کڑے کے ساتھ ہوتو ہوں این بیانای ہوگا، جس کورش کہ سکتے ہیں اور صب کہنا مناسب نبیں، دہا ہے کہ کے ساتھ اور تاضح میں جوضع کا استعال ہواس کو صور تھوڑ اپنی بیانائی ہوگا، جس کورش کہ سکتے ہیں اور صب کہنا مناسب نبیں، دہا ہے کہ کے ساتھ اور دیا تھوڑ اپنی بیانائی ہوگا، جس کورش کہ سکتے ہیں اور صب کہنا مناسب نبیں، دہا ہے کہ کے ساتھ اور دیا تھوڑ اپنی بیانائی ہوگا، جس کورش کہ سکتے ہیں اور صب کہنا مناسب نبیں، دہا ہے کہ کے ساتھ اور دیا تھوڑ اپنی بیانائی ہوگا، جس کورش کہ سکتے ہیں اور صب کہنا مناسب نبیں، دہا ہے کہ کے ساتھ اور دیا تھوڑ اپنی بیانائی ہوگا، جس کورش کہ سکتے ہیں اور صب کہنا مناسب نبیں، دہا ہے کہ کے ساتھ اور کا کھوڑ کے کہ سیال ہواس کو

ا ما اس مدیث کی تر تکامام احمد وابوقیم نے کی ہے تفق مینی نے اس کے رجال کورجال سی کھا ہے اور کہا کہ اس کی تر تنکی ایس میں بھی اپنی مسند میں کی ہے اور امام احمد نے حسن بن الہادیہ سے بھی کی ہے اور محدث بیٹی نے اس کے رجال کی توثیق کی (امانی الا جار ۲۰۵۷)

رش نیں کہدسکتے ، تواس کی وجہ بیہ ہے کہ ہرش کانفنح اس کے مناسب حال ومقام ہوگا، کو یانفسِ لفظ نفنح میں قلت وکٹر ت ماء ماخو ذنہیں ہے بلکہ وہ مقام کے لحاظ سے آئی ہے۔ اس لئے بحروناضح میں نفنح اس کے مناسب حال ومقام ہے اور ثوب میں نفنح اس کے مناسب حال ہوگا، بدالفاظ دیکرنفنح ، بحر اگر چہ مب واسالہ ماہ سے بھی بڑھا ہوا ہے کین نفنح ثوب اس درجہ کا نہ ہوگا، بلکہ وہ اس کے حسب حال ومقام برش ہی کہلانے کا مستحق ہوگا۔

## معانى الآثار كاذكرِ مبارك

ابل حديث كي مغالطه آميزيال

خصوصاً اس لئے بھی کے فرقۂ اہلِ حدیث کی شروح کتب حدیث طبع ہوکر شائع ہور ہی ہیں، جن میں طرح طرح کے مفالطے دے کر حنق ند ہب کومجروح کرنے کی مہم چلائی جارہی ہے راقم الحروف کو بہ کشرف ناظرین انوارالباری کے خطوط ملے کہ ہم تواہل حدیث کی کتابیں پڑھ کرتھنید وحنفیت سے بڑی حد تک بیزار ہو مجئے تھے ،گرتمہاری کتاب سے ان کی مفالط آمیزیوں کا حال کھلا۔

#### حضرت شاه صاحب رحمه اللدكاامتياز

آپ کے درس مدیث کی ہے بھی خصوصیت تھی کہ فقہاء کی اغلاط پر متنبہ فرمایا کرتے تھے، جس طرح او پرصاحب در مختار کا سہو بیان فرمایا ،
کیونکہ جس طرح آپ ایک بے نظیراور وسیح النظر محدث تھے، بے مثل فقیہ بھی تھے، اور بینکڑوں کتب فقہ کی نو ادراور جزئیات آپ کو شخضر تھیں، پھر نہ صرف فقہ خفی بلکہ دوسر کی سب فتہوں پر بھی کا مل عبور رکھتے تھے، انسوس ہے کہ اس زمانے کے بہت سے اساتذ و مدیث بھی فقہی مطالعہ سے ففلت برتے ہیں، جو بڑی کمی ہے بہی وجہ ہے کہ بیان مسائل ہیں فاحش غلطیاں تک کرتے ہیں، ہمارے یہاں کے ایک شخ مطالعہ سے ففلت برتے ہیں، جو بڑی کمی ہے بہی وجہ ہے کہ بیان مسائل ہیں فاحش غلطیاں تک کرتے ہیں، ہمارے یہاں کے ایک شخ الحد یہ بیان کردہ بیان کردہ بیان کردہ اللہ میں اوقاف کو تو واقف کے بیان کردہ

معمارف کےعلاوہ دومرےمصارف میں صرف نہیں کرسکتے اس لئے مندروں اور بت خانوں کوا مداداد قاف سے کرنا جائز نہیں ،کین مسلمان اپنے ذاتی اموال سےان کی امداد کرسکتے ہیں، حالانکہ بیسئلہ بالکل غلط ہےادرمسلمان اپنا کوئی پییہ بھی مندروبت خانہ کی امداد پرصرف نہیں کرسکتا۔

حافظابن حجركطر زجوابدبي يرنظر

ابھی او پرحافظ رحمہ اللہ کی جوابدی نقل ہو پھی ہے، اس پرنظر کر کے حدیث کا مغمون ختم کیا جاتا ہے، حافظ نے بیشلیم کیا کہ، امام طحاوی این بطال، علامہ این عبد البر اور ان کے اتباع نے امام شافعی واجمد وغیر ہاکے بارے ہیں بیدیتین کر لیا ہے کہ بید عفرات طہارت ہو لی جبی کے قائل تھے، حالا فکہ شافعیہ وحتا بلہ اس کوشلیم نہیں کرتے، پھر حافظ نے کہا کہ شاید ان لوگوں نے بہطریق لزوم اس بات کو اخذ کیا ہے، ووسرا جواب بدویا کہ اصحاب ما حب ند بہب کواس کی مراد کاعلم بذبست ووسروں کے زیادہ ہوا کرتا ہے پہلے جواب میں حاظ نے مان لیا کہ بطریق لزوم نظریة ندگورہ اختیار کرنے کا جواز درست ہے اور ای کوئم نے اوپر واضح کیا ہے اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ سے بھی نقل کیا ہے دوسرا جواب بہاں اس لئے بھی جواب کہ بھی وجہ ہے کہ خود حافظ ابن تجرا لیے جواب بہاں اس لئے بھی بھر این لزوم تو اعتراض ونسیت ندگورہ کی صحت کوشلیم کربی لیا ہے دوسرے یہ کہ بقول حافظ تھی کہ جوتشری خود احتیاب ندیجر سے ایک کو صاحب ند بہب امام شافعی کی تشریکی مانیا پڑے گا اور اس کو مان کر تجاست کی تطبیر معقول نہیں رہتی ، اس لئے مجور آاصحاب ند بہب بی کی بات مان کر طہارت مانی پڑتر تی ہے۔ واللہ تعالی اعلم

اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات حافظ ابن حجر ایسے تبحر عالم کی جوابدہی بھی محض ضابطہ کی خانہ بری ہوتی ہے اور پچونہیں ، واللہ الموفق \_

#### درس مديث كاانحطاط

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے درس صدیت کی شان کو کس قدراو نچا کر دیا تھا، اس کا حال انوار الباری اور دوسری مطبوعہ تقاریر درس سے عیاں ہے گرافسوں ہے کہ اس معیار کوز مان تہ حال کے اکثر اساتذ ہ ہاتی نہر کھ سکے، جس کی بڑی وجہ مطالعہ ومحنت کی کی وغیرہ ہے، اوراس کا جبوت وہ مطبوعہ تقاریر درس ترخدی و بخاری ہیں، جوان خضرات کی طبع ہو کرسامنے آرہی ہیں، اگر چہان ہیں تقاریر ضبط کرنے والوں کی کوتا ہیاں بھی بڑی حد تک شام ہیں اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی تقاریر بھی ان سے محفوظ نہیں ہیں، تاہم علم و تحقیق کا معیار ہی الگ انگ معلوم ہوتا ہے،

کہا جاسکتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا تبحر و وسعت بے نظیر تھا، اور بھل حضرت مفتی اعظم مولا نامجہ کھا ہے اللہ صاحب رحمہ اللہ ان کے علم وسحق سے دوسروں کا موازنہ کرنا موزوں نہیں، کیکن موازنہ تو ہم بھی نہیں کرتے بلکہ صرف اتنی گذارش ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے درسِ صدیث کی رہنمائی حاصل کر کے، اور حتی الا مکان محنت ومطالعہ کی کا وش اٹھا کر، درسِ حدیث کی شان کو او نچا اٹھا تا دشوار و محال ہرگز نہیں ہے، اور جس طریقہ سے اب انحطاط در انحطاط ہوتا چلا جارہا ہے، اس سے صرف نظر کسی طرح مناسب نہیں ہے، اس تذہ حدیث ہمت وحوصلہ کریں اور مہتم ان بدارس توجہ کریں تو مشکلات کا رحل ہو سکتی ہیں۔

#### فرق درس وتصنيف

یہ بھی واضح ہوکہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے درس کی شان طلبہ کی کم استعدادی کے باعث آپ کی تصنیفی شان تحقیق سے بہت نازل تقی ،اورالحمداللہ ہم انوارالباری میں ان کے تصنیفی رنگ کوئی نمایاں کررہے ہیں۔واللہ الموفق۔

# بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا وَ قَاعِدًا

( کھڑے ہوکرا وربیٹھ کرپیٹا ب کرنا )

(٢٢١) حَـلاً لَـنَـا ادَّمُ قَـالَ حَـدٌ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ آبِيُ وَائِلِ عَنَ حُدَّ يُفَةَ قَالَ اَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَآءٍ فَجِئْتُهُ بِمَآءٍ فَتَوَصَّلَ:.

ترجمہ: حضرت حذیفہ ہے روایت ہے کہ رسول اکرم علی ہے گئی گئی کوڑی پرتشریف لائے (وہاں) آپ نے کھڑے ہو کر چیٹا ب کیا پھر یانی کا برتن منگایا، میں آپ کے یاس یانی لے کرآیا۔ تو آپ نے وضو وفر مایا:۔

تشریک الم بخاری رحماللہ اس باب نے فاص حالات وضرورت کے مواقع میں کھڑے ہوکر پیٹاب کرنے کا جواز ثابت کرنا جا ہے ہیں،
اور ترحمۃ الباب میں اس کے ماتھ بیٹھ کر پیٹاب کرنے کا ذکر اس لئے کردیا ہے تا کہ دومری صورت بھی پیٹ نظرر ہے اور صرف کھڑے ہوکر
پیٹاب کرنے کو متحب یا مسنون نہ بجھ لیا جائے ، کیونکہ آنخضرت ہے اکثری اور عادی طور سے بیٹھ کر ہی پیٹاب کرنا ہا تو رومنقول ہے یہ
دومری بات ہے کہ امام بخاری دحماللہ نے احادیث البول جالساً کواپی شرط پرند پانے کے سبب سے درج می بخاری نہ کیا ہو چنا نچہ امام نسائی
نے دوالگ الگ باب قائم کے ایک بساب الموضعة فی البول فی الصحواء فائعا ، جس کے تحت یکی حدیث الباب (حدیث حذیف اروایت
کی ہے ، کو یاسٹرو صحواکی صورت وضرورت کے ساتھ بول قائماً کو بطور رخصت قرار دیا ہے اور دومراب اب البول فی البیت جالسا قائم
کیا ، جس کے تحت حدیث ، حضرت عائش درج کی ہے:۔ ماکان یبول الا جالساً (رسول اکرم علی میشہ بیٹے کرئی پیٹاب کرتے تھے)

مقصدامام بخارى رحمهالله

چونکہ کھڑے ہوکر یا پیٹھ کر پیٹاب کرنے کا تعلق آ داب ہے ، طہارت و نجاست کے باب ہے نہیں ، اس لئے عام طور ہے تحدین نے
اس پر باب قائم نہیں کیا ، امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں چونکہ بہت توسع ہے دہ اس کو بھی یہاں لے آئے ہیں ، دوسری دجہ یہ ہوسکتی ہے کہ
بظاہرا مام بخاری نے اس بارے میں امام احمد رحمہ اللہ کا مسلک اختیار کیا ہے ، جو کہتے ہیں کہ کھڑے ہوکر پیٹاب کرنا مطلقا مباح ہے ، بلاکی
قید وشرط کے ، اور امام مالک یہ قید لگاتے ہیں کہ اگر ایسی جگہ کھڑے ہوکر پیٹاب کرنے سے معمولی تھینفیں بھی پیٹاب کرنے والے کے جسم و
کیڑوں پر شام کیں تو جا تزہے درنہ کروہ ہے۔

مسلک حنفیہ: امحہ حنفیہ اوراکش علاء کہتے ہیں کہ کھڑے ہوکر پیشاب کرتا ہر حالت ہیں کروہ تنزیبی اور خلاف اول ہے، بجزاس کے کہ کئی عذر موجود ہو ( کذائی البذل والا و جز) کو یا بول قائما ہیں چونکہ اختلاف تھا، اس کا جوازِ مطلق امام بخاری رحمہ اللہ نے بتلا تا جا ہا اوراس کی دلیل بھی ذکر کی ، اور بول قاعدا چونکہ متنفقہ مسلم تھا، اس لئے اس کو صرف ترجمہ ہیں ذکر کیا اوراس کے لئے دلیل ذکر کرنے کی ضرورت نہجی۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۔ بحث وفظر زامام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب ہیں پیشاب کرنے کی دونوں صورت کو کرنے اور بھی کہ کہ اور بھی کہ کہ اور بھی کہ کہ اور بھی کہ کہ اور بھی کی اور بھی کہ کہ کہ اور بھی جو بکڑت اور بھی جو بکڑت اور بھی جو بکڑت اور بھی کی معلوم ہوا کہ تمام محوال میں کا درج می جو بکڑت اور بھی جو بکڑت اور بھی کی معلوم ہوا کہ تمام کی طور بھی کی وجہ سے درج می ہونے ہے دو ہے ہیں، جیسا کہ بھی کہ چیشاب کرنے کی مدید عائش کی اس کی محت دقوت بلا شک در یہ ہے۔

البندامرف مح بخاری شریف کی احادیث پرمسائل کی محت وقوت کا دارد مدارر کھنایا مجھتا بھی درست نہیں ہے، یہ برے کام کی بات ہے جوامل علم وتحقیق کے بیش نظر رہی جائے۔

صرف اول کی ذکر کی ہیں، دوسرے کی نہیں،اس لئے شارصین بخاری شریف نے متعدد طرق سے اس کی جواب دہی کی ہے، جو درج ذیل ہے:۔ علامهابن بطال اوركرماني كاجواب

دونوں حضرات نے میہ جواب دیا کہ جب احادیث ہے کھڑے ہو کر پیشا ب کرنے کی اجازت نکل آئی ، تواس کی اجازت بیٹھ کر بدرجہاولی مغبوم ہوگئی، لبندااس کی احادیث ذکر کرنے کی ضرورت نہمی (امع الدراری ۱۱۹۱)

#### حافظا بن حجررهمه الله كأجواب

آپ نے لکھا:۔اختال ہے کہاس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیثِ عبدالرحمٰن بن حسنہ کی طرف اشارہ کیا ہوا،جس کونسائی وابنِ ماجہ وغیر حما نے روایت کیا ہے،اس میں ہے کہ رسول اکرم نے جیٹھ کر پیشاب کیا تو ہم نے کہا دیکھو! آپ توعورتوں کی طرح ( بعنی بیٹھ کر) پیشاب کرتے ہیں، نیز ابن ماجہ نے اسیع بعض مشائخ سے قبل کیا ہے کہ عربوں کا طریقہ کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کا تھا، ای لئے حدیث عبدالرحمٰن بن حسنہ مِن تعد يبول كما تبول المرأة "واردي، اورحديث مذيفه مِن فقام كمايقدم احدكم" آياب، يمرحد مدع عبدالرحن فدكوري \_ یہ بات بھی ٹابت ہوئی کے حضور عربوں کے طریقۂ مذکورہ کی مخالفت کرتے تھے کہ اس میں ستر زیادہ اور پیشاب کے تکوٹ سے حفاظت کا بورا اہتمام ہے، بیرحدیث سیح ہے،جس کی معیج دارتطی وغیرہ نے بھی کی ہے،اس امر کا ثبوت صدیث عائشہ ہے بھی ہوتا ہے:۔آب نے فرمایا کہ ر سول اکرم علی نے نزول قرآن مجید کے بعد کسی وقت بھی کھڑے ہو کر پیشا بنہیں کیا،رواہ ابوعوانۃ فی صححہ والحائم ۔ (خ الباری ۱۷۳۸) حد من عائشہ ندکور سے بیہ بات بھی واضح ہوئی کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ثبوت اگر ہے تو وہ بھی قبل نزول قرآن مجید کا ہے، جب ہے اس کا نزول ہوا آپ کی عادت مبارکہ بیٹھ کر ہی پیٹاب کرنے کی تھی ، لبذا امام احمد وامام بخاری کامسلکِ فدکور کہ کھڑے ہو کر پیٹاب کرنے کومطلقاً مباح قرار دیا جائے مرجوح ہے،اورسب سے زیادہ تو ی مسلک حنفیہ کا ہے کہ مطلقاً مکروہ ہے،الالعذرُ والعلم عنداللہ

## لحقق عينى كےارشادات

آپ نے فرمایا:۔ ابن بطال وغیرہ کا قول کہ:۔ صدیث الباب کی دلالت حالیہ تعود پر بدرجہ اولی ہے، کیونکہ بول قائما کا جواز بول قاعدا کوجائز تر قرار دیتا ہے۔' قابل تشکیم ہیں، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں اور اس کے بعد بھی جھٹنی احادیث لائے ہیں،سب سے صرف بول قائما کا ثبوت ملتاہے،اور بول قائماً کا جواز ایک تھم ہےا حکام شرعیہ میں ہے جس پر بطریق عقل قیاس کرکے بول قاعداً کو ثابت تبیس کر سکتے۔ ای طرح دوسری احادیث کی طرف اشاره بھی محل نظرہے، لہذا بہتر جواب بیہے کہ جب اس باب میں بول قائما کا جواز ثاب ہو گیا اور بول قاعداً کا جواز بھی اپنی جکہ احاد یہ بھی کثیرہ ہے تابت ہے، لہذا امام بخاری رحمہ اللہ احادیث تو صرف تصل اول کی لائے ، اور ترجمہ میں دونوں قصل کی طرف اشارہ کردیا، پھراس کی وجہ یہ بھی ہو تکتی ہے کہ فصل ٹانی مشہورتھی ،ادرا کٹر لوگول کاعمل بھی اس پر تھا، یا اس امر کی طرف اشار ہ مقعود ہوگا کہ وہ واقف تو دونوں تھم کی احادیث ہے تھے الیکن ان کی شرطِ روایت پرصرف فصلِ اول کی احادیث اترتی تھیں۔

ظاہر ہے، اور ان کا تعقب فرکور بھی برحل ہے کیونکہ اشارہ فرکورہ جواب حافظ کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے، دوسرے امام بخاری کی عاوت ہے کہ اگر کسی الیں سمجھ حدیث ہے استدلال ان کی پیشِ نظر ہوتا ہے جوان کی شرط پڑئیں ہوتی ، تو اس کی ترجمۃ انباب میں ذکر کر دیا کرتے ہیں، البتہ یہاں تحقق بینی کی توجیہ بن سکتی ہے کہ امام بخاری کا ترجمۃ الباب دونوں قشم کی احادیث کے پیشِ نظر قائم کیا گیا ہے، اگر جہ اتنا

اعتراض بھی باتی رہے گاکہ 'فقدا بخاری' کے تحت ایسے الغاظر جمہ وعنوان باب میں رکھنا، جن کا ثبوت احادیث الباب کے کی لفظ ہے بھی نہ ہوسکتا ہو، بہت موزوں ومعقول نہیں ہے، اور اس تتم کے اعتراضات کو مقتل عینی نے حافظ کیطرح تاویلات بعیدہ کے ذریعہ اٹھانے کو پہند نہیں کیا ہے، وَلِلْهِ درہ، رحمہ الله رحمہ و اسعة۔

## حضرت شاه ولى الله رحمه الله كاجواب

آپ نے تراہم ابواب میں لکھا:۔امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی بات حدیث سے ثابت کی،اور دوسری بطریق اولی، بیاتو شار طین بخاری نے سمجھا ہےاور میر سے نز دیک امام موصوف کی غرض عقدِ باب سے صرف بیہ ہے کہ جوازِ بول قانما کو بھی ٹابت کیا جائے، کویا وہ جواز بول قائما کے قائل ہیں،اوران کے نز دیک اس کا جواز صرف قعود کے ساتھ مخصوص نہیں''

# حضرت علامه تشميري رحمه اللدكارشا دات

فرمایا:۔ بظاہرامام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث بول قاعدا کی تخ تنج بوجہ شہرت ہی تو ہم کی ہے اور ترجمت الباب میں تعیم وتو ہم اقتصار کے دفعیہ کے واسطے کی ہے۔

بول قائما کوشامی میں جائز لکھاہے، ممروہ کراہت تنزیبی ہے کم درجہ نیں ہے، بلکداس زمانہ میں چونکہ وہ نصاریٰ کا شعار بن گیا ہے، اس لئے اس کی کراہت میں زیاوہ شدت ہونی جا ہیے۔

فرمایا: حضورا کرم میلی کا کھڑے ہوکر پیشاب کرنا عذر پرمحول ہے، چنانچ متددک حاکم بیں ہے کہ اس وقت آپ کے گھنوں کے
اندرودو تھا، اس حدیث کی اسفادا کر چضعیف ہے، تاہم وہ بیانِ اختالات کی صلاحیت رکھتی ہے، نیز امام شافعی رحمہ اللہ سے نقل ہوا کہ عرب
کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کو در و پشت کا علاج بجھتے تھے، اس کے علاوہ یہ توجیہ ہی ہوگتی ہے کہ سیاط پرکوڑ اکر کرٹ ڈالا جاتا ہے اور وہ عموماً
مخروطی شکل کی ہوتی ہے، اس لئے بیٹو کر پیشاب کرنے میں پیشاب بیٹے والے کی طرف لوٹنا ہے، اس سے بچنے کے لئے حضور سیالیت نے
اللہ معلوم ہوا کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کہ ساب محقق بیٹی رحمہ اللہ کی شرح بخاری ''میں تھی، جس طرح حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمہ اللہ کے ویش نظر نیس تھی، اور عالیا ہی لئے انھوں نے اپنی مشہور کتاب '' بستان الحمد ثین ' بس اس کا ذکر ٹیس کیا، بلکہ فود محقق بیٹی کا ذکر بھی اس بیس نیس ہے جو نہایت تھی بندوستان نہ آئی ہو، لیکن محدث بنی شارح محادی و بخاری کو کسی زبانہ کے محدثین جانے بہنج نے نہ تعجب انگیز امر ہے کیونکھ میں بیس بیٹ نہ جانے بہنج نے نہ بھی بندوستان نہ آئی ہو، لیکن محدث بنی شارح محادی و بخاری کو کسی زبانہ کے محدثین میں جانے بہنج نے نہ بھی ان ورا الوار کی ان الوار الوار کی میں ان کے طور می دونا دارے بھی ان اور ''انوار الواری'' بیس ان کے طور می کیا سیات حاصل ہور ہی سے وہ اللہ کی دور کی بھی ان اور ''انوار الواری'' بیس ان کے طور می کسی سے حضرت شاہ میا ہور ہی ہوں ہے۔ وہ اللہ قدر کر بیچا نا اور ''انوار الواری'' بیس ان کے طور موافا دات ہیں کر سیات حاصل ہور ہی ہے۔

۔ حضرت شاہ صاحب رحمداللہ موصوف نے برنائہ قیام دیو بند تعلم صدیت کے دوران ہی حضرت شاہ البندر حمداللہ استاۃ الاساتۃ مولانا ہموہ انہ موسوف نے برنائہ قیام دیو بند تعلم صدیت کے دفت ان دونوں کے علوم وافادات سے بہرہ ورفر مایا کرتے سے جہاس دور کے ایک مقالعہ فر مایا تھا۔ پھر دری صدیت کا درخاصتہ ہیں، اس دور کے ایک مقالعہ فر مایا کرتے سے جہاس دور کے ایک مقالعہ کا اور ہمارے لئے نہایت قابل قدر دفاع محدث شادرج بخاری کے اس طرز نگارش سے بھی ہمیں بری تکلیف ہوئی کہ وہ صافظ پرعلامہ بینی رحمداللہ کے تعقبات کو ان کی حسب عادت شدت وصدت کا بینی موسل مار فرقارش سے بھی ہمیں بری تکلیف ہوئی کہ وہ صافظ پرعلامہ بینی رحمداللہ کے تعقبات کو ان کی حسب کو معلوم ہوائی کے اس طرز نگارش سے بھی ہمیں بری تکلیف ہوئی کہ وہ صافظ پرعلامہ بینی رحمداللہ کے تحقیق کاحق ہی اور ہم بھی بہلے کھے بینی کے تعقبات واحم اضات کے جوابات صافظ این جرز در سالتہ کے تھے جن کو وہ پانچ سال بی بھی کھل ذکر سے اور بہت سے مواضع بیں بیاض چھوڑ کے ماکر محقق بینی کے تعقبات واحم اضات کے جوابات صافظ این جرز در سالتہ کے شان کا جواب کیا مشکل تھا کہ صافظ الد نیا اید دنیا کا عظیم القدر سے مواضع بیں بیاض چھوڑ کے ماکن محمد کو اس کے مالات سے لاملی یا ان کی بے قدری کی مثالیں ہمارے یہاں شاید سے زیاہ ایس کی اور یہ بات محمد وصدت تی تھی تو ان کا جواب کیا مشکل تھا کہ میں گور کے مالا میں کو وسعی نظر کے ساتھ معرف و اقدار در جال کی پوری بھیرت بھی عامل میں مواد کی علیات میں وہ دور کی مثالیں ہمارے میا مشکل کیا در سے بات اللہ میں اس کو وسعی نظر کے ساتھ معرف اور میا تھا دفر مالے میں بین مواد کی علی انداز مور کے اللہ معرف کو میا در میا تھا میں مواد کی مثالی ہم سب کو وسعی نظر کے ساتھ معرف اقدار در جال کی پوری بھیرت بھی عطار فرما ہے میا بھی مواد کی مثالی ہوری ہور کے میا دور میا کیا کہ میاں کو سیاس کو وسعی نظر کی مثالی ہوری ہوری کی مثالی ہور کیا کہ میاں کو وسعی نظر کیا میاں کیا کہ میاں کو سیاں کیا کہ کو سیاں کو سیاں کو سیاں کیا کہ کو سیاں کو اس کی کو سیاں کیا کی کو سیاں کو سیاں کیا کی کو سیاں کی کو سیاں کیا کہ کو سیاں کیا کی کو سیاں کو سیاں کیا کی کو سیاں کو سیاں کو سیاں کو کو کی کو سیاں کو سیاں کو سیاں کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو ک

کھڑے ہوکر پیشاب کیا ہوگا، پھر بیکہ آپ کی عادت مبار کہ تو بول و براز کے وقت دور جانے کی تھی ، آپ نے گھروں کے قریبی کوڑی پر کیسے پیشاب کیا؟ اس کا جواب قاضی عیاض رحمہ اللہ نے کھا ہے کہ آپ مسلمانوں کے اہم معاملات طے کرنے میں مشغول تھے ہجلس طویل ہوگئ ہوگی اور ایسی حالت میں پیشاب کا تفاضہ زیادہ ہوا ہوگا، اس لئے دور تشریف لے جانے میں تکلیف کا اندیشہ ہوگا (یا تصفیہ معاملات میں تاخیر کو پہندنہ فرمایا ہوگا) ۔ (وکذانی فخ الباری ۲۲۹۔ اوعمہ قالقاری ۱۸۹۵)

فرمایا: ۔۔ حدیث الباب سے ریکھی مستفاد ہوا کہ صحراء میں پیٹا ب کرنے کی ضرورت ہوتو بغیر مالکِ زمین کی اجازت کے اس کی زمین میں پیپٹا ب کرنا جائز ہے۔

# بَابُ الْبَوُلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَالتَّسَتُرِ بِا لُحَائِطِ

(ایخ کسی سائقی یا د بوار کی آٹر لے کر پییٹا ب کرنا)

(٢٢٢) حَدَّ لَسَاعُفُسَسَانُ بَنُ اَبِى شِيْبَةَ قَالَ ثَنَاجَرِيُرٌعَنَ مَنُصُورٍ عَنُ اَبِى وَ آئِلِ عَنُ حَذِيْفَةَ قَالَ رَايَتُنِى اَنَا وَالنَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَمَا شَى فَاتَى سُبَاطَةَ قَوَمُ خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ اَحَدُكُمُ فَبَالَ فَانْتَبَدُثُ مِنْهُ فَاشَارَ إِلَى فَجِئْتُهُ فَقُمُتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ:.

ترجمہ: حضرتِ حذیفہ سے روایت ہے کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ (ایک مرتبہ) میں اور رسول اللہ علیہ چل رہے تھے کہ ایک توم کی کیڈی پر پنچے جوایک دیوار کے پیچھےتھی، آپ اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح ہم تم ہے کوئی (فخص) کھڑا ہوتا ہے، پھرآپ نے پیشاب کیااور میں ایک طرف ہٹ گیا تب آپ نے مجھے اشارہ کیا تو میں آپ کے پاس گیا (اور پردہ کی غرض سے) آپ کی پشتِ پائے مبارک کے قریب کھڑا ہو عمیاحتی کہ آپ پیشاب سے فارغ ہو گئے۔

تشریخ: خلف الحائظ پرحضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دیوار آنخضرت کے سامنے تھی جس کا مطلب بیہوا کہ ان لوگوں کی کوڑی تو دیوار کے پیچھے تھی، ادر آپ کے سامنے دیوارتھی ، جس سے سامنے کی طرف سے پر دہ تھا اور اپنے پیچھے آپ نے حذیفہ کو کھڑا کرلیا تھا کہ ادھر سے آنے جانے والوں کی نظریں آپ پرنہ پڑیں۔

اس سے پیشاب کرتے وفت ستر و حجاب کی ضرورت اہمیت واضح ہوئی تو براز کے وفت اسکی شدت و ضرورت واضح تر ہے اوراس زمانہ

میں جو عرب میں استنجا کے وقت بے جانی و بے ستری دیکھی جاتی ہے اس کا کوئی تعلق اسلامی تہذیب وشریعت سے نہیں ہے چنانچہ ابوداؤ دباب كرابتيه الكلام عندالخلاء شي حديث مروي به: " لايسخوج الوجلان يضوبان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فان الله عزوجل بمقت علم ذلك" (ووض اس طرح تضائع حاجت كے لئے نظيں كاس وقت ايك دوسرے اكس استا بناستر كھولے، اورآپس میں باتنی کریں، کیونکہ حق تعالیٰ اس کونا پسند فرماتے ہیں )اس میں کھنے عورت کوتو علاء نے حرام قرار دیاہے،اور قد رضرورت کلام کوچائز ، زیاده کو مروه کہاہے (بذل الحجو داا۔۱)

۷٢

بدتو عین حالت بول و براز کا مسئلہ ہے باتی پانی یا ڈھیلے ہے استنجا کے وقت کلام میں کچھمزید توسع ہے، اور ایسے وقت سلام کا جواب وييغ ميل بهي بهار ي حفرت كنگوني رحمه الله كي رائع مين منجائش تفي ، البية حضرت مولانا محد مظهر صاحب رحمه الله جواب نه دين كورا حج سجحة بين \_ والعلم عندالله تعالى

مجت وتظر: حافظ ابن جررحمداللدن "فاشارالي برلكما" بركه حضورا كرم الله كايداشار ونفطى نه تفااوراس روايية بخارى سے محمسلم كے لفظ ادنه کو بھی اشار و غیر لفظیہ پرمحمول کریں سے ،البذااس حدیث سے حالت بول میں جواز کلام پراستدلال بھی درست ندہوگا (خ الباری ۲۲۹۰۰)

#### محقق عيني كانفتر

آپ نے لکھا کداول توروایت طبرانی میں لفظ ' یا حذیفہ !استرنی' ' مروی ہے،جس سے صراحۃ معلوم ہوا کہ آپ کا ارشاد فقطی تھا، دوسرے دونوں روا بیوں میں جمع بھی ممکن ہے کہ پہلے تو آپ نے سریا ہاتھ سے اشارہ کیا ہوگا، پھر"استرنی" فرمایا ہوگا۔ نیز حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی دوسری بات بھی بے مل ہے، کیونکہ حضور ملاق نے خواہ سرے اشارہ کیا ہو یا زبانی استرنی فرمایا ہو، بہرصورت بد بات بول سے قبل کی تھی، حالب بول کی نتھی ، پھراس ہے کسی کا حالب بول میں جواز کلام پراستدلال اور حافظ کا اس پررد کرنا کیونکر سیحے ہوگا؟! (عمة القاری ۸۹۸ ـ ۱) اس سے میمجی معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ "نے پہلے تو اجمالی حال آنخضرت کے اس موقع پر کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کا بیان کیا ، پھر تغصیل کی کہ میں (آپ کے اراد ہ بول و براز کا انداز ہ کر کے ) وہاں ہے (ذرا دور) ہٹ گیا، تو آپ نے مجھے اپنے قریب بلالیا اور میں وہاں جا کرآپ کے ستر کے لئے (پشت پھیرکر) کھڑار ہا تا آنکہ آپ نے پیٹاب سے فراغت فرمائی ،واللہ تعالی اعلم۔

# علامهكر ماني كي تحقيق اورمحقق عيني كي تنقيح

علامہ کر مانی نے فرمایا کہ حضرت حذیفہ اس وقت آپ سے دور بھی ہوئے اور آپ کود کھتے بھی رہے، اس لئے کہ آپ کی حفاظت کا فرض مجھی ان پر عائد تھا، (ورنہ بظاہراوب بیتھا کہ ایسے وقت آپ سے دور پشت پھیر کر کھڑے ہوتے ) محقق عینی رحمہ اللہ نے موصوف کے اس قول کُفقل کر کے لکھا کہ بیتو جیہ واقعہ مملی نزول آیت' واللہ یصمک من الناس' کے لئے تو موزوں ہوسکتی ہے، بعد کے لئے بے ضرورت ہے کیونکہاس آیت کے نزول سے پہلے محابۂ کرام کی ایک جماعت آپ کی حفاظت پر مامورتقی الیکن اس کے بعد جب حق تعالیٰ نے بغیر ظاہری اسباب کےخود ہی آپ کی حفاظت کا تکفل فر مالیا تھا، جس کی خبرآ سب ندکورہ سے دی گئی تو آپ نے بہرہ چوکی کو ہٹا دیا تھا

# بَابُ الْبَوُلِ عِنْدَسُبَاطَةِ قَوْمٍ

( کمی قوم کی کوژی پر پیٹا ب کرنا )

(٣٢٣) حَـ لَـ قَـنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرُعَرَةَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مَنْصُورٍ عَنَ آبِى وَآئِلِ قَالَ كَانَ آبُو مُوسَى الْاشْعَرِئُ يُنُسَلِدُ فِي الْبَوْلِ وَيَقُولُ إِنَّ بَنِى إِسُرَآئِيُلَ كَانَ إِذَا اَصَابَ قُوبَ اَحَدِ هِمْ قَرَضَهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَيُتَهُ اَمْسَكَ اللهُ مِسْلُقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْم فَبَالَ قَائِمًا:.

تر جمہ: حضرابو وائل کہتے ہیں کہ ابو مویٰ اشعری بیثاب کے بارے ہیں بختی ہے کام لیتے تھے اور کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں جب کسی کے کپڑے کو پیثاب لگ جاتا تو اسے کاٹ ڈالتے تھے، ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ کاش وہ اپناس تشدد سے باز آجائے ( کیونکہ )رسول اللہ علیاتے کسی قوم کی کوڑی پرتشریف لائے اور آپ نے وہاں کھڑے ہوکر پیٹاب کیا۔

تشری : حضرت حذیفه کامقصدیہ بے کہ حضرت ابوموی اشعری کا اس قدرتشد دخلاف سنت تھا، اگر ایسا ہی تشدد شارع علیہ السلام کو پہند ہوتا تو وہ کسی وقت بھی کھڑے ہوکر پیشاب نہ کرتے ، کہ اس میں بہر حال احمال تو کسی درجہ میں چھینٹ آنے کا ضرور ہے یہ دوسری بات ہے کہ آپ نے کا غایب اور ایسا واقع نہ ہوا ہوگا، لہٰذا اتنا تشدد کہ چھینٹ آنے کے احمال کو بھی ختم کردیا جائے اور بوتل وغیرہ میں پیشاب کیا جائے ، نہ ضروری ہے نہ مناسب وموزوں ۔ اور ایسا کرنے سے لوگ تنگی و دشواری میں پڑجا کمیں گے جو''الدین یس'' (دین میں اسانی ہے ) کے خلاف ہے۔
میں آسانی ہے ) کے خلاف ہے۔

محت ونظر: امام بخارى رحمالله نوب احدهم قرضه "روايت كياب اورامام سلم رحمالله نباب المسمح على الخفين على أخفين المسلم بهول قسوضه بالمقاريض "روايت كياب اورسنن افي واود باب الاستبراء من البول على اس طرح به نقال (رسول الله صلح الله علمو المالقي صاحب بني اسرائيل كانوا اذا اصابهم البول قطعوا ما اصابه البول منهم فنهاهم فعدب في قبره "وفي رواية جلد احدهم وفي رواية جسد احدهم اورامام احمد منى أموائيل عبد المدهم المرامام احمد منى أموائيل "ب-

پہلی بحث تو بہاں یہ کر تو بھی ہے یا جلد، حافظ رحماللہ نے فتح الباری ش اکھا کروند برمسلم ش جلد کالفظ ہے، جس ہے مراد علامہ قرطبی نے چڑے کالباس قرار دیا، اور بعض علما و نے اس کو ظاہر پر ہی رکھا، جس کی تائید رولیت ابوداؤد سے ہوتی ہے کہ اس ش اسکان افدا اصاب جسد احلی ہے ہیں امام بخاری کی روایت میں بیاب کی صراحت ہے۔ اس لئے مکن ہے بعض رواۃ نے روایت بالمعنی کی ہو۔ (۱۳۲۹) بہر یہاں حافظ نے جمیب بات کہی ، کیا رولیت مسلم میں جلد کی صراحت اور ابوداؤد میں بھی جلد اور جمد کی صراحت نہیں ہے؟! پھر روایت بخاری کی ترجیح دے کرروایت بالمعنی کی تو جیہ سطر حدرست ہوگی؟ شایدای لئے مقتی بنی نے کسی روایت کوراج قرار دینے سے احتراز فرمایا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

محقق بینی نے اس موقع پریہ بھی لکھا کر قول انسطو وا الب یہ ول کھا تبول المواۃ یا توبلاتصد دارادہ کے ان کی زبان سے نکل گیا، یا بلور تعجب کہ گزرے، یا بطریق استفسار کہا، کیونکہ محلبہ کرام کی شان سے استہزاء یا اختفاف نہا ہے۔ مستبعد ہے (عمدة القاری ۱۹۹۸) دوسری بحث یہ ہے کہ صاحب بنی اسرائیل سے کون مراد ہے؟ اور '' نعاهم'' سے کیا مراد ہے؟ مسندِ احمد میں فسنھا ھے عن ذلک اور الفتح الرباني ٣٦٣ ـ امين صاحب بن اسرائيل ير لم اقف علم اسمه لكحااور عن ذلك ير اى عن القطع تساهلا في ااسر الشريعة فعذبه الله لكحا\_

صاحب،مرعاۃ نے بھی صاحب بنی اسرائیل کومتعین نہیں کیا ، اور مراد نہی عن القطع قرار دی ، صاحب بذل نے بھی اس طرح کیا ور ساتھ ہی محقق عینی کی شرح پراظہار تعجب بھی کیا ہے۔

محقق عینی رحماللدگی رائے یہ ہے کہ صاحب بنی اسرائیل سے مراد حضرت موٹی علیہ السلام ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو پیشا ب کے تکوث سے ڈرایا اور روکا تھا، اور درمیال میں تقدیرِ عبادت ہے کہ وہ اس سے ندر کے، اس لئے جوندر کا اور پیشا ب کے بارے میں احتیاط نہی اسکو عذر ایس اللہ میں ہے اس کوعذا بیتر ہوا یعنی فعل ب فی قبرہ میں فاصیب ہے، جوعدم انتہا پر مرتب ہے جس طرح فو سحزہ موسی فقضی علیہ میں ہے اس کوعذا بیتر ہوا یعنی فعل ب فی قبرہ میں فاسیب ہے، جوعدم انتہا پر مرتب ہے جس طرح فو سحزہ موسی فقضی علیہ میں ہے اس کوعذا بیتر ہوا یعنی فعل ب فی قبرہ میں فاسیب ہے، جوعدم انتہا پر مرتب ہے جس طرح فو سحزہ موسی فقضی اسکاری القاری ۱۸۹۹ اللہ اللہ ۱۸۹۷ اللہ ۱۹۹۷ اللہ ۱۹

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے

فرمایا: قرضِ جلد جوروایاتِ صحیحہ سے ٹابت ہے، اس کاتعلق قبر سے ہے اور وہ تعذیباً تھا، تشریعاً نہ تھا، اگر چہراویوں کے الفاظ سے اس کے خلاف مفہوم ہوتا ہے، نیز میرا گمان ہے کہ عدمِ احتر از بول کے سبب سے جوعذابِ قبر بنی اسرائیل کے لئے تھا، وہی اس امت محمد رہے میں بھی باقی رہاہے۔واللہ تعالی اعلم۔

حضرت رحمہ اللہ کی تحقیق ندکورہے وہ اشکال بھی رفع ہو گیا جو بعض شارعین کی طرف سے لفظِ جلد وجسد پر کیا گیا ہے اور صاحب بذل المجہو دیے بھی ۱۲۔ امیں اس کونقل کیا ہے کہ عدم احتر از بول کی وجہ ہے قطعِ جلد وجسد کا حکمِ تشریعی ارحم الراحمین کی طرف ہے مستبعد معلوم ہوتا ہے۔ اور ایسا تھم اگر ہوتا تو رفتہ رفتہ ان لوگوں کے سارے جسم ہی کٹ جاتے۔ الخ۔

# مذهب حنفنه كى ترجيح

محقق عینی رحمہ اللہ نے لکھا کہ علامہ ابن بطال رحمہ اللہ نے لکھا:۔کہ بول قائما کی روایت ان لوگوں کے لئے دلیل وجت ہے جو پیشاب کی معمولی چھینٹوں کے اڑنے کی معمولی چھینٹوں کے اڑنے کی معمولی چھینٹوں کے اڑنے اور کپڑوں برآنے کا احتمال تو عام طور سے ہوتا ہی ہے اور اس میں امتِ محمد یہ کے لئے خصوصی سہولت وآسانی دی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح اس پر قرض یا عذا ہ کا ترتب نہیں ہوا، چنا نچہ مقدار روس الا ہر بول کے متعلق ائمہ میں اختمان ہوا ہے، امام مالک نے اس کا دھوتا مستحب قرار دیا ہے، امام شافعی واجب کہتے ہیں، اور امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ نے دوسری قلیل واقل نجاسات کی طرح اس میں بھی رخصت و سے محدث شہیر سفیان توری نے نقل کیا کہ علماء متقد مین وسلف قلیل بول میں رخصت دیتے تھے (عمرة القاری ۱۹۰۰)

## حافظ ابن حجررحمه الله كي رائے

موں ہ سرہ نہ ہو ہو ہوں ہوں۔ پول قائما کی ممانعت میں کوئی حدیث ٹابت نہیں ہے جبیبا کہ ہم نے اوائل شرح تر مذی میں بیان کیاہے واللہ اعلم۔ پھر ککھا کہ نبی کریم علیظتے ہے بول قائما کی ممانعت میں کوئی حدیث ٹابت نہیں ہے جبیبا کہ ہم نے اوائل شرح تر مذی میں بیان کیاہے واللہ اعلم۔ ا

# رائے مذکورامام تر مذی کے خلاف ہے

امام موصوف نے اپنی سنن تر فدی شریف میں 'باب السنھی عن البول قائما 'کھااوراس کے تحت صدیث محرِّروایت کی کہ رسول خداللہ نے جھے کھڑے ہوکر پیشاب کرتے دیکھا تو ممانعت فرمائی کہ اے عمر! کھڑے ہوکر پیشاب نہ کرنا، اس کے بعد میں نے بھی کھڑے ہوکر پیشاب نہیں کیا، نیز حضرت عبداللہ بن مسعود گاارشاد قال کیا کہ کھڑے ہوکر پیشاب کرنا گنوار پن کی بات ہے بعن تہذیب کے خطاف ہے، اور حضرت بریدہ کی حدیث مرفوع کا بھی حوالہ دیا کہ رسول اکرم علی ہے نے یہی کلمات ارشاد فرمائے ہیں، امام تر فدی نے عبدالکریم بن ابی المخارق کی وجہ سے حدیث عمر کے ضعف اور حدیث بریدہ کے غیر محفوظ ہونے کا بھی ذکر کیا۔ پھر لکھا فدکورہ ممانعت بطور تادیب ہے بطور تحریم کے خبیں اور پھر باب الرخصة بھی لکھا۔

محقق عینی کا فیصلہ: جس طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب النہی قائم کر کے اور اس کے تحت احادیث و آثار روایت کر کے نہی کو ثابت کیا، اگر چہ یہ بھی بتلا دیا کہ وہ نہی تادیب ہے، نہی تحریم نہیں، ای طرح محقق عینی نے بھی یہ فیصلہ کن بات کھی کہ بول قائما کا جواز تو ضرور ہے، کیکن علماء امت نے اس کو مکر وہ قرار دیا ہے کیونکہ مما نعت کی احادیث موجود ہیں اگر چہ ان میں سے اکثر کا ثبوت نہیں ہو سکا، ان دونوں محدثین محققین کے مذکورہ فیصلوں کے بعد حافظ ابنِ حجر رحمہ اللہ کے اس دعویٰ کی حیثیت واضح ہے کہ نبی کریم علی ہے۔ مما نعت کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہوئی۔

اگر کہا جائے کہام مرتمذی نے تو حدیثِ عمرٌ کوعبدالکریم بن ابی المخارق کی وجہ سے ضعیف کہا ہے، تو کسی حدیث کا ضعف اس کی صحت کے منافی نہیں ، اسی طرح امام ترفدی نے حدیثِ بریدہ کو جوغیر محفوظ کہا ، وہ بھی اس کی صحت کے منافی نہیں ہے ، جیسا کہ صاحبِ تحفۃ الاحوذی نے بھی لکھا کہ محدث برزار کا حدیثِ بریدہ کو بظاہر سے سند سے روایت کرنا اس کے غیر محفوظ ہونے کے منافی نہیں ہے (ملاحظ ہوتی تة الاحوذی ۱۵۳۳)

# صاحب تحفه كى شان تحقيق

یہاں ایک اور محد ثانة ملمی بحث بھی پڑھتے چلئے: ۔ امام تر فدی نے اس بارے میں حدیث بریدہ کوغیر محفوظ کہا، اس پر محقق عینی نے نقد
کیا، اور کہا کہ محدث بر ارنے اس کی تخر تن سند صحح ہے کی ہے صاحب تحفہ نے محقق عینی پر گرفت کرلی کہ بر ارک سند صحح ہے روایت اس کے غیر
محفوظ ہونے کے منافی نہیں، پھر نفذ ونظر کا کیا موقع رہا؟! اور یہ بھی لکھا کہ امام تر فدی کی شان فن حدیث میں اعلی وارفع ہے ان کی بات زیادہ
اونجی ہونی جا ہے (یعنی بہ نسبت محدث عینی کے ) اب پوری بات ملاحظہ سے بچئے! تا کہ بحث اچھی طرح روشی میں آجائے، شاذیا غیر محفوظ
روایت وہ ہوتی ہے، جس کو ثقہ اس صحف کے خلاف روایت کرے جو اس سے زیادہ قابل ترجے ہو، خواہ وہ مخالفت زیادتی کی ہویا کمی کی ، متن
کے اندر ہویا سند میں ، اور اس کے مقابل روایت راجہ کو محفوظ کہتے ہیں (مقدمہ شج البہ میہ)

محقق عینی نے لکھا کہ حدیثِ بریدہ کو محدث بزار نے بہ سند سی سعید بن عبیداللہ سے روایت کر کے لکھا کہ میر ہے کم نی نہیں کہ اس حدیث کی روایت ابن بریدہ سے بجز سعید مذکور کے اور کسی نے کی ہو،اور تر مذکی نے اس بارے میں حدیثِ بریدہ (مذکورہ) کو غیرمحفوظ کہا، جو شخصی مذکور کی وہ ہے۔ تحقیق مذکور کی وہ ایت کے محدث بزار کی اس صراحت کے بعد کہ ابنِ بریدہ سے حدیثِ مذکور کی روایت کرنے والے صرف سعید ہیں، دوسرا کوئی نہیں، امام تر مذک کا حدیثِ مذکور کوغیرمحفوظ کہنا درست نہیں رہتا، کیونکہ غیرمحفوظ روایت کے مقابلہ میں دوسری روایت محفوظ ہونی چا ہیے جس کا کوئی ثبوت ابنِ بریدہ سے نہیں ہے لہٰذااس کوغیرمحفوظ کہنا تاج دلیل ہے۔

#### صاحب تحفه كامغالطه

اول توموصوف نے محقق عینی کی عبارت پوری نقل نہیں کی ،اور آخرے' وقال التر مذی وحدیث بریدة فی هدا غیر محفوظ و قدول التوسلی یو دبه'' کوحذف کر کے بردی ہے کی جسارت کا ثبوت دینے کے لئے' انتہا کلام العینی'' بھی لکھدیا،اوراس حذف ومغالط سے بیفا کدہ افعایا کہ امام تر مذی کا مقابلہ میں حافظ عینی کے حذف ومغالط سے بیفا کدہ افعایا کہ امام تر مذی کا مقابلہ میں حافظ عینی کے کلام کی قیمت کم ہونی چاہیے! حالانکہ عینی تو محدث بزار کی تحقیق کے تحت امام تر مذی کے قول کومر جوح کررہے ہیں، پھر بیا کھدیا کہ حدیث بریدہ کی صحت اس کے غیر محفوظ ہونے کے منافی نہیں،اوراس سے بیہ تلانے کی سعی کی کہ کویا محقق عینی اتن مونی بات بھی نہ جانتے تھے، جو صاحب تخذ جیسے اس زمانے کے محدث بیں۔

ممکن ہے امام ترندی کے سامنے غیرمحفوظ ہونے کی کوئی اور دقیق وجہ ہو الیکن جب تک وہ پیٹن نہیں ہوتی ، محدث بزار کی بات اور محقق عینی کے نفذ و تحقیق کوئیں گرایا جاسکتا نیز صاحب ، تحذ کا یہ کہنا بھی محل تامل ہے کہا م ترندی کا قول غیرمحفوظ ہو نیکا ،ی معتمد علیہ ہے کیا اعتاد کا مطلب سیہ ہے کہاس کو پر کھانہ جائے یا اس کے بارے میں مزید تحقیق کا دروازہ بند کردیا جائے ، بیہ بات تو صرف قول اللہ وقول الرسول کے لئے کہی جاسکتی ہے ، خصوصاً علما جا اللہ حدیث کو تو السی بات کہنا کسی طرح بھی موز دن نہیں کہ وہ ائمہ جمتمدین کے اتوال پر بھی اعتماد کوئٹرک ہے کم درجہ دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ و اللہ یقول المحق و ہو یہدی السبیل۔

عبدالكريم بن ابي المخارق (ابواميه) بركلام

موصوف کوامام ترندی رحمہ اللہ نے''ضعیف عنداهل الحدیث' ککھا، پھرایوب ختیانی کی تضعیف اور کلام ونفذ کا بھی ذکر کیا،کیکن ہمیں اپنے نقطہ ُ نظر سے تضعیف وکلام ندکور میں کلام ہے،جس کی وجوہ حسب ذیل ہیں:۔

حافظ این ججر رحمداللہ نے تہذیب المتبذیب ۲۰۳۱ میں علامہ مقدی و محدث مزی کے اتباع میں ان کے نام پر بینشانات لگائے ہیں: حد و التی بخاری) م ( صحیح مسلم ) ل ( کتاب المسائل اوبی داؤد ) ۔ ( تر فدی شریف ) س ( نسائی شریف ) ق ( این بانہ ) لینی مام اصحاب صحاح سنہ نے ان ہے دوایت کی ہے، کیا اہلی حدیث کے ضعفا والیے بی ہوتے ہیں، جن سے بخاری، مسلم اور نسائی وابوداؤد جیسے محد ثین بھی روایت کریں، پھرامام بخاری نے اپنی کتاب الفعفاء میں بھی ان کو داخل نہیں کیا، حالا تکد' ارجاء' کا الزام امام اعظم و دیگر جیسے محد ثین بھی روایت کریں، پھرامام بخاری نے اپنی کتاب الفعفاء میں بھی ان کو داخل نہیں کیا، حالا تکہ ' ارجاء' کا الزام امام اعظم و دیگر حماد کی کیار ہے جس کی امام بخاری کے یہاں بردی اہمیت ہے، چنا نچر تہذیب میں نقل ہوا ہے کہ محر کہتے ہیں: بھے حمد دین کی اس اللہ میں ایک ہوا ہے کہ محر کہتے ہیں نے بھی ہی ان کی اس اللہ میں کیا مام اللہ علی اس کے دو کہتے گئے کہتے نیان میں اس کے حمد سے بڑے فید کا نام احمد دین کی ایک ہیں اور النا وار الموام کو کہتے کی الفوام کی نوب کے معر کی کا بیان یہ می تہذیب میں ہے کہ میں نے ابوب کو کس کی نیبت کر تینیس مستحق ند تھے۔ واللہ اعلی ورندوہ برائی وغیبت کر تینیس مستحق ند تھے۔ واللہ اعلی کو بیا میں ابوداؤد دنے عبد الکریم کے کی وجد سے موظن تھا، ورندوہ برائی وغیبت کے میں ابن کے بارے میں ابن کے بارے میں ابن کے بارے میں ابن کے بارے میں ابن حبال المیت کی توزو کیا ان کی احد و کیشر الوزم فاحش اور نوا معتدل وضح ہے کہ وہ کی اور اور کی کہتے کے باوجودان سے دوایت کی ہی اس کا مطلب سے ہی کہ معیش میں ابن کا مطلب سے ہے کہ وہ کی ابود کا معیش این ابن کا مطلب سے ہے کہ وہ کی ابود کا معیش این ابن کا مطلب سے ہے کہ وہ کی ابود کا معیش ابن ابن کا مطلب سے ہے کہ وہ کی ابود کی ابود ان سے دوائد نے ابن کا مطلب سے ہے کہ وہ کی ابود کی ابود کی ابود کی ابود کی ابود کا فیصلہ دیاں سے دوائد کی ابود کی میں کہ اس کی معیش میں ابود کی میں کہ میں کی ابود کی میں کہ ابود کی میں کے میں دوائد کے دو کی کی دور کی کی کی دو

امام ما لک رحمہ اللہ ان کے ظاہر سے دھوکہ میں آگئے تھے اور انھوں نے بھی صرف ترغیب میں حدیث نکالی ہے، احکام میں نہیں (تہذیب) وہ بھی محل نظر ہے، کیونکہ امام مالک ایسے بھولے بھالے اور دھوکہ میں آنے والے نہ تھے، اور امام مالک نے اگر احکام میں ان سے حدیث نہیں نکالی تو امام ابود اور نے کتاب المسائل میں نکالی ہے، غرض متر وک اور سینی الحفظ اور کثیر الوہم وغیرہ الفاظ کی حثیت جرح مجمل سے زیادہ نہیں ہے، خصوصاً جبکہ ارجاء کی بدگمانی بھی ان کے ساتھ لگ گئے تھی اور ان کے ثقہ ہونے کے لئے ریبھی بہت کافی ہے کہ امام مالک کے علاوہ، عطاء مجاہد نے بھی ان سے روایت کی ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی ان سے روایت کی ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام مالم کی طرف سے عذر کیا کہ انھوں نے صرف ایک حدیث روایت کی ہے، بہت ی نہیں، وغیرہ ہمیں چونکہ عبد الکریم بن ابی المخارق کوضعیف یا متر وک الحدیث قرار دینے کے بارے میں اطمینان نہیں روایت کی ہے بہت ی نہیں، وغیرہ ہمیں چونکہ عبد الکریم بن ابی المخارق کوضعیف یا متر وک الحدیث قرار دینے کے بارے میں اطمینان نہیں ہوائی کے ذکورہ بالاتفصیل کرنی پڑی آپ کی وفات ۱۲۸ ہو ماسے اللہ عیں ہوئی ہے (تہذیب) رحمہ اللہ رحمۃ واسعة

بول قائما میں تشبہ کفار ومشرکین ہے

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جویہ فرمایا کہ اس زمانہ ہیں چونکہ کھڑے ہوکر بیشاب کرنانصار کی کا شعار بن گیا ہے اس کے اس سے بختے کے لئے بولِ قائما سے احتراز کی مزید اہمیت وضرورت ہوگئ ہے، اور اس لئے اس بارے ہیں زیادہ علی وختی ہونی چاہیہ، قو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے فہ کور کو العرف الشذی سے نقل کر کے صاحب تحفۃ الاحوذی نے اعتراض کیا ہے اور لکھا کہ 'بولِ قائما ہیں رخصت متاہم کرنے کے بعد اس زمانہ ہیں اس کی ممانعت بتلانا ہے وجہ ہے، رہا غیر مسلموں کا اس پڑمل ہونا تو وہ بھی موجب ممانعت نہیں ہو سکتا'' (۱۲۴) اس پرصد یق محتر ممولا ناسیومحمہ یوسف صاحب نبوری عفیضہم نے معارف اسنن ۲۱-۱ میں بہت اچھانوٹ کھا ہے، جس میں آپ نے یہ بھی لکھا کہ حدیث شبہ تو ایک مسلم اصل ہے اصول شریعت میں سے اس سے قطع نظر کیے ہو گئی ہے؟؟ اورخود حافظ ابن تیمیہ نے بھی (جن کی جلالت قدر کے صاحب تحفہ بھی قائل ہیں ) بہت سی چیز وں کوغیر مسلموں کے شبہ کی وجہ سے حرام قرار دیا، معترض فہ کورکو چاہیے تھا کہ ان کی کتاب '' اقتصاء الصراط المستقیم' دیکھتے اور ایس کی بات لکھنے کی جرائت نہ کرتے، غرض کی امرکی فی نضہ اباحت اور چیز ہے اور کہ ان کی کتاب '' اقتصاء الصراط المستقیم' دیکھتے اور ایس کی بات لکھنے کی جرائت نہ کرتے، غرض کی امرکی فی نضہ اباحت اور چیز ہے اور صاحب سب اصول شریعت ہیں کے اس پر نقذوطعن کرنا کی طرح مناسب نہیں۔ واللہ تعالیٰ عوارض کے سبب اصول شریعت ہیں کے تحت اس کا ممنوع ہو جانا دو مری صورت ہے، اور اس پر نقذوطعن کرنا کی طرح مناسب نہیں۔ واللہ تعالیٰ عوارض کے سبب اصول شریعت ہیں کے تحت اس کا ممنوع ہو جانا دو مری صورت ہے، اور اس پر نقذوطعن کرنا کی طرح مناسب نہیں۔ واللہ تعالیٰ عوارض کے سبب اصول شریعت میں کے تحت اس کا ممنوع ہو جانا دو مری صورت ہے، اور اس پر نقذوطعن کرنا کی طرح مناسب نہیں۔ واللہ تعالیٰ کورٹ کی میں کی سبب اصول شریعت میں کر تھ بھو کی جرات نہ کرتے اور اس کی فیل نفسہ اس کے معرف کی سبب اصول شریعت کورٹ کورٹ کی بات کھوں کے اس کی فیل کے مالے کی میں کورٹ کے معرف کی بات کی حدیث کی بات کورٹ کی کر اس کی کورٹ کی بات کی حدیث کورٹ کی بات کورٹ کی بات کورٹ کی بات کورٹ کی بات کی خوار کی کورٹ کی بات کورٹ کی بات کورٹ کی بات کورٹ کی بات کی بات کورٹ کی بات کی کورٹ کی بات کورٹ کی بات کورٹ کی بات کورٹ کی بات کی بات کی بات

ال پرشخ محد حامد الفقی نے حاشیہ چڑھایا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول زیادہ تھیج ہے، کیونکہ مج منبر میں عمل اہل جاہلیت کے ساتھ تھیہ ہے، جو تبرک بآثار الصالحین کرتے تھے، شیخ موصوف ہے ہم خوب واقف ہیں، زمانۂ قیام مصر (۱۹۳۸ء) میں ان سے بار ہا ملنے کا اتفاق ہوا ہے، جو باوجود قلب علم ومطالعہ کے سبکیت میں پیش پیش اوراس کے بڑھے اوراس کے نیز کو امام احمد وغیرہ نے جائز وستحن قرار دیا، اس کو میں پیش اوراس کے بڑھے امام مالک کے قول کی آڑ لے کرنا جائز کہد دیا، حالانکہ بشرط شبوت امام مالک کے قول کی وجہ کوئی خاص خرابی (بقیہ حاشیہ الگے صفحہ پر)

# بَابُ غُسُلِ الدَّمِ

( خون کو دهو نا )

(٣٢٣) حَدَّ قَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحُينَى عَنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّلَنِى فَاطِمَةُ عَنُ اَسُمَآءَ قَالَتُ جَآءَ تِ امْرَاَةً إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ اَرَايُتَ اِحْدَانَا تَحَيُّصُ فِى الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقُرُصُهُ بِالْمَآءِ وتنضحه بالماء وتُصَلِّى فَيُهِ:.

(٢٢٥) حَدَّقَنَامُحَمَّدٌ قَالَ آنَا مُعَاوِيَةٌ قَالَ حَدَّقَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ آبَيْهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ جَآءَ ثُ فَاطِمَةُ بِنَتُ آبِي حَدَّيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَقَالَ آبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ اللهُ عَلَى وَقَالَ آبِي الْمُنَاقُ اللهُ عَلَى عَوْقَ اللهُ وَقَالَ آبِي عُلُهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عُنُكِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

تر جمہ (۲۲۲): حضرت فاطمہ نے اساء کے واسطے نقل کیا کہ ایک عورت نے رسول علی کے خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ہم میں کسی عورت کو کپڑے میں حیض آتا ہے (تو وہ کیا کرے، آپ نے فرمایا کہ پہلے) لے پھر ابتے حاشیہ سخی گذشتہ) مقیدہ عمل کی ہوگی، جوانھوں نے لوگوں ہے دیکھی ہوگی، اورا پے حالات میں جائز وستحب امور کی بھی ممانعت شرعا ہوئی ہی جا ہے، ای طرح حافظ ابن تیمید نے لکھا کہ کسی معالی ، تا بھی یا امام معروف ہے تابت نہیں ہوا کہ انھوں نے ایک حرف بھی کسی قبر کے پاس دعا کی فضیلت میں کہا ہو، البذا قبور کے باس دعا کہ حیک ہوگئی ہوگئی ہوگی ہوگی ہوگی ہو کہا ہو، البذا قبور کے باس دعا کی حیک ہیں، اس ہے دیکر ہیں، اس ہے دو کتے ہیں اور اس کا امر جمین نہیں کرتے (۵۲۸)

میں نگری خود حافظ ابن تیمیدر حمد اللہ نے دوور ق بل کھا:۔''جو پچھ مناسک جے کے ذیل میں ندکور ہے کہ تخضرت اور آپ کے صاحبین پرتیدہ سلام عرض کر کے دعا کر سے تواس کے بارے میں امام احمد وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ تبحدرہ بہ قبلہ ہوکر کھڑا ہوا ور جحرہُ مبار کہ نبویدکوا پی بائیں جانب کرلے پھرا پنے دعا کر سے کہ کہ مواس کے باس دعا کرنے کے جائے۔'' پھر پھر کھھا کہ قبر کہ ہاس کے باس دعا کرنے کے لئے جائے۔'' پھر پھر کھھا کہ قبر کے باس دعا کرنے کے لئے جائے۔'' پھر

پروسائیں کھا کہ 'جن دلائل ہے دعا کا استجاب زیارت کرنے والے کے لئے ٹابت ہے، دہ زیارت ہی کے تحت اور اس کے خمن میں ہے جیہا کہ علاء نے مناسک جج میں کھا ہے اور اس ہے ہماری بحث نہیں ہے کو تکہ ہم لکھ ہے ہیں جو تھی زیارت مشروعہ کرے اور پھراس کے خمن میں دعا ہ بھی کرے تو وہ کروہ نہیں ہے، مناسک جج میں لکھا ہے اور اس کے خمن میں دعا وہ کی کر ابت منقول ہوئی ہے، اور وہی زیادہ جج ہے، اور کمروہ یہ ہے کہ قبر کے پاس ابتدائی نیت ہی دعا کرنے کی ہو۔' یہال سلف کی بات کول مول کر کے تکھوری ہے حال انکہ سلف کا مقصد قبر کے پاس، قبر کی طرف متوجہ ہوکر دعا کرنے ہے تا کہ ایسانہ ہما جائے کہ بجائے خدا کے صاحب قبر ہی ہے۔ وال کر رہا ہے۔

غرض شریعب مجدید میں ہرشرک وشابہ شرک سے ضرور دوک دیا گیا ہے اور ہر بدعت بھی پوری طرح منوع ہے، مگر جوتشد دھا فظاہن تیمیہ اور ان کے تبعین نے کیا ہے، وہ کل بحث ہے خودھا فظامو معوف ہی لکھتے ہیں کہ اس است کے بعد کے لوگوں کی اصلاح بھی ای طرح ہو کئی ہے، جس طرح پہلوں کی ہوئی تھی، فظاہر ہے کہ پہلوں کی اصلاح ات ہیں استے تشدد بھی اور بے جائی کا فلام ہے کہ پہلوں کی اصلاحات ہیں استے تشدد بھی اور بے جائی کا فلام ہے معابداور تا بعین وائر بھی دائر کی دیا میں اور ان کی اصلاحات ہیں استے تشدد بھی اور بے جائی کا معرف ہو است میں استے تشدد بھی اور بے جائی کا معرف ہو اور نہ ہر ہر بات کوشرک و بدعت بھانے والے معفر شامل نہ تھا جو ان معلوں کی دوشی ہیں مگل کرتے ہیں، اور معفرات اہل معدیث بی احتمال پر ہیں، بلکہ راواحتوال پر ہیں، بلکہ راواحتوال پر ہیں، بلکہ راواحتوال پر ہی ہو گئا ہیں ۔

پانی رگڑے اور پانی سے صاف کر لے اور (اس کے بعد) اس کیڑے میں نماز پڑھ لے،

تر جمہ (۲۲۵): حضرت عائشہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میش کی لڑکی فاطمہ رسول علیقی کی خدمت میں حاضر ہوئی اوراس نے عرض کیا کہ میں ایک ایک بیں رہتی ہوں تو کیا میں نماز چھوڑ دوں آپ نے فرمایا نہیں،
کیا کہ میں ایک الی عورت ہوں جے استحاضہ کی شکایت ہے، اس لئے میں پاکنہیں رہتی ہوں تو کیا میں نماز چھوڑ دوں آپ نے فرمایا نہیں،
یہ ایک رگ (کاخون) ہے چین نہیں ہے تو جب تجھے چین آئے ( یعنی چین کے مقررہ دن شروع ہوں ) تو نماز چھوڑ دے اور جب بیدن گزر
جا ئیں تو اپنے (بدن اور کیڑے) سے خون کو دھوڈ ال پھر نماز پڑھ، ہشام کہتے ہیں کہ میرے باپ نے کہا کہ حضور نے بیر ( بھی ) فرمایا کہ پھر
ہر نماز کے لئے وضوء کرحتی کہ وہی ( حیض کا ) وقت پھر لوٹ آئے۔

تشریخ: جوعورت (استحاضہ) سیلانِ خون کی بیار کی بیل جبتلا ہو،اس کے لئے تھم ہے کہ ہر نماز کے وقت مستقل وضوکر ہے اور چیش کے جینے دن اس کی عادت کے مطابق ہوتے ہوں ان دنوں میں نماز نہ پڑھے،اس لئے کہ ان ایا م کی نماز معاف ہے، شریعت کا بیتھم اگر چیعورت کی زندگی کے ایک ایسے گوشہ سے تعلق رکھتا ہے جو نہایت ہی پوشیدہ رہتا ہے لیکن اس کے بارے میں اگر عورتوں کوکوئی رہنمائی نہ ملتی تو وہ اس گوشہ سے متعلق الی ہدایات سے محروم رہ جا تیں جن سے ان کا دین اور دنیا، روح اور جسم صاف اور پاک ہوسکتا تھا اور جس سے ان کی نفسیاتی اور اطلاقی ،طبی اور روحانی اصلاح ہوسکتی تھی، اس بناء پر ایسی تمام احادیث کے بارے میں بیہی نقط انظر رکھنا چا ہیے کہ دین لوگوں کی زندگی کے لئے ایک ممل تغیری نقشہ کی حیثیت رکھتا ہے، انسانی زندگی کا کوئی سا پہلود بی رہنمائی کے بغیرا پے تھے کہ مقام پر فٹ نہیں ہوسکتا، پھر آئے کے دور میں اس قتم کی جملہ احادیث کوجن میں عورت ومرد کے پوشیدہ معاملات پر روثنی ڈالی گئی ہے۔اوران کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں بیان کرنے میں کسی شرم کی ضرورت نہیں، جبکہ جنسی لئریج عام ہو چکا ہے اور جدید تعلیم کے سر براہ مردعورت کے پوشیدہ سے پوشیدہ تعلقات کی تعلیم کے سر براہ مردعورت کے پوشیدہ سے پوشیدہ تعلقات کی تعلیم کو اینے نزد یک ضروری قراردینے گئے ہیں، جس کی فی الحقیقت کوئی ضرورت نہیں۔

محقق عینی نے اس حدیث کوفقل کر کے لکھا کہ بیحدیث صاف طور سے قلیل وکثیر کا فرق بتلا رہی ہے اور اس لئے امام بیہ فی شافعی نے

بھی اس کوفقل کر کےاعتراف کیا کہ ایک صورت تھوڑ ہے خون میں ہوئی ہوگی جومعاف ہے،اور زیادہ مقدار کے بارے میں حضرت عا کشٹہی سے مروی ہے کہ وہ اس کو دھوتی تھیں ،محدث ابن بطال نے لکھا کہ حدیث اساءاصل ہے حکم عسل نجاسات کے لئے ،اور حدیث میں مراد دم کثیر ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے اس کی نجاست میں مفسوح کی شرط لگائی ہے جوکثیر جاری سے کنا یہ ہے۔

لہٰذا حدیثِ مٰدکوران لوگوں کے مقابلہ میں بھی جمت ہے جو آلیل وکثیر کا فرق نہیں کرتے ،اورامام شافعی پر بھی جوتھوڑے خون کو بھی دوسری نجاستوں کی طرح دھونا ضروری قرار دیتے ہیں۔

اس کےعلاوہ بیکہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ وہ خون کے ایک دو قطروں کو صحب نماز میں خلل انداز نہیں سمجھتے تھے،اور حضرت ابنِ عمر نے اپنے ہاتھ سے ایک بھنسی کوتو ڑ دیا، جس سے معمولی خون لکلاتو اس کوصاف کر کے نماز پڑھ لی، تو کیا شافعیہ ان دونوں حضراتِ صحابہ سے بھی زیادہ مختاط ہیں؟ اور کیا ایکے پاس ان دونوں حضرات سے بھی زیادہ روایات ہیں، جن کی وجہ سے انھوں نے ان کی مخالفت کی، اور قلیل وکثیر کا فرق نہیں کی؟

پھر بیھی ظاہرہے کہ کم مقدار میں ضرورت کی مجبوری ومعذوری موجود ہے کہانسان اکثر حالات میں پھینٹس، پھوڑے، یا پہو کےخون سے نہیں نچ سکتا، للذاوہ معاف ہی ہونا چاہیے، اوراس لئے حق تعالیٰ نے دم مفسوح کوحرام دنجس فر مایا، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سواکوحرام دنجس نہ کہا جائے۔

قدرِدرہم قلیل مقدار کیوں ہے؟

اس کے بارے میں ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں اور یہاں محقق بینی نے مزید لکھا کہ صاحب الاسرار نے حضرت علی وابن مسعودرض سے بھی مقدار انجاست کی قدر درہم نقل کی ہے جو حنفیہ کے لئے اقتداکو جمت کا فیہ ہے ، نیز حضرت عمر سے مردی ہے کہ وہ اس کی مقدار اپنے ناخن سے مقرر کرتے تھے ، محیط میں ہے کہ ان کا ناخن تقریباً ہماری تھیلی کے برابر تھا ، اس سے معلوم ہوا کہ قدر درہم نجاست معاف ہے اور اس کے ساتھ نماز ممنوع نہیں ، باتی دارقطنی کی حدیث ابی ہریرہ (کرسول اکرم علیہ کے نے قدر درہم خون سے اعاد و صلوق کا تھم فر مایا ) سے ہم اس لئے استدلال نہیں کرتے کہ وہ منکر ہے ، بلکہ ام بخاری نے اس کو باطل کہا ہے۔

اگرکہا جائے کہ تعمی قرآنی'' وثیا بک فطحر'' میں کوئی تفصیل قلیل وکثیر نجاست کی نہیں ہے لہٰذاقلیل کی بھی معافی نہیں ہونی چاہیاس کا جواب یہ ہے کہ قلیل تو بالا جماع مرادنہیں ، کیونکہ موضع استنجاء کاعفو ورخصت سب کو تسلیم ہے (جو بقد رِ درہم ہے ) پس کثیر کا تعین بھی ہو گیا، دوسرے کثیر کی مقدار آثار سے بھی ثابت ہوئے:۔ دوسرے کثیر کی مقدار آثار سے بھی ثابت ہوئے:۔

(۱) دم بالا جماع بنجس ہے۔(۲) کسی چیز کو پاک کرنے میں عددِ عسل شرط نہیں ہے بلکہ صرف انقاءاور صفائی ضروری ہے (۳) جب کپڑے برخون کا نشان نہ دیکھا جائے ، تواس پر یانی ڈالنے کے بعد عورت نماز پڑھ کتی ہے۔

# کیاصرف خالص پانی ہے ہی نجاست دھو <del>سکتے ہی</del>ں؟

محقق عینی نے لکھا کہ علامہ خطا فی نے حدیث الباب سے اس امر پر بھی استدلال کیا ہے کہ ازالہ نجاسات صرف خالص پانی ہے کر سکتے ہیں ،
دوسر سے پانی سے نہیں ، کیونکہ ساری نجاستوں اورخون کا تھم ایک ہی ہے ، اسی طرح امام بیہ تی نے بھی اپنی سنن بیں ہمارے اصحاب (حنفیہ )
کے خلاف اس سے استدلال کیا ہے اور کہا ہے کہ ازالہ نجاست صرف پانی سے واجب ہے دوسری سیال پاک چیزوں سے نہیں ہوسکتا اس کا
جواب رہے کہ حدیث میں اکثر و بیشتر استعال ہو نیوالی چیزیں یعنی پانی کا ذکر ہے اسکوبطور شرط قرار نہیں دے سکتے ، جیسے 'ور بانب کہ الاتی

6

فسی حسجہ ورسکم" میں قیدوار دہوئی ہے، دوسرے کسی چیز کی شخصیص ذکری جگم ماسوا کی نفی نہیں کرتی ، تیسرے بید مفہوم لقب ہے جو ہمارے امام صاحب (اورا کٹر کے نز دیک) جست نہیں ۔ (عمرۃ القاری،۹۰۴) (۹۰۳)

## حافظا بن حجررحمه اللدكي جوابد ہي

آپ نے ۱۲۳۰ میں لکھا کہ حضرت عائش کی حدیث میں اخمال ہے کہ مکن ہے ناخن ہے دم حیض کھرج کر پھراس کو دھویا بھی جاتا ہو، پھر حافظ نے مزید جواب کا آئندہ پروعدہ کر ہے ۲۸۳۔ اہل لکھا کہ مکن ہے زمانہ طہر کے لئے دوسرا کپڑا بھی ان کے پاس ہوتا ہو، اور ممکن ہے ناخن سے کھر چنا پاکی کے لئے نہ ہو، بلکہ صرف ازالہ اثر ونشان کیلئے ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نماز کے وقت اس کپڑے کو دھو لیتی ہوں، اس کے علاوہ یہ کہ ایک رواستِ عائش ہیں ہی ہے کہ ایک قطرہ خون کا دیکھ کرہم اس کو ناخن سے کھرج دیتی تھیں، اس بناء پر حدیث المباب ہیں مراود م بسیر ہوگا جومعاف ہوتا ہے۔ لیکن پہلی تو جیہ زیادہ توی ہے۔

حافظ ابن جرر مماللہ نے جواحمالات کھے ہیں، اول تو وہ سب احمالات، بعیدہ ہیں، اورامام بخاری کے ترجمۃ الباب کے بھی خلاف ہیں کہ وہ اس حیض والے کیڑے میں نماز پڑھے کا حکم بتلارہ ہیں، رہامام بیٹی کی طرح تھوڑے خون کی نجاست معاف ہونے کا جواب تو وہ شافعیہ کے خلاف ہی ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ وم بسیر کو بھی دوسری نجاستوں کی طرح نجس فرما چکے ہیں، غرض بات بنائے نہیں بنتی ۔ والعلم عنداللہ العلی انگلیم۔ مختصفی نظر: علامہ خطابی، امام بیٹی و حافظ ابن مجر رحمہ اللہ کے اس دعوے و دلیل کے مقابلہ میں کہ طلق پانی کے سوادوسرے پانی سے از الد نجاست جائز نہیں بفتی و عقل دونوں سے شانی جواب موجود ہیں، کیونکہ بخاری، مسلم وموطا امام مالک سے تابت ہے حضور علیہ السلام نے غسل میت کے لئے بیری کے بیٹے ڈالا ہوا پانی تجویز فرمایا، اور اب تک وستور ہے کہ پانی میں بیری کے بیٹے پکا کراس سے خسل دیتے ہیں، اور غسل میت کے لئے بیری کے بیٹے ڈالا ہوا پانی تجویز فرمایا، اور اب تک وستور ہے کہ پانی میں بیری کے بیٹے پکا کراس سے خسل دیتے ہیں، اور نسائی میں صدیت ہے کہ حضور نے فتح کہ کہ دن ایک گن میں میں شانی میں میری کے بیٹے پکا کراس سے خسل دیتے ہیں، اور نسائی میں صدیت ہے کہ حضور نے فتح کہ کہ دن ایک گن میں میری میں گند ھے ہوئے آئے کا اثر تھا۔

منداحمیں "باب فی حکم الماء المتغیر بطاهر اجنبی عنه "میں اس صدیت کے علاوہ یہ صدیم بھی ہے کہ تضور علیہ السلام اور حضرت میمونڈ نے ایک بڑے برتن (لگن) سے عسل کیا جس میں گندھے ہوئے آئے کا اثر تھا، حاشیہ میں لکھا کہ احادیث الباب سے السلام اور حضرت میمونڈ نے ایک بڑے برتن (لگن) سے عسل کیا جس میں گوئی دوسری طاہر چیز مل کی ہو، اور اس سے معمولی تغیر بھی پانی میں ہوجائے تو کھے جرج نہیں ، اور یہی ایم کہ اربعہ کا فدہ المحافظ فی المتلخیص ، اور یہی ایم کہ اربعہ کا فدہ المحافظ فی المتلخیص ، اور یہی ایم کہ اربعہ کا فدہ بے مالیہ یہ کہتے ہیں کہوہ پانی پاک تو ہے گر پاک کرنے والے نہیں ہے، قالم المحافظ فی المتلخیص ، المقال باہم المام احراه بیانی نی اسلام المام احراه بیانی نی اسلام المام احراه بیانی نی اسلام المام احراه بیانی نی المدید کیا تھے اللہ بیانی نی المدید کیا تھے اللہ بیانی نی المدید کو المحراه بیانی نی المدید کیا تھے اللہ بیانی تو بی کھی المدید کیا تھے اللہ بی کہتے ہیں کہوں پانی پاک تو بی کھی تھی کہ بیانی کی کہتے ہیں کہوں پانی پاک تو بیانی بیانی کی کہتے ہیں کہوں بیانی پاک کو بیانی بیانی کی بیانی کی بیانی کی بیانی بیانی

عقلی دلیل ہے ہے کہ پاک پانی میں پاک چزیں ملنے کے بعدا گراس پانی کی رقت وسیلان ہاتی ہاوراس کے ذائقہ و بوش کوئی زیادہ اثر دوسری پاک چیزوں کا نہیں ہوا تو اس کو طاہر ومطہر ہونے سے خارج کر دینا کس طرح موزوں ہے خصوصاً جبکہ پانی کی وصفِ طہوریت نفسی قطبی سے ثابت ہے لہذا شوافع کا بعض ایسے پانیوں کو بھی ما عِطلق سے نکال کر ما عِمقید قرار دینا اوران کو وصفہ طہوریت سے محروم مجھنا درست نہیں معلوم ہوتا، یکی وجہ ہے کہ حافظ ابن تیمیدر حمداللہ نے منہاج السند ۹۵ ما میں وضوء بالنبید کے مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے ہی تھی تکھدیا کہ نبیذ بھی توان حضرات کے قول کے موافق پانی ہی ہے، جو ما عِمقید ومضاف آبینے و دوآ ہے با قلاو غیرہ سے وضوکو جائز کہتے ہی ،اور وہی ندویس نے ولیل کے لحاظ سے دوسر نے قول (عدم جواز والے) سے زیادہ تو ی بھی ہے، کیونکہ نمی قرآنی فان لم تجدوا ما میں خرم سیاتی نمی میں ہے۔ جس سے ہر پاک پانی مراد ہوگا، خواہ اس میں عام پانی کے لحاظ سے کوئی قدرتی فرق بھی ہو، جسے سمندر کے کھاری اور

کڑو ہے کسیلے پانی سے وضوء جائز ہوا،توالیسے پانی سے ضرور جائز ہونا جا ہیے،جس میں دوسری پاک چیزیں پھل ہے وغیرہ پڑجائیں،اورکوئی غیر معمولی تغیران سے یانی میں نہ پیدا ہوا ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ امام اعظم کا جوتول مرجوح یا مرجوع عنہ بھی ہے، وہ بھی عقل وُقل کی روشنی میں اتناوز ن دارا درتوی ہے، کہ دوسرے ندا ہب کے منصف مزاج حضرات اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اس کی دوسری مثال ماءِ ستعمل کی طہارت ونجاست کا مسئلہ ہے۔ وضوء بالنہیذ کی پوری بحث عن قریب آنے والی ہے جب امام بخاری" باب لا یہوز الوضوء بالنہید و لا بالسکو "لا کیس گے، اور وہال محقق عینی اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نور اللہ مرقد ہماکی تحقیقات عالیہ پیش کی جا کیں گے۔ ان شاء اللہ تعالی۔

استنباط احکام: دوسری حدیث الباب مے مقل عنی نے مندرجہ ذیل احکام کا استباط کیا ہے: (۱) عورت کو فرورت کے وقت اموردین کے بارے میں مردول سے استنتاء ومشافہ رجائز ہے(۲) شری ضرورت کے وقت عورتوں کی آ واز سنا جائز ہے۔ (۳) زبانہ حیض میں نماز پڑھنے کی بارے میں مردول سے استنتاء ومشافہ رجائز ہے(۲) شری ضرورت کے وقت عورتوں کی آ واز سنا جائز ہے اور ہی باز چیا ہے۔ کہ نماز باطل ہے، نہ فرض درست ہے نہ نقل، اورای طرح طواف، جدہ تا اوت، بحدہ شکر اور نماز وجاز ہیں انہ اور ای طرح ہوجاتی ہے بعنی زبائی ہوتے میں ماز بحل اور جس نماز کا بھی وقت موجود ہودہ پڑھے ، اوراس کے بعد بھی کوئی نماز اور روز ہ ترک نہ کرے، گویا نوانہ حیف ختم ہوتے ہی وہ پاکھورتوں کے عظم میں ہوگئی، اور مزید کچھ وقت تصیل تھی طہارت کے لئے نہیں جا ہے، بھی نہ بہب امام شافعی رحمہ اللہ سے بحل میں امام مالک رحمہ اللہ سے تین روایات ہیں: (۱) انقطاع جیف کے بعد بھی تین دن تک مکم طہارت مالک کرنے کے لئے رکی رہے گی، اس کے بعد اس پرستخاصہ کے دکام لاگوہوں گے(۲) 10 اور نا وزیرے ہونے تک وہ نماز نہ پڑھکی ، جوانام مالک کرنے کے لئے رکی رہے گی، اس کے بعد اس پرستخاصہ کے دکام لاگوہوں گے(۲) 10 اور نا وزیرے ہونے تک وہ نماز نہ پڑھکی ، جوانام مالک کرنے کے لئے رکی رہے گی، اس کے بعد اس پرستخاصہ کے دکام لاگوہوں گے(۲) 10 اور نے ہونے تک وہ نماز نہ پڑھکی ، جوانام مالک کرنے کے لئے دکی رہے ہونے کی نماز کرنے ہونے کی نماز کرنے کے دون کا نکانا بتا ایا، ظاہر ہے بدن کرنے کے بعد سے بھی خون نکانا ہونے کی تکہ جس میں رکیس نی نوان جاری ہونے کی تکہ جس حصہ سے بھی خون نکانا ہونے کی تکہ جس میں رکیس نوان جاری ہونے کی تکہ جس حصہ سے بھی خون نکانا ہونے کی تکہ جس میں رکیس نوان جاری ہونے کی تکہ جس حصہ سے بھی خون نکان تکانا ہونے کی تکہ جس میں رکیس نوان جاری کونے کی تکہ جس میں کی دورت کی کونے کہ تکمی کرنے سے میں کرنے کی میٹ بیان خون کا نکانا بتا ایا ، ظاہر ہے بدن کی تکہ جس حصہ سے بھی خون نکان نکانا ہونے کی تکہ جس میں کیس کیس کرنے کی خون کا نکانا ہونے کی تکہ جس میں کیس کیس کیس کیک خون نکان نکانا ہونے کے تک میں دورت کے ساتھ کیس کرنے کے دون کا نکانا ہونے کی تک تک کرنے کیس کرنے کے دون کا نکانا ہونے کی تک کی تک کرنے کیس کرنے کے دون کا نکانا ہونا ہونے کی دون کا نکانا ہونے کی تک کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے

# علامه خطاني كي شخفيق برعيني كانفذ

خطانی نے فرمایا:۔" حدیث کے معنی وہ نہیں ہیں، جوان حضرات (بعض حنفیہ) نے سمجھے ہیں نہ وہ مراوِرسول اکرم بن سکتی ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ استحاضہ کا خوان رگ کے بھٹ جانے ہے آتا ہے جواطباء کے نزویک ایک بیاری ہے کہ رگوں کے نازن واوعیہ میں جب خوان زیاوہ بھر جاتا ہے تورکیس بھٹ پڑتی ہیں۔"محقق بینی نے فرمایا کہ خطابی کی بیان کر دہ مراداس لئے بچے نہیں کہ اس سے مطلق حدیث کی تقیید ،اور عام کی شخصیص بلاخصص کے نیز ترجیح بلامرج لازم آتی ہے، جو باطل ہے۔ (عمرة القاری ۱۹۰۹)

محقق عینی کی تا سید: منداحم میں صدیث ہے: 'فانما ذلک رکضة من الشیطان او عوق انقطع او داء عوض لها" (الفتح الربانی ۱۵-۲۱) معلوم ہوا کہ استحاضہ کی صورت انقطاع عرق ہے بھی ہوتی ہے اور کسی بیاری ہے بھی، البذا خطابی کا اس کوصرف بیاری کی حالت سے خاص کر دینا سیح نہیں ، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے ''المصفی ''۱۸ سامی کھا کہ'' حیض واستحاضہ کا کی آتا ہیں ہے ، مالت سے خاص کر دینا سیح نہیں ، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے ''المصفی ''۱۸ سامی کھا کہ'' حیض واستحاضہ کا کہ آور صدیث فرق ہے کہ جومعتا دو طبیعی ہوتا ہے وہ دم میش ہوتا ہے وہ دم میں ہوتا ہے وہ دم استحاضہ ہے، اور حدیث میں تصدیع عروق سے کنامی فساواو عید کے بارے بی کیا گیا ہے۔'' یہاں بیآ خری جملہ بھی خطابی کی تحقیق سے مل جاتا ہے۔لیکن شروع میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جواستحاضہ کا سبب فساوم راج اور فساوا وعید دونوں کو تر اردیا ہے ، وہ محقق عینی کے قول پرضیح ہوتا ہے، اور بظاہر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جواستحاضہ کا سبب فساوم راج اور فساوا وعید دونوں کو تر اردیا ہے، وہ محقق عینی کے قول پرضیح ہوتا ہے، اور بظاہر

مرادِ حدیث یکی سی و متعین ہے کہ استحاضہ کا خون غیر طبیعی وغیر معتا و ہے، جو بھی فسادِ مراح کے سبب رکوں ہے آتا ہے اور بھی فساد وامتلاءِ عروق کے سبب عروق سے فارج ہوتا ہے، اور دونوں صورتوں ہیں چونکہ رکھنۃ الفیطان ہے، یعنی اس کوموقع ملتا ہے کہ عورت کوالتباس واشتباہ میں وال و سے، اور ایک امر ایک اور نماز وغیرہ کے قابل سمجے یا نہ سمجے، بیشیطان کو وساوس فی والے کاموقع چونکہ دونوں حالتوں ہیں ل جاتا ہے، اس کے تینوں امور کا ذکر حدیث ہیں آگیا ہے۔ واللہ تعالیا اعلم وعلمہ اتم واسم ۔

والے کاموقع چونکہ دونوں حالتوں ہیں ل جاتا ہے، اس کے تینوں امور کا ذکر حدیث ہیں آگیا ہے۔ واللہ تعالیا اعلم وعلمہ اتم واسم ۔

افحا داستے انور: فرمایا:۔ ہماری عام تب حنفیہ میں میں میں میں اور غیر مسفوح کو پاک کھا ہے، اور شارح مدیہ نرکھا ہے کین اس اچھی بحث کی ہے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ شوکانی نے اپنی فقیمی مسائل کوا یک رسالہ ہیں جمع کیا ہے، جس کا نام''الدر رااجہیہ'' رکھا ہے لیکن اس میں اس کے وشت کو ترام قرار دیا گیا ہے، اور چربی کوشت نہیں اس کے وشت کو ترام قرار دیا گیا ہے، اور چربی کوشت نہیں ہول و ہرانے انسان کے، اور کھا کہ سور کی چربی مرائی کھو دیے ہیں۔

بول و ہرانے انسان کے، اور کھا کہ سور کی چربی جرام نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید ہیں اس کے گوشت کو ترام قرار دیا گیا ہے، اور چربی کوشت نہیں۔

ہول و ہرانے انسان کے، اور کھا کہ سور کی چربی ہوں اس کے گوشت کو ترام قرار دیا گیا ہے، اور چربی کوشت نہیں۔

قول وعضنحہ النی پرفر مایا کہ یہاں تضی سے مرادسب کے نزدیک دھونا ہی ہے، اور ہمار سے نزدیک بہی مراداس لفظ سے بول صبی کے بار سے میں بھی ہے، پانی ڈالنایا چھٹر کنانہیں ہے، ہم ہرجگہ یہاں سے وہاں تک ایک ہی ادلیتے ہیں، کیکن شافعیہ کے یہاں الگ الگ مراد لی جاتی ہے۔
فولہ استحاض النی پرفر مایا:۔ حضرت فاطمہ بنت الی حمیث کا مقصد استحاضہ فقیہہ نہیں تھا، اس کو وہ جانتیں تو سوال ہی نہ کرتیں، بلکہ مراد
لغوی استحاضہ تھا، اہل لغت کے یہاں رحم سے ہر جریانِ خون استحاضہ ہی کہلاتا ہے فقہاء نے بیتفریق کی کہ عادت کے موافق جوخون رحم سے
جاری ہو وہ تو حیض ہے، اور جب زیادتی وغلبہ ہوتو وہ استحاضہ ہے۔

قول فیلا اطبحو النج پرفرمایا که یهال بھی ان کی مرادطهارت شرعین ہے بلکہ یہ ظاہر کررہی ہیں کہ بظاہرتو میں یا کنہیں ہوتی، جریانِ خون کے سبب، اس میں مکوث وعدمِ طہارت کی صورت رہتی ہے، الی حالت میں کب تک نماز وغیرہ ادانہ کروں؟ بیسوال تھا، اور شریعت کا تھم اس لئے بھی معلوم کرنا ضروری تھا کہ بعض اوقات شریعت حالت نجاستِ حید میں بھی طہارت کا تھم لگادیتی ہے، مثلاً معذور کے لئے، اور بعض اوقات بظاہر طہارت حید کی موجودگی میں نجاست کا تھم لگاتی ہے، جیسے طہر متحلل میں۔

قوله انعا ذلک دم عرق النج پرفرهایا: بیعلتِ منصوصہ جس سے فارج من غیر اسبیلین کا بھی تاقفِ وضوہونا البت ہے،
کیونکہ حضورعلیہ السلام نے نقفی وضو کی علت اس کا دم عرق ہونا ہٹلایا، باتی اس کا تحقی خرورج احد اسبیلین سے ہونا پرخصوصیتِ مقام ہے،
جس کا ذکر آپ کے ارشاد میں نہیں ہے، لہذا حکم وضوء کو سبیلین پروائز کرنے سے منطوق کا ترک اور سکوت عنہ کا اخذ لازم آئے گا جو بھے نہیں۔
حافظ کی تو جیہ پر نقلہ: پھرفر مایا کہ حافظ ابن مجر رحمہ اللہ نے جو یہ کہا کہ ''اندم عرق'' سے مقیدواس کے دم چین نہ ہونے کی تاکید ہے،
اس کے ناقفی وضو ہونے کا بیان واظہار نہیں ہے، بی تو جیہ کمز وراور سیاتی کلام کے بھی منانی وی الف ہے،۔

#### حافظانن تيميه سيتعجب

فرمایا:۔''امام احمد رحمہ اللہ زعاف وکلسیری وجہ سے نقف وضوء کے قائل ہیں، پھر بھی حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ خارج من غیر اسبیلین سے نقف وضوء کے متال ہیں، پھر بھی حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ خرج میں اُسبیلین سے نقف وضوء کے مسئلہ ہیں شافعیہ کے ماتھ ہو گئے ہیں۔' بیدہ مبائل ہیں اپنی رائے خود سے قائم کرلی ہے، ان ہیں انھوں نے امام احمد رحمہ اللہ کی بھی پرواہ نہیں کی ، اور بعض تفر دات میں تو وہ اکا برامت سے بالکل انگ ہوکر ہی چل پڑے ہیں، اور اپنی کہتے ہیں، دوسروں کے سنتے بھی نہیں (جیسا کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا) یعنی دوسروں

کے دلائل سے صرف نظر کر لیتے ہیں ، ندان کو پوری طرح ذکر کرتے ہیں ، ندان کی جوابد ہی ضروری سجھتے ہیں ، یہ بات علمی تحقیق کی شان کے خلاف ہے اور حافظ موصوف ایسے علیل القدر محقق ومحدث کے لئے موزول نتھی۔

۔ چونکدایسے مسائل کی تعداد بہت کم ہے، اس لئے ان سے موصوف کی عظمت وقدر پرحرف نہیں آتا، بید دسری بات ہے کے غلطی جس سے بھی ہووہ غلطی ہی ہے،اوراس کا اعلان واظہار بھی ضروری ہے تا کہ تحقیق واحقاقی حق میں کوتا ہی نہ ہو، ساتھ ہی غرض ہے اور پہلے بھی لکھا گیا کہ معصوم بجزانبیا علیہم السلام کے کوئی بھی نہیں ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

تولہ فاذااقبلت الحیصة الخ ان الفاظ سے شافعیہ نے استدلال کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان سے اشارہ تمیز الوان کی طرف ہے، اور وہ الوان کا اعتبار کرتے ہیں کہ گہراسرخ رنگ اور کالا دم چیض کا ہے، باتی رنگ اس کے نہیں ہیں، گویالفظِ اقبال واد بارسے معلوم ہوا کہ دم چیض خود ہی دم استحاضہ سے الگ اور تمیز ہے، اس کے آنے اور جانے سے چیض کی ابتداء اور خاتمہ کا پیتالگار ہیگا اور اس خیال کی تائیدروایت ' فانہ دم اسود پر ف' سے بھی ہوتی ہے۔

حضرت شاه صاحب رحمداللہ نے فرمایا کہ ان الفاظ سے ان کی نظر ہیں کچھتا کی تو ضرور نگل ہے مگر ہے جبیر ہمارے ند ہب ونظر ہیں ہے بھی بعید نہیں ہے ، ہمارا ند جب ہے کہ الوان پر کوئی اعتاد وا نتیار نہیں ، جو پہر پھی سواوے کدرت تک دیکھے گی سب چی ہوگیا اور جب اس عادت کا ہے، ہو گیا، ہو ان کے مراد ہے جب جیشی کا وقت مقروعاوی آجا اور خون آنے گئو جیشی کا ذباتہ شروع ہو گیا اور جب اس کا دانہ ہم کہ ہم ہوئے ، غرض اقبال واد بار کوجس طرح الوان سے بہیانا جا سکتا ہے، عادت ہمی جان سکتے ہیں ، اور اس کی تا تیداس باب کی دوسری اجاد ہے کہ الفاظ سے بھی ہوتی ہے مثلاً حضرت ام سلم سے مروی ہے کہ حضور آگر م الفیلی نے ستی اندواک کی تا تیداس باب کی دوسری اجاد ہے جو مہید ہیں اس کے چیش کے تین اور واور وی اس میں صرف عادت پر محمول کیا ہے ، ندو ماء کا ذکر ہے ، ندان کے الوان کا ، ابوداکو دیس ایک باب تو " فی السورا کہ تستحاص و من قال قدع الصلو تہ فی عدہ الایام النبی کانت تصحیص " قائم کیا ہے ، اور اس کے تت حدیث نہ کور اور دوسری" فیام میں ہوتی ہے ، اور وسری ادان اقبلت الحیصة قدم کے حضرت عاکث شرح سے ، اور وسری روایت اور اس کے تت حدیث نہ کور اور دوسری" فیام ہوتا ہے کہ ایس ادان افبلت الحیصة قدم کے حضرت عاکش شرح میں اس بیاری روایت کی ایس المی میں میں میں ہوتا ہے کہ قبل ادا اقبلت الحیصة قدم کے مسلم المیں کہ میں میں موایت و کر کی : یہ فیلت نظر قدر ما کانت تحیص فی کل شہر " اور دوسری روایت ادا اقبلت المحیصة قدر اور کے دوسرت میاری تفنی اختیار کیا الایام النبی کو میاری تفنی اور اس کو تعی مقدور تھیں ہوتا ہے کہ اقبار اور اس کو اور کی کو تعی اور اس کو تعی کور اور کو

دم اسودوالی روایت منکر ہے

شافعیہ نے جوروایت ندکورہ سے استدلال کیا ہے اس کوامام نسائی نے دوجگہ نکالا اوراعلال کی طرف بھی اشارہ کیا ہے ،ملل ابن ابی حاتم میں اس کومنکر کہا گیا ،اورامام طحاوی رحمہ اللہ نے مشکل الآثار میں امام احمد رحمہ اللہ سے اس کا مدرج ہونائقل کیا ہے ،اوربصورت شکیم ہم اس کواغلب واکثر پرمحمول کریں گے اس پر مدار نہیں کرسکتے جیساشا فعیہ نے سمجھا ہے۔

قول افاغسلی عنک الدم ثم صلی النج بیمقصدنہیں کہ نون کی نجاست دھوکر نماز پڑھلیا کرو،اور نفسل دم ہے یہاں نسل، متعارف مراد ہے لیکن وہ بالا جماع حیض کے بعد فرض و ضرور کے ہاں اگر چدروایت میں اس کا ذکر نہیں مگر مراد و مطلوب ضرور ہے، متعارف مراد ہے لیکن وہ بالا جماع حیض کے بعد فرض و ضرور کے ہیں اس کے یہاں اگر چدروایت میں ان کا ڈکر نہیں مگر مراد و مطلوب ضرور ہے، پھر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث فاطمہ بنت ابی حیث والی میں لفظ" توضی " بھی صحیح و ثابت ہے، اگر چہام مسلم نے اس میں تر دو کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیثِ جماد بن زید میں ایک حرف کی زیادتی ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ان کا اشارہ لفظ فرکور ہی کی طرف ہے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ بلاکسی تر دو کے جے، جیسا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس کو ثابت کیا ہے اور اس کے متابعات بھی ذکر کئے ہیں، لہذا اس کے بارے میں تر دویا تفر دکی بات درست نہیں۔

حافظ کا تعصب: فرمایا جس اسناد کوامام طحاوی لائے ہیں، اس کے رواۃ میں امام الائمہ ابوحنیفہ بھی ہیں اور محقق منصف ابن سیدالناس رحمہ اللہ نے شرح ترفدی میں اس کی تھیجے کی ہے، اس طرح محقق محدث ابوعمر وابن عبدالبر رحمہ اللہ نے بھی تمہید میں روایت فد کورہ بہ طریق امام اللہ نے شرح ترفدی میں اس کی تھیے گئے ہوں مجر رحمہ اللہ نے لفظ فہ کور کی زیادتی کی صحت کا اقر ارکرنے کے باوجود طریق فہ کورسے مدر نہیں لی، اس کی وجہ ہم سمجھتے ہیں اور آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے اس سے زیادہ کیا کہیں؟ واللہ المستعان، ولاحول ولاقوۃ الا باللہ

بہرحال!امر بالوضوء حدیث میں ثابت ہے، پھروہ ہمارے نز دیک تو وجوب پرمحمول ہے،اورامام مالک رحمہ اللہ کے نز دیک استخباب پر، کیونکہ وہ عذرِمعذورکوناقضِ طہارت نہیں مانتے ،اوشایداسی لئے بعض مالکیہ نے اس کوسا قط کرنے کی سعی کی ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### وضوءِمعذوروقت نماز کے لئے ہے یانماز کے واسطے

حنفیہ وحنابلہ کے زدیک وقت کے لئے ہے، اور مستحاضہ وغیر ہا (مستقل عذر والے) وضوکر کے وقت کے اندر جو پچھ چاہے فرائض ونوافل پڑھ
سکتے ہیں، اور اس عذر سے اس کی طبہارت وقت کے اندر باطل نہ ہوگی، شا فعیہ کہتے ہیں کہ ان کا وضو نہ اور ایک وضوء سے صرف ایک فرض
نماز اور اس کے ساتھ نوافل ہعاً پڑھ سکتے ہیں امام مالک کا غرب معذور شرع کے لئے بیہ کہ ایک وضو سے وہ جب تک چاہے فرائض ونوافل پڑھتا
رہے گا، اور بیوض و یا عذر صرف دوسر نے واقض وضوء شل ہے ہی ٹوٹے گا، عذر شروع مستقل سے ندٹوٹے گا۔
شافعیہ کا استدلال لفظ ''لکل صلوۃ'' سے ہے، کہ اس سے بظاہر صرف نماز کے لئے وضومعلوم ہوتا ہے، حنفیہ کہتے ہیں کہ مراو ہر نماز کا
وقت ہے، اور محقق بینی نے لفظ وقت مغنی ابن قد امد سے نقل بھی کیا ہے، لہٰذا اب کوئی تا ویل بھی نہیں، اگر چہ اس کوتا ویل اس لئے بھی نہیں کہہ

ا مام طحاوی رحمہ اللہ کومتا بعات پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟اس کو بھی پڑھتے چلئے!امام طحاوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ امام صاحب والی روایت کے خلاف معارضة کیا گیا ورکہا گیا کہ امام صاحب کی حدیث جس کو آپ نے ہشام عن عروہ اس حدیث کو معارضة کیا گیا ورکہا گیا کہ امام صاحب کی حدیث جس کو آپ نے ہشام عن عروہ سے اس حدیث کو دوسرے طریقہ پر روایت کیا ہے،

معارضین و مخالفین کے دعوی و دلیل کی تفصیل نقل کر کے امام المحد ثین طحاوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ جناب! اس حدیث کی روایت ہشام بن عن عروہ سے محدث شہیر تماو بین سلمہ ( شیخ اصحاب صحاح سنہ ) نے بھی کی ہے، اس میں بھی وہی لفظ زا کدموجود ہے، لبذاوہ روایت امام صاحب کی روایت کے موافق ہے اور جماد بن سلمہ کی روایت ہشام عن عروہ ہے آپ حضرات کے نزدیک بھی مالک ، لیث ، اور عمر و بن حارث ہے کم درجہ کی نہیں ہے النج ، صاحب امانی الاحبار نے لکھا کہ امام صاحب کی متابعت تو تماو بن سلمہ ہوگی ، اور عمر و بن حارث کی متابعت او تماو بن سلمہ ، وکیج ، ابو جمز و سکری ، ابوعوان ، وابو معاویہ نے کی ہے ، ان سب آٹھ کہار محدثین نے ہشام سے موئی ، اور ہشام متابعت حبیب بن ابی خاب و غیرہ نے اور بحض طرق میں زہری نے کی ہے، اور عروہ کی متابعت ابن ابی ملک ہے نے کی ہے۔ (امانی الاحبار ۲-۹۱)

ایسے متعصب غیر منصف مزائ معارضین کو بیخیال کب ہوا ہوگا کدان کے بے تکے فیصلوں کو چک بھی کیا جائے گا اور حفاظ حدیث کے لفظ سے مرعوب کرنا بھی کچھ مفید ند ہوگا ، اور بیھی کیا خبر ہوگی کہ خودامام صاحب کوبھی کبار حفاظ حدیث میں شار کرنے پر دنیا مجبور ہوجائے گی ، و الله غالب علی امر ہ و لکن اکثر الناس لا یعلمون . سکتے کہ عرف میں نماز پول کراوقات مراولیا کرتے ہیں، مثلاً کہتے ہیں:۔ آنیک الطهر اور آنیک العصر ، لینی میں تہارے پاس ظہر کے یا عصر کے وقت آؤں گا، توای طرح لکل صلوق میں طہارت کو بھی اگر وقت صلوٰ ق کے لئے مانیں تو کوئی اشکال نہیں ہے، اس کے بعد میری رائے ہیہ کہ لفظ صدیم میں دونوں کے استدلال کی تنجائش یکساں ہے اور شریعت سے کوئی ناطق فیصلہ اس بارے میں نہیں ہوا، اس لئے یہ مسئلہ مراحل اجتہاد میں واضل ہے اور امام اعظم کی نظر واجتہاد میں وقت کا اعتبار اس طرح ہوا جس طرح جنون واغماء میں بھی وقت کا اعتبار کیا گیا ہے، چنانچہ جو محض ما ورمضان المبارک کا میکھ حصہ پاکر مجنون ہوجائے تواس پر پورے ایک قضا واجب ہے، اور جس پر پورے ایک دن رات کے لئے بے ہوئی طاری ہوجائے ، تواس سے اس دن کی نماز وں کی قضا ساقط ہوجاتی ہے۔

پس جنون واغماء بھی اعذار شرعیہ ہیں، جن میں وقت بی کا اعتبار ہوا ہے، یہ دوسری بات ہے کہ اغماء میں ایک دن رات کا نصاب مقرر ہوا ایک دن رات کی پانچ نمازوں کا باہمی ربط ہے اور اس کے امام صاحب کے یہاں پانچ فائنة نمازوں میں قضا کے وقت ترتیب ضروری ہوا ایک دن رات کی پانچ نمازوں کے برابر ہوا، چنانچہ جوشن ہے باب صوم میں پورے ماہ کا نصاب و وظیفہ معتبر ہوا کہ جنون کے لئے ایک ماہ اغماء (بہوشی) کی پانچ نمازوں کے برابر ہوا، چنانچہ جوشن رمضان سے پہلے بی مجنون ہوجائے ، اور پورام ہین درمضان کا جنون کی حالت میں گزر جائے تو اس پر پورے رمضان کی قضانہیں ہے، جس طرح مکمل ایک دن رات ہے ہوشی میں گذرے تو اس دن کی نمازوں کی قضاوا جب نہیں ہے۔

غرض جس طرح جنون واغماء کے عذر والوں کے لئے وقت کالحاظ واعتبار ہے، ای طرح معذور شری کے لئے بھی ایک وقت کی نماز کا زمانہ مقرر ہوا، اور وقت کالحاظ اس لئے بھی موزوں ہے کہ وہ امر ساوی ہے جس طرح عذر امرِ ساوی ہے، فعل اختیاری یافعل عبد دونوں نہیں ہیں، اور ای لئے معذور کو تھم ہے کہ وہ وقت کا انظار کرتارہے جب آخر وقت نماز کا ہونے لگے تو وضوکر کے نماز پڑھ لے۔

بیسب تفعیلات ائمہ مجتمدین سے اس لئے منقول ہیں کہ زیر بحث مسئلہ مراحلِ اجتباد ہے ہورنہ منصوصًات شرعیہ میں نداجتہاد کی ضرورت ہے، ندان میں اجتباد مجتمد کو دخل دینے کاحق ہے۔ فاحظہ فانہ محم جداواللہ الموفق۔

## علامه شوكانى كالشكال وجواب

اس موقع پرحضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے علامہ شوکانی کا شکال نقل کیا کہ متنا ضد کے واسطے ہرنماز کے وقت عنسل کا ثبوت کس سیجے دلیل سے نہیں ہے ،اور بیرتکلیٹ شاق ہے ، جس سے کم کواللہ تعالیٰ کے مخلص ہندے بھی نہیں اٹھا سکتے ، چہ جائیکہ ناقص عورتیں ، نیز انھوں نے لکھا کہ احادیث سے متحیرہ کا وجود بھی ثابت نہیں ہوتا (نیل الاوطار)

حضرت رحمداللد نے فرمایا کہ ان کی بیدونوں ہا تیں غلط ہیں، کیونکہ ستیاضہ کے لئے مسل ہرنماز کے لئے بھی ہا ہت ہے اور عسل واحد سے جمع بین العسلا تین بھی ، اس کو حافظ ابن جمر نے بھی تسلیم کیا ہے اور ابوداؤد میں بھی موجود ہے اور امام طحاوی نے قبل کیا کہ ایک کو قیہ عورت مرض استخاصہ میں مبتلا ہوئی، دو سمال تک اس میں پریشان رہی، پھر حضرت علی ہے مسئلہ پوچھا تو آپ نے ہرنماز کے وقت عسل کا تھم فرمایا، اس کے بعدوہ حضرت ابن عباس کے باس کی، آپ نے فرمایا: میں بھی وہی جات ہوں جو حضرت علی نے ہتا یا ہے ان سے بتلا یا گیا کہ کو فہ میں سردی زیادہ ہے اور اس کو ہرنماز کے وقت عسل کرنا بہت دشوار ہے آپ نے فرمایا: اگر خدا جا بتا تو اس کو اس سے بھی زیادہ مشقت والی تکلیف میں جتا کا کرد یتا، اور ظا ہر ہے ہے کہ وہ عورت متحیرہ تھی (جس پر بعض صورتوں میں ہرنماز کے وقت عسل کرنا واجب ہوتا ہے بہی نہ ہب حظیہ وشافعیہ کا ہے۔ باقی متنا دہ ومبتدۂ کے لئے جو عسل ہے وہ حب تحقیق امام طحاوی رحمہ اللہ تحرید یا تقابل دم و دفع تقطیر کے لئے ہے جو حضرت کے اس تھم سے مستفاد ہے کہ آپ نے حضرت زین بی کی گئن (فرب) میں بینے کو فرمایا تھا، ظاہر ہے کہ ہرنماز کے وقت عسل

میں دشواری ہوتو ایک عنسل سے کئی نمازیں پڑھنا غرضِ مذکور کے لئے سود مند ہے،لیکن متحیرہ کی بعض صورتوں کے سوا اور سب عنسل بدرجه ً استحباب ہیں البیتہ ہرنماز کے وقت وضووا جب ہے۔)

ر ہاعلامہ شوکانی کامتحیرہ کے ثبوت ہے انکار کرنا، وہ اس لئے غلط ہے کہ امام احمد، اسحاق، خطابی ، بیہی ، ابن قدامہ وغیرہ ایسے ا کابر محدثین محققین نے اس کوثابت کیا ہے اورا حادیث ہے اس پراستدلال کیا ہے۔

حیض واستحاضہ کے مباحث کورفیقِ محتر م علامہ بنوری دا منیضہم نے بھی معارف السنن میں خوب تفصیل وابیناح ہے لکھا ہے،اور ہم بھی باقی مباحث کتاب الحیض میں لکھیں گے،ان شاءاللہ تعالی و بستعین ۔

# بَابُ غَسُلِ الْمَنِيِّ وَفَرُكِهِ وَغَسُلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرُاةِ

(منی کا دھونا اور اس کارگڑنا ، اور جوتری عورت کے پاس جانے سے لگ جائے اس کا دھونا)

(٢٢٦) حَدُّ ثَنَا عَبُدَ انُ قَالَ آنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ قَالَ آنَا عَمُرُو بُنُ مَيُمَوُنِ الجَزَرِيُّ عَنُ سُلَيُمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنُ عَالَهُ مَلُونِ الجَزَرِيُّ عَنُ سُلَيُمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ كُنُتُ آغُسِلُ الْجَنَابَةَ مِنُ ثَوْبِ النَّبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَيَخُرُجُ إِلَى الصَّلُوةِ وَاللَّهُ عَنُ عَرُبُهِ. وَسَلَّمَ فَيَخُرُجُ إِلَى الصَّلُوةِ وَإِنَّ بُقَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُحُرُجُ إِلَى الصَّلُوةِ وَإِنَّ بُقَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُحُرُبُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّاسِكُ الللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّ

(٢٢٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ قَالَ ثَنَا عَمُرٌ وعَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَآئِشَةَ حَ وَثَنَا مُسَدَّدُ قَالَ ثَنَا عَمُرُ و عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلُتُ عَآئِشَةَ عَنِ الْمَنِي يُصَيِّبُ الثَّوبِ فَقَالَتُ عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ ثَنَا عَمُرُو بُنُ مَيْمَوُن عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلُتُ عَآئِشَةَ عَنِ الْمَنِي يُصَيِّبُ الثَّوبِ فَقَالَتُ كُنْتُ اعْسِلُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخُو جُ إِلَى الصَّلُوةِ وَاثَوُ الْعَسُلِ فِي ثَوْبِهِ بَقُعَ الْمَآءِ:.

تر جمہ (۲۲۷): حضرت عائشہ ہے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ علی ہے کیڑے سے جنابت (یعنی منی کے دھے) کو دھوتی تھی پھر ( اس کو پہن کر) آپ نماز کے لئے تشریف لے جاتے تھے اور یانی کے دھے آپ کے کیڑے میں ہوتے تھے۔

تر جمہ (۲۲۷): حضرت سلیمان بن بیار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ہے اس منی کے بارے میں پوچھا جو کپڑے کولگ جائے تو انھوں نے فرمایا کہ میں منی کورسول اللہ علیقے کے کپڑے ہے دھوڈ التی تھی پھرآپ نماز کے لئے باہرتشیر بف لے جاتے اور دھونے کا نیثان (بعنی) پانی کے دھبے آپ کے کپڑے پر ہوتے تھے۔

تشریخ: حفرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا: ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے نجاست منی کے مسئلہ میں فدہبِ حنفیہ کی موافقت کی ہے، چنانچہ یہاں عسل منی کا ترجمہ قائم کیا، جس طرح عسل بول و مذی کا ذکر کیا ہے، اسی طرح اسکلے باب میں عسل جنابت کا ترجمہ لائے اور پچھآ گے چل کر باب اذا القبی علی ظہر المصلمے میں دم و جنابت (منی) کا ذکر ساتھ کیا، جس ہے معلوم ہوا کہ وہ دم کی طرح منی کو بھی نجس بچھتے ہیں۔

#### طہارت کے مختلف طریقے

فرمایا:۔حنفیہ کے یہاں چیزوں کو پاک کرنے کے متعدد ذرائع ہیں،مثلاً سبیلین کی طہارت ڈھیلوں کے استعال سے ہوسکتی ہے
خفین کورگڑ کرصاف کردینے ہے، جن چیزوں میں نجاست اندر نہ داخل ہو سکے، ان کامسح کافی ہے زمین خشک ہونے سے پاک ہوجاتی ہے،
منی کے لئے کھرچ وینا شرعی طہارت ہے،اگر چہاس سے بالکلیہ ازالہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بات بعض اوقات پانی ہے بھی حاصل نہیں ہوتی،
جیسا کہ حضرت عائش گی آئندہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ دھونے کے بعد بھی میں کپڑے میں دھے اور نشان دیکھتی تھی، اس
سے مراد پانی کے دھے تھے یامنی کے؟

حضرت شاہ صاحب رحمداللہ نے فرمایا کہ بظاہرتو دوسری صورت مرادہ کیونکہ راویوں نے بین الفاظ تو کے ہیں (۱) و ان ہقعے
السماء فحی تو یہ (۲) واٹو الفسل فی توبد (۳) ٹم اداہ فیہ بقعہ اور بین آخروالی صورت مراد معلوم ہوتی ہے، تاہم پہلے لفل کی جب
سے پانی کے وجب بھی مراد ہوسکتے ہیں، اور راویوں کے الفاظ ہے سائل نکالنا مناسب نہیں، خصوصاً جبکہ ان کے الفاظ مختلف ہوں، یا جبکہ
مسلہ طال وجرام کا یا باب طہارت و نجاست کا ہو، اور ای طرح راویوں کے الفاظ فرک، سے اور سلت سے بھی طہارت منی پر استدلال کرتا ہے
مسلہ طال وجرام کا یا باب طہارت و نجاست کا ہو، اور ای طرح راویوں کے الفاظ فرک، سے اور سلت سے بھی طہارت منی پر استدلال کرتا ہے
نہیں، کیونکہ بعض کا مقصد تطبیر ہے بعض کا موجودہ حالت میں نجاست کی تقلیل ہے، اور کسی کا مقصد اس کے گھناؤ نے وجود کا ازالہ اور اس کو
نہیں، کیونکہ بعض کا مقصد تطبیر ہے بعض کا موجودہ حالت میں نجاست ہی تھیں، دوسر سے یہ کہن نجاست ہمارے یہاں معانب
ہوگوں کی نظر سے مستور کر دینا، جس طرح رینٹ بلغم کو بحالت نمی نہر سے میں ان دھیت ہیں، دوسر سے یہ کہن نہاں ہی کہن اس اس می نہیں
ہے کہ حضور علی نظر شارع میں بحز لئے عدم ہے، جسے سہیلین وظین میں، پھر یہ کسلت دسے کو کا فی جیسے بیات ہوں کہ ہوگی اس کی طہارت
ہیں کے مدی ہیں، اس کے خوری سے حرف و نے وہ ہو اور نہر منی سے شل کا وجو بہی مانتے ہیں، پھر بھی اس کے طہارت ہیں میں بیات ہوں ہور ہے، بات ہیں، پھر بھی اس کے طرک سے زیادہ اور پھر موری میں جود ہے، باتی فرک ہی نے آئی اس کی ٹرے سے نماز بھی ادا کرنا بیان کی کسی روایت میں نہیں ہے، بلکہ ان کی روایت میں لفظ نویس کی نظر ہور ہوں میں کام کیا جمیا ہی اور ورق میں میں کلام کیا جمیا ہور اور ورقطنی نے بھی ہاں پر نقد کیا
ہور مورود ہے، باتی فرک والی روایت میں لفظ فیصلی فیری زیادتی ہیں دیں جود ہے، باتی فرک روایت میں لفظ فیصلی فیری زیادتی ہیں دوسر بیس کارم کیا جمیا ہے، اور ورق میں ہورود ہے، باتی فرک روایت میں لفظ فی کی زیادتی ہیں دیں جود ہو ہور کیا گیا ہو اور اور کی کار میا گیا ہو اور کی اور کیا ہور کیا

بحث ونظر: منی کی طہارت ونجاست کے بارے میں لمبی بحثیں ہوئی ہیں،اور چونکہ طہارت منی کی طرف زیادہ شدت وقوت ہے صرف امام شافعی رحمہ اللہ محتے ہیں، کیونکہ امام احمد رحمہ اللہ ہے بھی دوقول مروی ہیں،اس لئے امام شافعی رحمہ اللہ کواس معاملہ میں متفر دہمی کہا گیا ہے، پھراس تفرد کے الزام کو دفع کرنے کے لئے بعض حضرات نے تفصیلِ ندا ہب لکھتے ہوئے تسامحات سے بھی کام لیا ہے،مثلاً علامہ نووی رحمہ ایٹیدنے شرح مسلم پہا۔امیں لکھا۔

تعصیم فراجب: " مناه کا طہارت و نجاست منی انسان کے بارے میں اختلاف ہے، امام مالک وابو حذیفہ نجاست کے قائل ہیں،
لیکن امام ابو حذیفہ فرماتے ہیں کہ اس کی طہارت کیلئے فرک بھی کا فی ہے اگر خشک ہوا ور یکی ایک روایت امام احمد ہے بھی ہے، امام مالک رحمہ
اللّٰہ تر خشک دونوں کا دھونا ضروری ہتلاتے ہیں، لیٹ کے نز دیک بھی نجس ہے، گر اس کی وجہ ہے نماز نہیں لوٹائی جائے گی، حسن نے کہا کہ
کپڑے کے اندر منی گلی ہوتو نماز نہلوٹائی جائی ، اگر چہ زیادہ ہو ) اور جسم میں گلی ہوتو لوٹائی جائے گی اگر چہ کم ہو، اور بہت ہے حضرات منی کو طاہر کہتے ہیں، حضرت علی سعد بن ابی وقاص ، ابن عمر، حضرت عائشہ واؤدامام احمد سے اصح الروایتین میں یہی مروی ہے اور یہی نہ ہب امام شافعی وحساللہ کو منظر دبتول طہارت سمجھا خلطی کی۔''

تقریباً ای طرح نذابب کی تفصیل'' معارف اسنن شرح سنن الترندی' ۱۳۸۳) میں علامہ ' بنوری دا فیضہم نے بھی نقل کی ہے،
مکمن ہے ان کے پیشِ نظر یہی علامہ نو وی کونقل ہو، کیکن' العرف الشذی' میں حضرت علی و عائشہ وغیرہ صحابہ کرام کی طرف طہارت منی کی
روایت نقل نہیں ہوئی ہے، اورا مام ترندی نے اس کوصرف قول غیرہ احدمن الفقہا ء کہا ہے، اوراجز ا وفرک بغیر مسل کی روایت کو حضرت عائشہ
سے منسوب کی ہے، طہارت منی کوان کا یا حضرت علی وغیرہ کا قول و ند جب ہونا نقل نہیں کیا، غرض اس بارے میں بات کھنگی ، اس لئے اس پر
سنبی ضروری ہوئی ، اور اس لئے مزید احساس ہوا کہ حضرت عائشہ کی احادیث پرتو حضیہ کے ذہب کا بڑا کہ ارسان کی روایات میں فرک یا
منسل وغیرہ ضرور موجود ہے پھران کو قائلین طہارت میں کیسے شار کرسکتے ہیں؟ یوفرک وغسل وغیرہ کا اہتمام وروایت ، بی بتلارہا ہے کہ وہ اس کو

پاک نہیں مجھتی تھی ،اوراگر ہالفرض ایسا مجھتی تھیں تو اپنی روایات کے خلاف عمل یا عقید و بھی تو حنفیہ کے خلاف پڑے گا ،اورایسا ہوتا تو دوسری صنف کے حضرات ضروراس کوبھی حنفیہ کے مقابلہ میں چیش کرتے ،حالانکہ ایسانہیں ہوا۔

غرض صحلبهٔ کرام ملے لئے اس معاملہ میں آراء کی تعین مناسب نہیں ، اوراگر ایسا کرنا ہی ہے تو اس سے زیادہ توت حنفیہ کو ملے گ ، شافعیہ کونییں ، امام طحاوی رحمہ اللہ نے معانی الآثار میں جہال' فیلہ ہب اللہ ا ہبوں ان الممنی طاهو '' لکھا، وہال بھی علامہ بینی نے لکھا کہ ان سے امام طحاوی کی مراوشافعی ، احمد ، اسلی وداؤ دہیں ۔ (مانی الاحبار ۱۵۰۳)

حافظا بن حزم کی شخفیق

این جزم نے محلی میں لکھا: منی طاہر ہے خواہ وہ پانی میں گرے یاجہم اور کپڑے کو گئے، اس کود ور کرتا واجب نہیں ، وہ تھوک کی طرح ہے ،

کوئی فرق نہیں ، اور یکی قول سفیان قوری ، شافقی ، احمد الوقور، الوسلیمان ، اوران کے سب اصحاب کا ہے۔ " پھر لکھا کہ امام یا لک کا غمر ہب ہے کہ

بغیر دھوئے منی سے طہارت ندہوگی اوراس کے لئے وہ حضرت میں الو ہریو ، انس و سعید بن المسیب سے دھونے کی روایت نقل کرتے ہیں۔

آگے امام الوحنفید کا فحہ ہب تفصیل نے قبل کر کے (جس میں خلطی بھی کیس ہے لکھا کہ وہ تائید میں حضرت ابن محرکا قول ذکر کرتے

ہیں کہ اگر منی تر ہوتو دھونو، ختک ہوتو اس کو کھر بچ دو ، پھر کھا کہ نجاست کے قائلین حضرت عائش کی روایت کہ خود حضور علیہ السلام منی کو

دھوتے تھے، اور حضرت عائش ہے خسل منی وائی اور دومری حت وائی روایت سے استعمال کرتے ہیں ، گراس میں ان کیلئے کوئی جمت نہیں

ہوتے ہے ، کو دکھ خرت عائش ہے تھی بہتو اور فار بیاست ہے کہ میں رسول کے کپڑے سے منی کو کھر بچ دیتی تھی ، پھر آ ہاس بی کپڑے میں نماز پڑھ کے بینی ہورت ہو تا کہ بھر آ ہات ہے کہ میں رسول کے کپڑے سے منی کو کھر بچ دیتی تھی ، پھر آ ہاس بی کپڑے میں نماز پڑھ کے بھر ہور ورحض کرنا ضروری ہورک کوئی دیا تائی کہ بھرت ہوتا ہو اور خور سے خلف با تیں ملیس تو ایسے وقت قر آن وسنت بی کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے ، رہی سلیمان بن کیا بھر ہور اس میں ہورا کہ ہورت ہے ، البقہ اور دسورت عائش کو خور سے ، اور نہ بین کہا ہی ہورت ہے ، البتہ ہوا کہ آ ہے نے اس کو نجس فرما یا ، مورت میں اس کو وجو نے برحمول نہیں کیا جا سکتا ، چنا نچ آ ہے نے اس کو نجس فرما ویا تھا۔ " رکسی میں کیا جا سکتا ، چنا نچ آ ہے نے نامہ ( رینٹ بلغم ) کو بھی دیوار قبلہ میں دکھ کر اس کو اپنی وسید میارک ہوائی مورت نظر فررا کی وہورا نے واس کو اس کو کھر کو اس کو کہی دیوار قبلہ میں دکھ کر اس کو اپنی وسید میارک ہو ان کو موران نے اس کو اس کو ان مورت کے اس کو کھر کو ان میں دیا ہورت کو کو کہیں ہو ان کو کہیں ہوران کی وہور نے کہور کو کو کہیں کو کھر کو کہور کو کھر کے ان کو کھر کو کو کو کھر کے کہور کو کھر کو کو کو کھر کے کہور کو کو کو کو کھر کے کو کھر کے کہور کو کو کھر کو کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کو کھر کے کہور کو کو کھر کے کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے کو کھر کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کو کھر کے ک

تتحقيق مذكور برنظر

اس تفصیل ہے بھی بیہ بات صاف ہوگئی کہ امام نو وی کا حضرت عائشہ، ابنِ عمر وسعد بن وقاص وغیرہ صحابہ کو قائلین طہارت کے زمرہ میں شامل کرنا سیجے نہیں ، اوران کی عبارت بذکورہ ہے بڑا مغالطہ ہوتا ہے ، نیز ابن حزم کے اقرار سے بید بھی معلوم ہوگیا کہ حضرت عائش ہے بہ نواتر فرک منی کا ثبوت موجود ہے ، فلا ہر ہے کہ فرک اٹھی عن الثوب کا محاورہ کھر چنے کے لئے ہی مستعمل ہے جو خشک چیز کے لئے ہوتا ہے ، لہذا حنفیہ کا فدہ بیسے حضرت عائش کی میں۔ لہذا حنفیہ کا فدہ بیسے حضرت عائش کی ہیں۔

۔ جن کا تعلق تر ہونے سے معلوم ہوتا ہے،اس صورت میں بھی حضرات حنفیہ ہی کا فیصلہ زیادہ صحیح ہے کہ اس کو بغیر دھوئے یا کے نہیں کہتے، رہی میہ بات کہ حضور کے سارے افعال کو وجوب پرمحمول نہیں کر سکتے ،اصولی طور سے ضرور سجے ہے گر ائن سے صرف نظر بھی سجے نہیں ، جب حضور کے فعل سے بھی غسل منی کا ثبوت تسلیم ہوگیا ،اور کسی روایت سے بھی منی کے سکتے ہوئے کپڑے میں آپ کی نماز ٹابت نہیں ، پھر حضرت عائشہ گابیالزام با ہتمام کہ ٹھیک نماز کے وقت بھی آپ کے کپڑوں سے منی کودھور ہی ہیں ،اوراس کے باوجود دھونے کے نشانات آپ کے کپڑوں ۔ پرسب کے مشاہدہ میں آ رہے ہیں، ان سب قرائن سے کیا صرف اتنی بات نکلی کہ نی بھی تھوک درینٹ کی طرح ہے کہ اس کو بھی آپ نے دیوارِ
قبلہ سے صاف فر مایا تھا، حالا نکہ وہاں فلا ہری قرینہ اس کا بھی ہے کہ اصل کرا ہت یا ہٹانے کا اہتمام دیوارِ قبلہ کی عظمت وطہارت اور نظافت کے
لئے تھا، یہی وجہ ہے کہ رینٹ وتھوک کو بحالت نماز بھی کیڑے میں مل دینے کا خبوت موجود ہے جس سے اس کی طہارت معلوم ہو چکی ہے،
بخلاف منی کے کہ اس کی نجاست کے قرائن بہت ہیں، گرطہارت کے قرآئن میں صرف تھنچ تان ہی معلوم ہورہی ہے واللہ تعالی اعلم۔

نجاست منی کے دلائل وقر آئن

(۱) سی احدیث سے از الذمنی کا جوب عسل می جرک ، حت و حک ہے جو واضح دیل نجاست ہے، مثل حدیث سلیمان بن بیار جس کا ذکر او پر کئی سے نقل ہوا کہ خود نی اگر م نے بھی عسل منی کیا ہے یا حدیث عائش اسلیم کی کہ میں اس رسول اکرم کے کپڑے سے دھوتی سی ، اور اس کے دھونے کے نشانات دیکھے جاتے تھے ، یا حدیث میں ہونہ گدیں نے رسول اکرم کے لئے عسل کا پانی رکھا، آپ نے اس پانی کو فرج پر ڈالا اور اس کو با کمیں ہاتھ سے دھویا ، پھر ہاتھ کو زمین پر مارکر اس کو انجی طرح رگو کر دھویا ، پیزوب ہاتھ رگو کر دھویا ، پیزوب ہاتھ رگو کر دھویا ، پھر ہاتھ کو زمین پر مارکر اس کو انجی طرح رائو کر دھویا ، پیزوب ہاتھ رگو کر دھویا ، پھر ہاتھ کو دھور تھی ہو ہاتھ کو دھور تھی ہو باتھ کو زمین پر مارکر اس کو انجی طرح رائو کر دھویا ، پیزوب ہاتھ رگو کر دھویا ہی نجاست کا حضور نے فرمایا ۔ '' وضوکر و ، نظر مرعا کہ کو دھور و ، پھر سو جایا کر و ،'' یا صدیف معاویہ گدانہوں نے اپنی بہن ام جیب ( زوجہ مطہرہ نجی اکر میں ، تو دعیف کے ایک بہن ام جیب ( زوجہ مطہرہ نجی اکر می ) سے دی بھی تھے، تو پڑھ لیا کہ ہاں! جب اس کیڑے میں نجاست کا اثر نہ دی محقور نے نہا کی کہون کے مصرف دو اس کو دھور یا کرتی تھی ، جب دو خشک نہوں تھی ، اور اس کو دھور یا کرتی تھی جب کہ دو تر ہوتی تھی ، اور اس کو دھور یا کرتی تھی جب کہ دو تر ہوتی تھی ، اور اس کو دھور یا کرتی تھی جب کہ دو تر ہوتی تھی ۔ ( رواہ ایو گوانہ والطحادی ، دائیز اروالد اقطنی والبہتی کی اس کی ایک بارتو اس امر کا شوت ہوتی تھی اس کی ہوتی تو کم از کم بیان جو اس کا ادار نہ کی کھوتا کہ بارتو اس ام کو احد میٹ کے ایک بارتو اس امری کو تھوٹ کی مورد کی گئی ہو تھی ہوتی کو کم از کم بیان جو اس کا ادار کے ایک بارتو اس کا اور کی تھی ہوتی کو کم از کم کیان کو دو ایک کی کو کھوتا کہ سے اور اس کو دور کی گئی ہو تھی ہوتی کو اور اس کی تھی تھی تھی ان کو کہوتی کی مورد کی کھوتی کو کہ ان کی کھوتی کو کہ ان کی کھوتی کو کہ ان کی کھوتی کو کہ کو کو کو کہ کو کھوتی کی کھوتی کو کہ کو کو کو کہ کو کھوتی کو کہ کو کو کو کو کہ کھوتی کو کہ کو کو کو کہ کو کو کھوتی کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کھوتی کو کہ کو کہ کو کھوتی کو کہ کو کھوتی کو کہ کو کہ کو کھوتی کو کہ کو کھوتی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوتی کو کہ کو کھوتی کو کہ کو کو کھوتی کو کہ کو کھوتی کو کہ کو کو کھوتی کو کہ کو کہ کو کھوتی

آلبته حفرت ابن عباس کا قول تعلیقا به لفظ 'السمندی بسمنولة المعاط فامطه عنک و لو به ذخوة ' (تر تدی) اور بروایت بیشی ''لقد کنیا نسلة بالا ذخو و الصوفة یعنی المنی " (مجمع الزوائد ۱۳۵۹) صحیح ب ایکن وونوں میں از الدکا ذکر ہے جو بہ نسبت طبارت کے نجاست کا مرج ہے اور مخاط سے تشبید بظام صورت از الدکی مشابهت معلوم ہوتی ہے کہ دونوں مزخ ہیں ، لکڑی وغیرہ سے زائل ہو سے جی اور یہ محکم میں ہے کہ سلت کی صورت قلیل مقدار میں پیش آئی ہو، جو حنفیہ کے زدیک بقدر عفوہی ، للبذا حضرت ابن عباس کے قول ندکور کو حقالات ندکور وکی موجو وگی میں جست نہیں بنایا جاسکا ،خصوصاً مقابل کے صرح کو دائل کے مقابلہ میں ۔

اگرکہا جائے کے فرک وسلت کی صورت میں کچھا جزاء ٹن کے باقی رہ جاتے ہیں ، پھرطہارت کس طرح ہوجاتی ہے؟ توجواب یہ ہے کے موز ہ اور جونة بھی تو دلک سے پاک ہوجا تا ہے جیسا کہ روا یہ ب ابی داؤد وغیرہ سے ثابت ہے ، حالا نکساس سے بھی پوری طرح نجاست کا از الہٰ بیں ہوتا۔ امام اعظم كى مخالفتِ قياس

اس بارے میں قیاس کامقتصیٰ تو یہی تھا کہ خشک منی کھر چنے سے پاک نہ ہو، چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ اس کے قائل ہیں، لیکن بیامام صاحب رحمہ اللہ کا اتباع سنت اور عمل بالحدیث ہے کہ حدیث عائشہ وغیرہ کے سبب سے قیاس کوترک کر دیا بلکہ اس کی مخالفت کی ، یہی بات امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی معانی الآثار میں کہی ہے ۔ (معارف اسن ۱۳۸۵)

#### محقق عینی کےارشادات

فرمایا:۔''حافظ ابن حجرنے امام طحاوی کی اس بات کار دکیا ہے کہ حضرت عاشاً اس کپڑے کو دھوتی ہوں گی،جس میں رسول اکرم علیہ فی نماز پڑھتے ہوں گے،اور اس کپڑے سے صرف کھر چنے پراکتفا کرتی ہوں گی جس میں نماز نہ پڑھتے ہونگے اور کہا کہ بیہ بات مسلم کی ایک روایت سے ردہوجاتی ہے،جس میں حضرت عاکشہ نے فرمایا کہ میں اس کو حضور علیہ السلام کے کپڑے سے کھر چ دیت تھی، پھرآپ اس میں نماز پڑھتے تھے، یہال فیصلی فیہ میں فاع تعقیب ہے،جس سے احتمال تخلل عسل کا فرک اور صلوۃ میں باقی نہیں رہتا۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے استدلال طہارت پرنظر

آپ کا ایک مشہوراستدلال ریجھی ہے کہ حق تعالی نے خلقتِ آ دم کی ابتدادو پا کیوں سے کی ہے پانی اور مٹی سے ،اور ریجھی مستجد ہے کہ حق تعالی انبیاء کیبیم السلام کونجاست سے پیدافر ماتے (سمال ۱۳۵۰،۱۷)

کیکن اس کا جواب میہ ہے کہ منی خون سے پیدا ہوتی ہے اور کون کوامام شافعی رحمہ اللہ بھی نجس مانتے ہیں ، تو پھرنجس چیز سے پاک چیز

ال بیا حتال بعض مالکید کی طرف ہے بھی پیش کیا گیااورامام طحاوی حنفی رحمہ اللہ نے بھی معانی الآثار میں اتھی تفصیل سے پیش کیا ہے،ای لئے محقق عینی رحمہ اللہ نے معادی رحمہ اللہ نے اس کے مطالعہ میں نہیں آئی،ای امام طحاوی رحمہ اللہ کی طرف سے دفاع بھی کیا ہے،اور حافظ ابنِ حجر کی فاع تعقیب کا بھی جواب دیا ہے مگر شاید بیسب تفصیل صاحب مرعاۃ کے مطالعہ میں نہیں آئی،ای لئے آپ نے اس کو بعض مالکیہ کارد سمجھااور فاع تعقیب کا استدلال بھی دہرایا، حالانکہ محقق عینی نے اس کا فرق کردیا ہے،ملاحظہ ہومرعاۃ شرح مشکوۃ ۱۳۲۸)

کے پیدا ہونے میں کیوں استبعاد ہے؟ دوسرے بیکہ دم جیش ماں کے پیٹ میں جنین کی غذا ہے، تو انبیا علیہم السلام کے لئے پینجس غذا کیسے تبحویز ہوتی ؟ اوران حضرات قدسی نفوس کے پاک ومقدس اجسام کی پرورش نجس غذا سے کیوں ہوئی؟ اگر مسئلہ استحالہ کو جواب میں لائیں تو اس ہے ہم بھی جواب دے سکتے ہیں۔

# حافظا بن قيم وحافظ ابن تيميه رحمه الله بهي قائلين طهارت ميں

ید دونول حضرات بھی منی کوطا ہر کہتے ہیں، چنانچہ حافظ ابن تیمیدر حمداللہ نے اپنے فقاویٰ میں اثبات ِطہارت کی سعی کی ہے، اور حافظ ابن قیم نے بدائع الفوائد ۱۹ استا ۱۲۲۱ سیس، بلکہ انھوں نے اس مسئلہ میں دونقہ ہوں کے درمیان ایک خیالی مناظرہ کا بھی ساں باندھا ہے، اس کی بنیا دبھی امام شافعی ہی جیسے نظریہ پر ہے۔

#### حضرت شاه صاحب رحمه الثدكا ارشاد

فرمایا:۔اس تتم کے من گھڑت مناظروں اور افسانوں پر مجھے حافظ ابن قیم جیسے حضرات سے اتنی زیادہ حیرت نہیں ہے، جس قدر کہ فقہائے امت میں سے امام شافعی رحمہ اللہ السے جیلیل القدر فقیہ کی طرف فہ کورہ بالاطریق استدلال کی نسبت سے ہے، کیونکہ امورِ تکوین اور امور تشریع میں بڑافرق ہے، اس لئے دونوں کوساتھ ملاکر مسائل کا فیصلہ کرناکسی طرح مناسب نہیں۔

#### محدث نووي كاانصاف

فرمایا:۔ اس مسئلہ میں علامہ نووی رحمہ اللہ کا منصفانہ تول دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ نے شرح المہذ ب۲۰۵۵ میں لکھا:۔'' ہمارے اصحاب(شافعیہ)نے اس مسئلہ میں بہت سے قیاسات اور مناسبات بے فائدہ ذکر کی ہیں، نہ ہم ان کو پسند کرتے ہیں، نہ ان سے استدلال کو جائز سجھتے ہیں، بلکہ ان کے لکھنے ہیں بھی تضیع وقت خیال کرتے ہیں۔''

#### علامه شوكاني كااظهارين

قاضی شوکانی نے باوجود ظاہری ہونے کے اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھا:۔'' قائلین طہارتِ منی بیددلیل بھی دیتے ہیں کہ اصل اشیاء میں طہارت ہے لہٰذا اس سے بغیر کسی دلیل کے عدول نہیں کر بحتے ،لیکن اس کا جواب بید یا گیا ہے کہ منی کو زائل کرنے کے جوتعبدی طریقے مروی ہوئے ہیں، یعنی شسل مسح ،فرک ، حت ،سلت یا حک ،ان سے تو اس کی نجاست ہی ثابت ہوتی ہے ، کیونکہ کسی چیز کے نجس ہونے کی یہی دلیل کیا کم ہے کہ شریعت اس کے از الد کے طریقے بتلائے ، پس صواب یہی ہے کہ دہ نجس ہے ،اوراس کو طرق ندکورہ میں سے میں ایک طریقہ برزائل کرنا جائز ودرست ہے۔' (نیل الاوطار ۱۵۳۷)

# صاحب بتحفة الاحوذى كى تائيد

ندکورہ بالاعہارت نقل کر کے آپ نے لکھا:۔'' علامہ شوکانی کا یہ کلام حسن جید ہے'' (تخدیم۱۱۔۱) کیکن آٹے چل کر آخرصفی میں عسل و فرک کی بحث لکھتے ہوئے آپ نے صرف حافظ ابن حجر کا قول نقل کر دیا ہے اور محدث طحاوی رحمہ اللہ نیز محقق عینی کے جوابی ارشاد اٹ کونقل نہیں کیا ، جوشانِ تحقیق وانصاف ہے بعید ہے۔

#### صاحبِ مرعاة كاروبير

آپ نے علامہ شوکانی کا قول مذکورنقل کر کے اپنی استاذ موصوف کی طرح تائید و خسین نہیں کی ،اور پھر لکھا کہ ' ظاہر یہی ہے کہ منی نجس ہے' اس کی طہارت عسل یا فرک وغیرہ سے ہوسکتی ہے، لیکن رطب و یا بس کا فرق میر نے زدیک صحیح نہیں، کیونکہ منداحمہ وابنِ خزیمہ کی حدیثِ عائشہ میں ترکی عسل دونوں حالتوں میں ثابت ہے، اس حدیث کو حافظ نے فتح الباری میں ذکر کر کے اس سے سکوت کیا، اور ان احادیث کا جواب بیدیا گیا ہے کہ ان سے طہارت منی کا ثبوت نہیں ہوتا، بلکہ ان سے صرف کیفیت تطییر معلوم ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ بیکہ سکتے ہیں کہ نجس تو ہے گراس کی ظہیر میں خفت مشروع ہے کہ بغیریانی کے بھی پاک ہوسکتی ہے اور ہر نجس کو پانی سے پاک کرنا ضروری بھی نہیں ہے، ورنہ جوتہ میں نجاست لگنے پر اس کی طہارت مٹی پردگڑ نے سے نہ ہوتی، الخ

علامہ شوکانی نے یہ بھی لکھا کہ اس مقام میں لمبی چوڑی بحثیں اور بہت کچھ قبل و قال ہوئے ہیں ،اورمسئلہ اسکامستحق بھی ہے،لیکن بات بڑھ کریہاں تک پہنچ گئی کہ بہت کمزورتتم کے دلائل بھی گھڑ لئے گئے ،مثلاً بنی آ دم کے شرف وکرامت اور آ دمی کی طہارت ہے ججت پکڑنا ،الخ

#### بحث مطابقت ترجمة الباب

امام بخاری رحمه الله نے ترجمه وعنوانِ باب میں تین امور کا ذکر کیا ہے،غسلِ منی فرکِ منی اورغسلِ رطوبت ِ فرج ،مگر جوحدیث لائے ہیں،ان سے بظاہر صرف امرِ اول کا فیصلہ نکلتا ہے، باقی دو کانہیں اس لئے حدیث ہے ترجمہ وعنوان کی مطابقت زیر بحث آگئی ہے۔اور شارحین بخاری نے مختلف طور سے جوابد ہی کا فرض ادا کیا ہے۔مثلاً (۱) علامہ کر مانی نے فر مایا: ۔اگر کہا جائے کہ حدیث الباب میں تو فرک منی کا ذکرنہیں ہے، تومیں کہوں گا حدیث میں غسلِ منی کا ذکر ہے، جس ہے ثابت ہوا کہ فرک پراکتفانہیں ہوگا، ترجمۃ الباب کا مطلب یہی تھا کہ منی کا حکم عنسل وفرک کے لحاظ سے بتلا یا جائے کہ ان میں ہے کون ساحکم حدیث سے ثابت ہے اور واجب کیا ہے۔ نیز حدیث سے غسلِ رطوبت فرج کا حکم بھی معلوم ہوگیا، کیونکہ جماع کے وقت اختلاطِ منی سے چارہ ہیں، یا ترجمہ میں سب احادیث پیشِ نظرر ہی ہوں گی جواس باب میں وارد ہیں اور بعض امور پر دلالت کرنے والی حدیث پراکتفا کیا،اس طرح امام بخاری پیکٹر ت کیا کرتے ہیں، یااراد واس مے متعلق حدیث بھی ذکر کرنے کا ہوگا،مگر نہ لا سکے، یاا پنی شرط پر نہ پایا ہوگا (۲) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا: ۔ امام بخاری رحمہ اللہ حدیثِ فرک کو نہیں لائے ، بلکہ حب عادت اس کی طرف صرف اشارہ کردیا ، کیونکہ حضرت عائشہ سے غیرِ بخاری میں فرک کی روایات موجود ہیں ، پھر حافظ نے وہ روایات ذکر کی ہیں،اورمسکا عنسل رطوبت فرج کے بارے میں صریح حدیثِ عثمان امام بخاری آخر کتاب الغسل میں لائیں گے، اگرچہ یہاں ذکرنہیں کی، گویا یہاں اس مسلہ کا حدیث الباب ہے استنباط کرلیا ہے، اس طرح کہ کیڑے پر جومنی لگ جاتی ہے، وہ اکثر اختلاطِ رطوبتِ فرج سے خالی نہیں ہوتی۔ (۳) علامة سطلانی نے فرمایا:۔امام بخاری رحمہ اللہ نے گوحدیثِ فرک ذکر نہیں کی ،مگراس کی طرف اشارہ کردیاہے،جیسی ان کی عادت ہے، یاارادہ اس ہے متعلق حدیث لانے کا ہوگا، پھر کسی وجہ ہے اس کولانے کا موقع نہ ملا، یااس کواپنی شرط پر نہ پایا ہوگا۔ تیسری چیز غسلِ رطوبتہ فرج کے بارے میں قسطلانی نے حافظ کی رائے کا اتباع کیا ہے۔ (۲۲) حضرتِ اقدس مولانا گنگوہی رحمہ اللہ نے فرمایا: \_ پہلی بات تو باب کی دونوں حدیثوں سے ثابت ہے، دوسری اس پر قیاس سے ثابت ہوئی کہ جب نماز اثرِمنی کے بقا کی صورت میں جائز ہوگئی تواس کیڑے میں بھی قیاساً درست ہو جائے گی ،جس ہے فرکِمنی ہوا ہو، کیونکہ پوری طرح نجاست کا از الہ دونوں میں نہیں <u>ل</u>ے علامہ ماردینی خنفی نے ان دونون روایات کوابن ممار کی وجہ سے ضعیف معلول قرار دیا ہے، اور ابن عبید کے حضرت عائشہ سے عدم ساع کی سبب سے منقطع بھی کہا ہ، (الجواہرائقی ۲۰۲ ج ا سے معارف اسنن ۲۸۷ ا ہوا،البت تقلیل نجاست ہوگئی،اورعام ابتلا کے سبب منی کے بارے میں شریعت نے یہ ہولت دیدی ہے کہ باوجو دِنجاست اس کے کم کومعاف کر دیا، تیسری بات لفظ جنابت سے ثابت ہوئی کہ اس میں مردوعورت دونون کے اثرات جنابت شامل ہیں،لبذا ترجمت الباب کے تینوں اجزاءاحادیث الباب سے ثابت ہوگئے (۵) محقق مینی رحمہ اللہ چونکہ صاف سیدھی بات پندکرتے ہیں اور کھینچ تان کے قائل نہیں،اس لئے وہ حافظ وغیرہ کی مندرجہ بالاتو جیہات سے خوش نہیں ہیں اس لئے انھوں نے لکھا:۔ یہ اعتذار وارد ہے، کیونکہ قاعدہ سے جب کی باب کا کوئی ترجمہ یا عنوان کسی چیز کے لئے قائم کیا ہے تو اس چیز کا ذکر حدیث الباب میں آنا چاہیے،اورا شارہ پراکتفا کی بات بے وزن ہے، جبکہ مقصود و غرض ترجمہ یا عنوان تائم کرنے کا کیا فائدہ؟!

پھرظاہرہے کہ یہاں جوحدیث الباب ذکر ہوئی، ان میں نہ فرک 'کاذکر ہے اور نہ 'غسلِ مایصیب من المو أة ''اس کے بعدعلامه عینی نے لکھا کہ کرمانی نے جوعذروتاویل پیش کی ہے وہ بھی یہاں پھے مفیز ہیں 'ولکن حبک الشی یعمی ویضم ''یعنی ہرتر جمۃ الباب کی مطابقت کو ضروری طور پر ثابت کرنے کا التزام غلوکی حد تک پہنچا دیتا ہے۔ (عمرۃ القاری ۱-۹۰۱)

#### صاحب لامع الدراري كاتبحره

آپ نے بہاں لکھا''علامہ عینی رحمہ اللہ نے حافظ ابن حجر کے کلام پر حسبِ عادت سخت گرفت کی ہے اور ان کی بات کو بے وزن کہا ہے، لیکن خود بھی کوئی تو جیہ اثبات تر جمہ کے لئے پیش نہیں کی ، بلکہ ای طرف مائل ہوئے کہ ترجمۃ الباب کے اجزاء میں سے جزءاول کے سوا اوراورکوئی جزوثابت نہیں ہوتا۔'' (لامع الدراری ۱۔۱۰)

ولیلِ حنفیہ: محقق عینی نے لکھا کہ بیر حدیث بھی حنفیہ کے لئے جہت ہے کہ نی نجس ہے، کیونکہ حضرت عائشہ گاتھیں، جومزید دلیلِ نجاست ہے۔
من ثوب النبی صلے الله معلیه و سلم"اں پردال ہے، اور کنت سے یہ معلوم ہوا کہ ایباوہ کیا ہی کرتی تھیں، جومزید دلیلِ نجاست ہے۔
علامہ کر مافی پر نفلہ: آپ نے لکھا تھا ''اس حدیث سے نجاست منی پر استدلال سے نہیں کیونکہ ممکن ہے خسلِ منی کا سبب یہ و کہ اس کی گذرگاہ
(پیشاب کی نالی) نجس ہے، یا بوجہ اختلاطِ رطوب فرج ہو، اس مذہب کے مطابق جس میں رطوبت مذکورہ نجس ہے' اس محقق عینی نے نفذ کیا کہ
متقد میں اطنباء میں علماءِ تشریح کی تحقیق سے مستقر منی اور مستقر بول الگ الگ ہیں، اور ایسے ہی ان دونوں کے مخرج بھی جدا جدا ہیں لہذا گذرگاہ کی
خاست والی بات بے تحقیق ہے، اور نجاستِ رطوبت فرج کا مسکلہ اختلافی ہے، اس کی وجہ سے بھی استدلالِ مذکورکوکمز ورنہیں کہہ سکتے۔ (عمدہ القاری ۱۵۰۰)

# بَابُ إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةِ أَوْغَبَيرَهَا فَلَمُ يَذْهَبُ أَنْرُهُ

( اگرمنی یا کوئی ا ورنجاست دھوئے اور اس کا نشان زائل نہ ہوتو کیا حکم ہے؟ )

(٢٢٨) حَدَّ ثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمْعِيُلَ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ ثَنَاعَمُرُ و بُنُ مَيُمَوُنِ قَالَ سَمِعُتُ سُلَيُمَانَ بُنَ يَسَارٍ فِى الْشَوْبِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ قَالَتُ عَآئِشَةُ كُنتُ اَغُسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَخُوجُ إِلَى الصَّلُوةِ وَاَثَرُ الْعَسُلِ فِيْهِ بُقَعُ الْمَآءِ:

(٢٢٩) حَدَّ ثَنَا عَمُرُوبُنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا زُهَيُرٌ قَالَ ثَنَا عَمُرُ وبُنُ مَيُمُونِ بُنِ مِهُرَ انَ عَنُ سُلَيُمَانَ بُنِ يَسَادٍ عَنُ عَالَمُ ثَنَا عَمُرُ وبُنُ مَيُمُونِ بُنِ مِهُرَ انَ عَنُ سُلَيُمَانَ بُنِ يَسَادٍ عَنُ عَالَمُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَرَاهُ فِيْهِ بُقُعَةً اَوُبُقُعًا.

ترجمہ (۲۲۸): حضرت عمر بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے اس کپڑے کے متعلق جس میں جنابت (ناپاکی) کا اثر آگیا ہوسلیمان بن بیار سے سناوہ کہتے تھے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول علیقے کے کپڑے سے منی کو دھوڈ التی تھی ، پھرآپ نماز کے لئے باہرتشریف لے جاتے اور دھونے کا نشان یعنی یانی کے دھبے کپڑے میں ہوتے تھے۔

تر جمہ (۲۲۹): سلیمان بن بیار حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اکرم علیہ کے کپڑے ہے منی کو دھوڈ التی تھیں (وہ فرماتی ہیں کہ) پھر (مجھی) میں اس میں ایک دھبہ یا کئی دھبے دیکھتی تھی۔

تشری : محقق عینی رحمہ اللہ نے لکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصداس باب سے یہ ہے کہ کسی قتم کی نجاست دھونے کے بعدا گراس کا اثر و نشان باقی رہ جائے تواس کا شرعاً کچھ ترج نہیں ہے، جیسا کہ باب کی دونوں حدیثوں سے بہی بات ثابت ہوتی ہے، پھر لکھا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جواس سے مرادا پڑشنی مغسول لیا ہے، وہ غلط ہے، کیونکہ وہ نجاست اگر بعینہ باقی رہ گئی تو ہو طہارت کو ناقص کرنے والی ہے البت اس کا اثر رنگ وغیرہ یا دھونے کا دھبہ باقی رہ گیا تواس کا بے شک کچھ ترج نہیں ہے، لہذا اثرِ ماء مراد ہے، اثرِ منی مراد نہیں ہے، چنا نچہ حدیث الباب کا لفظ' واٹر الغسل فی ٹو بہ بقع الماء'' بھی اس کو ہتلاتا ہے۔

ترجمۃ الباب میں اوغیر ہاسے مراد غیر جنابت ہے، جیسے دم حیض وغیرہ الیکن امام بخاری نے اس باب میں کوئی حدیث الیی ذکر نہیں کی جس سے ترجمہ کا بیرجز وثابت ہوتا۔

محت ونظر: علامه عینی نے یہاں بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے اس کلام پر نفتد کیا ہے کہ'' امام بخاری نے اگر چہ باب میں صرف حدیثِ جنابت ذکر کی ہے، مگر غیرِ جنابت کو اس کے ساتھ قیاساً شامل کیا ہے، یا اس سے اشارہ ابوداؤد کی حدیثِ ابی ہریرہ کی طرف کیا ہے، جس میں ہے کہ حضرت خولہ بنت بیار نے رسولِ اکرم علیہ کی خدمت میں عرض کیا: ۔ یا رسول اللہ! میرے یاس صرف ایک کپڑ اہے حالتِ حیض میں وہ ملوث ہوجا تا ہے تو کس طرح کروں؟ آپ نے فرمایا:۔ جبتم پاک ہوجایا کرتواس کودھولیا کرو،عرض کیا:۔اگراس سےخون نہ جائے یعنی پوری طرح صاف نہ ہوآپ نے فرمایا: ۔بس پانی سے دھولینا کافی ہے، پھراس کااثر ونشان (رنگ وغیرہ)رہ جائے تو کوئی حرج نہیں''۔

#### ترجمه بلاحديث غيرمفيد

محقق عینی رحمہ اللہ نے حافظ کے کلام مذکور کونفل کر کے لکھا؟ یہاں تک تو بات معقول ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب میں ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں، پھراسی پر دوسرے مسائل قیاس کرتے ہیں، یا کوئی حدیث باب میں لاتے ہیں، جس کی ترجمۃ الباب پر دلالت و مطابقت ہو، لیکن اس امر کو معقول ومفیز نہیں کہا جا سکتا کہ ہم کہیں امام بخاری ترجمہ میں ایسی بات بھی کہدرہے ہیں، جس کے لئے اس باب میں کوئی حدیث بھی موافق ومطابق نہیں لائے ۔ اس کے علاوہ حافظ ابن حجر کاہ کہنا بھی محل نظرہے کہ غیر جنابت کو قیاس سے ثابت کیا ہے کیونکہ میں کوئی حدیث بھی موافق ومطابق نہیں کون ساقیاس ہے، لغوی، اصطلاحی، شروعی، یا منطقی، اور اس کو قیاسِ فاسد کے سوا کیا کہیں؟! رہی اشارہ والی بات تو یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ امام بخاری حدیث ابی داؤد فہ کور سے واقف تھے یا نہیں؟ غرض بیسب ظن وخین کی باتیں ہیں، یہ (جومقام بحقیق کے مناسب نہیں) (عدۃ القاری ۱۹۱۱)

حضرت شيخ الحديث دام فيضهم كاارشاد

آپ نے یہاں اصولِ تراجم بخاری میں سے اصل ۳۳ کی طرف اشارہ فرمایا، جومقدمهٔ لامع ۱۰۷ میں حضرت علامہ کشمیری رحمہ اللہ کے اللہ علی میں حضرت علامہ کشمیری رحمہ اللہ کے اللہ علی ہے اور ککھا کہ''ممکن ہے اور غیر ہاکا اضافہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ای اصل کے تحت کیا، و، لہذا اس کو حدیث الباب سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔'' (لامع ۹۶۔۱)

حضرت شیخ الحدیث دام ظلیم کاارشاد مذکورنهایت اہم ومفید ہے،اورآپ نے اصل مذکورکوفیض الباری ۹ کا۔ا سے اخذ کیا ہے،حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی شخص کا حاصل میہ ہے کہ امام بخاری کی عادت میں بھی ہے:۔ جب حدیث کامضمون کسی خاص جزئی پروار دہو،مگران کے نزدیک وہ تھم عام ہوتو وہاں وہ لفظ اوغیر ہاتر جمہ میں رکھ دیتے ہیں تا کہ افادہ تعیم ہو،اورایہام شخصیص ندرہے، پھراس پروہ باب میں نہ کوئی دلیال لاتے ہیں، نہاس کی تلاش کی ضرورت۔

جیے 'باب الفتیا و هو و اقف علی ظهر الدابة او غیر ها ''میں کیا (بخاری ۱۸) که حضورا کرم علیہ کا دابہ پر ہونا توبعینہ ای حدیث میں ندکور ہے گودوسر ہے طریق ہے مروی میں ہے، اس لئے امام بخاری نے وغیر ہاکالفظ ترجمہ میں بڑھادیا، اور یہ بھی ان کی عادت ہے کہ ترجمہ میں ایسالفظ ذکر کر دیتے ہیں جس کا ذکر اس موقع کی حدیث الباب میں نہیں ہوتا بلکہ ای حدیث میں دوسر ہے طریق ہے مروی میں ہوتا ہے، پھر بعض مرتبہ وہ اس کو اس دوسر ہے طریق سے بخاری میں دوسری جگہ روایت کرتے ہیں اور عمداً تعمیر والغاز کے طور پرترک کر دیتے ہیں اور بعض اوقات وہ لفظ بخاری میں ہوتا بھی نہیں، بلکہ دوسری جگہ ہوتا ہے، اور ای کی رعایت سے وہ لفظ ترجمۃ الباب میں ذکر کر دیتے ہیں (یہاں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے صرف عادات بخاری کا ذکر کیا ہے، کوئی تبصرہ اس پنہیں کیا ہے فاقہم )

قولهكم يذهباثره

علامه عینی رحمه الله نے لکھا کہ اثرہ کی ضمیر کیل واحد من غسل الجنابة او غیر هاکی طرف راجع ہے،اورعلامه کرمانی نے بھی لکھا کہ اثرہ سے مراداثر الغسل ہے،لیکن حافظ ابن حجرنے مراد ضمیر مذکر کی وجہ ہے اثر الشیکی المغبول لیاوہ سے جنسیا ہم پہلے لکھ چکے ہیں،اس

لئے کر مانی کی توجیہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بقاءِ افر عسل معزیس، نہ کہ بقاءِ مغسول کہ وہ معز ہے، یہ دوسری بات ہے کہ کہیں از الد افر مغسول بہت وشوار ہوتو وہ شرعاً معاف ہے دوسرانسخہ علامہ کر مانی نے فلم یز ہب اثر ہا کا بھی نقل کیا ہے، اس وقت تاویل نہ کور کی بھی ضرورت نہیں رہتی ، گر کر مانی نے اس کی تغییر اثر البحلیة ہے جو کی ہے وہ اس کو حافظ ابن جرکی توجیہ نہ کور سے متحد کردی ہے، جس کی غلطی ظاہر ہے (مرہ القاری ۱۹۰۱) قول کہ کنت اعظم مینی نے لکھا کہ علامہ کر مانی نے اس کی مراد عسل اثر منی بتلائی ہے، جو سیح نہیں، بلکہ مرادِ عسل منی ہے، اور عظمیر نہ کر باعتبار معنی جناب سے معنی بہاں منی ہے ہیں۔

بَابُ اَبُوَالِ الْإِبِلِ وَالدُّوَابِ وَالْغَنَمِ وَمَرَا بِضِهَا وَصَلَّى اَبُوُ مُوسى فِى دَارِ الْبَرِيُدِ وَالسِّرُ قِيْنِ وَالْبَرِيَّهُ اِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ هَهُنَا وَثَمَّ سَوَآ ءٌ

(٣٣١) حَـدُ لَنَا ا دَمُ قَالَ لَنَا هُعُهَةً قَالَ آنَا اَبُوُ التَّيَّاحِ عَنُ انَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِى ِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَبُلَ اَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَجِ:

تر چمہ (۲۳۰): حضرت انس فرمائے ہیں کہ کھولوگ عمل یا عرینہ (قبیلوں) کے آئے اور مدینہ بھنے کروہ بھارہو گئے ، تورسول علی کے انھیں دودھ دینے والی اونٹیوں کے پاس لے جانے کا تھم دیا اور فرمایا کہ وہاں کی اونٹیوں کا دودھ .....اور بیٹاب پئیں چنانچہ وہاں چلے گئے اور جب ایجھے ہو گئے تورسول علی اللہ علیہ وہاں چلے گئے اور جب ایجھے ہو گئے تورسول علی اللہ علیہ وہ کہ لے گئے ۔ دن کے ابتدائی جھے ہیں رسول سلی اللہ علیہ وہ کہ اور جب ایجھے ہو گئے تورسول علی اللہ علیہ وہ کہ اور تعلق کے بعد ) وہ (ملز بین ) حضور کی خدمت ہیں لائے میں (اس داقعہ کی) خبر آئی تو آئے ان کے بیچھے آدمی جمیع جب دن چڑھ کیا تو (تلاش کے بعد ) وہ (ملز بین ) حضور کی خدمت ہیں لائے سے آئے اور آئھوں ہیں گرم سلاخیں پھیردی گئیں اور (مدینہ کی ) بختر بلی زمین ہیں ڈال دیئے گئے (بیاس کی شدت ہے ) یا فی انگلے تھے ، گراضیں یا نی نہیں دیا جاتا تھا۔

ابوقلابہ نے (ان کے جرم کی تنگینی ظاہر کرتے ہوئے) کہا کہان او کوں نے (اول) چوری کی (پھر) تش کیا ،اور (آخر) ایمان سے پھر مجے اور اللہ اور اس کے دسواق ہے جنگ کی۔

ترجمہ (۲۳۱): تعفرت السی کہتے ہیں کہ دسول اللہ عظافی مسجد کی تعمیرے پہلے بھریوں کے باڑے ہیں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تشریح: پہلی حدیث الباب میں جو واقعہ بیان ہواہے وہ قبیلہ عمکل وعرینہ کے لوگوں سے متعلق ہے، جن کی تعداد بدرواہت طبرانی وابی عوانہ سات تھی، چارعرینہ کے اور تین عمکل کے تھے، لیکن بخاری کی رواہت کتاب الجہاد ہے تعداد آٹھ معلوم ہوتی ہے، تومحق عینی نے ب فیصلہ فرمایا کہ آٹھواں شخص ان دونوں قبیلوں کے علاوہ کسی اور قبیلہ کا مگران کے انتاع میں سے ہوگا۔ (عمرۃ القاری ۱۵۰۰۔)

پھر میواقعہ بھی بخاری میں مختلف ابواب میں مزید بارہ جگہ آئے گا،اور ہر جگہ واقعہ میں کمی زیادتی یا اجمال وتفصیل ہے، مثلاً یہاں ذکر ہوا کہ وہ لوگ جب تندرست ہو گئے توانھوں نے حضورا کرم علیہ ہے جروا ہے تول کر دیا،اوراوٹ کھول کر ہنکا لے گئے، ۳۲۳ بخاری ''باب من اذا حرق السمشرک المسلم هل یعوق "میں یہ بھی ہے کہ وہ اسلام چھوڑ کرکافر ہوگئے،ای طرح ۲۰۲' باب المغازی 'اور ۲۵۲' باب من خوج من اوض لا تلاحمه "میں ہے کہ واپس ہوکر جب وہ حرہ کے کنارے بہنے گئے تو اسلام کے بعد کفراختیار کرلیا ۱۹۳ تفسیر ما کہ فی اس قولہ تعالے انسما جزاء الدین یعدادیون اللہ و رسوله "میں یہ بھی ہے کہ انھوں نے تنلِ نفس کیا،اور خدااور رسول خدا ہے محاربہ کیا،اورا پے ناروا طریقوں سے رسول اکرم علیہ کوخوف زدہ کرنا چا ہا ۲۰۰۹ کتاب المحاربین میں ہے کہ وہ مرتد ہوگئے اور چروا ہوں کوئل کیا۔

حدیث الباب کے تحت بہت ہے مسائل نگلتے ہیں، ان کی تفصیل اور اختلاف ائمہ کی تشریح آگے رہی ہے، دوسری حدیث الباب ہے اتنا معلوم ہوا کہ بناء مبجد ہے پہلے حضور علی ہی باڑوں میں نماز ادا فرمالیا کرتے تھے، مقصد سے کہ علاوہ دوسری صاف سخری زمینوں کے وہاں بھی چونکہ ملح مستوی وصاف ہوتی تھی، اورای لئے ان میں لوگ بیٹھتے اٹھتے تھے، تو نماز بھی وہاں پڑھی جاتی تھی، اس کا سے مطلب نہیں کہ باڑے میں خاص ان جگہوں میں بھی نماز پڑھتے تھے جہاں بکریوں کے پیشاب اور مینگنیاں وغیرہ ہوتی تھیں، کیونکہ ایک مطلب نہیں کہ باڑے میں فاص ان جگہوں میں بھی نماز پڑھتے تھے جہاں ادا کرنے کا کیا جگہوں میں نماز پڑھنا تو نظافت کے بھی خلاف تھا، اورلوگ گندی غلیظ جگہوں میں بیٹھنا بھی پندنہیں کرتے تو نماز کے وہاں ادا کرنے کا کیا موقع ہے، اورا گراس کو مان بھی لیں کہ نماز کے لئے ایک جگہو کی وجہ عدم جواز کی نہیں ہے، جیسا کہ امام بخاری بظاہر بجھتے تھے کہ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، ان کے پیشاب وگو بربھی پاک ہیں، تب بھی اس حدیث سے ان کا مسئلہ ٹابت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بات بنا اور بیشاب کہ حافظ ابن حزم نے حضرت ابن عمر گی روایت مسجد میں کتوں کے آئے اور بیشاب کرنے کی نقل کر کے دعوی کیا ہے کہ یہ بات نجاستوں کے احکام نازل ہونے سے قبل کی ہے، واللہ تو الی اعلم۔

بحث ونظر: ابوال وازبال ماکول اللحم کی نجاست وطہارت کے بارے میں امام احمد رحمہ اللہ کے دوقول منقول ہیں، عام طور سے کتابوں میں یا توامام احمد کی طرف کوئی قول منسوب ہی نہیں ہوایا امام مالک کی طرح ان کو بھی طہارت کا قائل کہا گیا ہے، دوسرے بیا کہ داؤ د ظاہری بھی طہارت کے قائل ہیں، مگر ابن حزم ظاہری شدت سے نجاست کے قائل ہیں اور انھوں نے اس پڑگلی میں سیر حاصل بحث کی ہے، جو قابلِ میطالعہ ہے، سب سے پہلے یہاں ہم غدا ہم نقل کرتے ہیں:۔

تفصیل فراجب: حافظ ابن حجر رحمه الله نے لکھا:۔ حدیث الباب سے قائلین طہارت نے استدلال کیا ہے، اس طرح کے ابوال ابل کے لئے تو اس میں صراحت ہے باقی دوسرے ماکول اللحم جانوروں کو اس پر قیاس کرلیا، یہ قول امام مالک، امام احمداور ایک طائفہ سلف کا ہے، اور شافعیہ میں سے ان کی موافقت ابن خزیمہ، ابن المنذ ر، ابن حبان، اصطحزی، رؤیانی نے کی ہے، دوسرا ندا ہب امام شافعی اور جمہور کا ہے، جو تمام ابوال وارواث کی نجاست کے قائل ہیں، خواہ وہ ماکول اللحم جانوروں کے ہوں یا غیر ماکول اللحم کے (فتح الباری ۱۵۳۵)

محقق عینی رحمہ اللہ نے لکھا: ۔ امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث الباب سے طہارتِ ابوال ما کول اللحم پراستدلال کیا ہے اور یہی ندہب،
امام احمر، امام محمد بن الحسن، اصطحزی شافعی ورؤیائی شافعی کا بھی ہے، اور شعبی ، عطاء بخفی ، زہری ، ابن سیرین ، تکم ، اور ثوری کا بھی یہی قول ہے ، ابوداؤد
بن علیہ نے کہا کہ ہر حیوان کا پیشاب وگو ہر پاک ہے ، بحز آ دمی کے، اور یہی قول داؤد (اور ظاہریہ) کا بھی ہے، کماذکرہ ابن حزم فی انحلی ۱۲۹۔ ا
مام ابو حذیفہ، امام شافعی ، امام ابو یوسف ، ابو ثور اور دوسرے بہت سے حضرات تمام ابوال (وار واث ماکول اللحم وغیر ماکول اللحم)
.

کونجس کہتے ہیں بجزاس مقدار کے جومعاف ہے (عدة القاري١٩١٩)

صاحب امانی الاحبار نے لکھا کہ یہی تول باوجود ظاہریت کے ابن حزم کا بھی ہے، اور انہوں نے اس بارے ' محلی'' میں بسوط بحث کی ہے اور اس مذہب کومتفرق طریقوں سے ثابت و مدلل کیا ہے، اور اس مذہب کو جماعت سلف سے نقل کیا ہے، جن میں حضرت ابن عمر، حضرت جابر حسن ، ابن المسیب ، زہری ، ابن سیرین اور جماو بن انی سلیمان کا ذکر کیا ہے۔

ا مام احمد کا ند جبب: اگر چه حافط وعینی نے امام احمد کا ند ہب صرف ایک ہی قول کے لحاظ سے ذکر کیا ہے، جس کی وجہ بظاہراس کی شہرت ہے محران کا دوسرا قول نجاست کا بھی منقول ہے چنا نجیم تحقق ابن قدامہ نے لکھا:۔

'' ماکول اللحم کابول وروث طاہر ہے، کلام خرتی ہے یہی مغہوم ہوتا ہے اور یہی قول عطاء نخعی ، نوری ، وامام مالک رحمہ اللہ کا ہے ، اورامام احمد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ نجس ہے ، اور یہی قول امام شافعی وابوٹو رکا ہے ، اور سن سے بھی ایسا ہی منقول ہے کیونکہ بول وروث آنخضرت کے ارشادُ' استنز ھو امن البول'' کے عوم میں واغل ہے'۔

علامداین قدامه خبلی کی تقل سے معلوم ہوا کہ مسکلہ رُم بحث میں امام احمد رحمداللہ کے دوقول ہیں، کو مشہور تول اول ہے (الکوکب الدری ۱۲۵۔۱) نیز لائع الدراری ۹۲۔ امیں ہے کہ بظاہرامام بخاری نے امام مالک کے فرہب کی موافقت کی ہے، جو حنفیہ، شافعیہ اور جمہور کے خلاف ہے اور امام احمد رحمداللہ سے دونوں تول منقول ہیں، علامہ کر ماتی نے کھا کہ این بطال نے کہا: امام مالک ابو الله ماکول اللحم کی طہارت کے قائل ہیں، اور امام ابو حنفیہ وامام شافعی فرماتے ہیں کہ سارے ابوال نجس ہیں، رسول اکرم علی کے مسکل وعرینہ کے لوگوں کو ابوال چنے کی اجازت مرض کی وجہ سے دی تھی۔

حافظ ابن حزم نے بھی محلی میں امام احمد کا غدہب نقل نہیں کیا، شاید انھوں نے بھی امام موصوف کے قول کی اہمیت نہیں دی کہان سے دونوں کی طرح کے اقوال منقول میں'اور ۱۸-۱ میں امام احمد رحمہ اللہ کے واسطہ سے حصرت جابن بن زید کا بیقول بھی نقل کیا کہ' پیشاب سارے نجس ہیں۔''

راقم المحروف کے نزوید اول تو ایوں ہی تھیج فدا ہب کی اہمیت زیادہ ہے، پھراس لئے بھی اس کی روشی میں فہم معافی حدیث کی مہم سر کرنے میں ہیڑی مدولتی ہے، اور ہمار سے حضرت شاہ صاحب رحمداللہ بھی درس میں فدا ہب کے بیان اور خصوصیت سے تائید حفیت میں اس کے موافق دوسر سے ائمہ جمہتر بن وو مگر کمبار علیا عامت کی آراء کو بڑی اہمیت و یا کرتے تھے، اس لئے او پر کی تفصیل میں اضافہ کیا گیا ہے۔
ولائل فداہمٹ : قائلین طہارت نے ولائل یہ ہیں (۱) حدیث الباب جس سے اونٹ کے پیشا ب کی طہارت نصا اور دوسر سے ما کول اللهم چنیشا ب کی طہارت نصا اور دوسر سے ما کول اللهم جانوں وی کے بیشا ب کی طہارت نصا اور دوسر سے ما کول اللهم کم یون کے باڑوں میں نماز اواکر نے کی حدیث میں اجازت بھی دلیل طہارت ہے۔ (۳) حدیث براء مرفوعاً لا بسا میں بہول میا اس کی خریوں کے باڑوں میں نماز بڑھی ، جہان جانوروں کا محدید دوروں کا محدید براء مرفوعاً لا بسا میں نہ بڑھی ، اور فر میانی الرائی موی کہ دارالبر بد میں نماز بڑھی ، جہان جانوروں کا محدید میں اس کے استدلال کیا ہے استدلال کیا ہے کہ بھی اور ورائی وی میں اس کے اس کے اس سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے اس کی نماز کر بی کہ بیک اور اس کی میں اور اس کی میں ہوں کی دوروں کی بیک بیل مورون کی کی میں استعال ہوتا رہا ہم بیاں ہوتا ورائی وی کو مینگاں فروخت ہوتی ہیں ، جن پر اہل علم نے بھی نمیں کہ وی کے باڑوں کی میں استعال ہوتا رہا ہم بیک ہوں کی مینگیاں فروخت ہوتی ہیں ہیں روکان جن استعال ہوتا رہا ہم بیک ہوں کی مینگیاں فروخت ہوتی ہیں ہوں کی خواس کی نمیں کی مینگیل کر ایور یا دغیرہ بچی علی اور نس مطلقا دے دی گئی اور کوئی شرط حاکل کی نمیں لگائی گی کہ شائی کر ایور یا دغیرہ بچی جائے ، جو پیشا ہے ہے بیا دول کے مین نماز کی اجازت مطلقا دے دی گئی اور کوئی شرط حاکل کی نمیں لگائی تی کی دھرال ایک میٹر ایور یا دغیرہ بچی جو پیشا ہے ہے بیا اس کے باڑوں کین نماز کی اجازت مطلقا دے دی گئی اور کوئی شرط حاکل کی نمیں لگائی تی کی دھرال کوئی وی کے باز وں کی نمین نماز کی اجازت مطلقا دے دی گئی اور کوئی شرط حاکل کی نمیں لگائی تی کی دھرال کی تو می کوئی ویون کی شرط حاکل کی نمیں لگائی تی کی دھران کی دوروں کی گئی اور کوئی شرط حاکل کی نمیں لگائی کی دھران کی دھران کی دوروں کی کوئی اور کوئی شرط حاکل کی نمیں کی کوئی دوروک کی شرط حاکل کی نمین کی دوروں کی کی دوروں کی دوروں

ایسے ہی احکام اسلام سے ناوا قف نومسلموں ،کو جب مطلقاً شربِ بول اہل کی اجازت دے دی گئی ،اور پھران کونہ منہ دھوکر صاف کرنے کا تھم دیا گیا ،اور پھران کو نہ دہ وہ کو جب مطلقاً شربِ بول اہل کی اجازت دے دی گئی ،اور پھران کو بدن اور کپٹروں سے لگے ہوئے بیٹا ب کودھونے کا تھم دیا گیا ، باوجود یکہ وہ لوگ اونٹ کا بیٹنا ب بینے کے عادی بھی متھے (بیٹی ایسی حالت میں اور بھی زیادہ ان کو پاکی کے احکام ہلانے کی ضرورت تھی ) بیسب اموراس کی دلیل ہیں کہ قائلین طہارت کا فدہ ہب صحیح ہے (بیتان الا حار منارہ اور تھنۃ الاحدی ۱۸۷۷)

صاحب تخدیے نقل ندکور کے بعدا پی طرف ہے لکھا کہ میرے نز دیک بھی ظاہر قول طہارت بول ماکول اللحم ہی کا ہے،

حافظ ابن حزم کے جوابات

اس سلسدین نہا ہے۔ ہس وط وکھمل بحث تو ''محلی'' میں ہے ، جو ۱۱۸ اس ۱۸۲۱۔ است ۱۸۲۱۔ است ۱۸۲۱۔ است ۱۸۲۱۔ است ۱۸۲۱ میں ہوئی ہے ، جس میں قائلین طہارت کے تمام حدیثی ،اثری وعقلی دلائل کے کافی وشافی جوابات ویئے ہیں ،اورامام احمد رحمہ اللہ کا انھوں نے کوئی فد ہب ذکر نہیں کیا ،جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کو قائلین نجاست میں جھتے ہیں ، یا کم از کم قائل طہارت قرار دیئے میں تو ضرور متائل ہیں۔ کو یا امام احمد کے جس قول کو شہرت دے دی گئی ہے ، وہ ان کے نز دیک زیادہ قوی النسبت نہیں ہے اور ہمارا حاصلِ مطالعہ بھی یہی ہے ، واللہ تعالی اعلم یا لصواب حافظ این جزم کی فدکورہ سیر حاصل بحث کومطالعہ کرنے کی گذارش کر کے ہم یہاں صرف امام طحاوی ، ابن جر ، اور محقق بینی کے جوابات مختصرا ذکر کر دینا کافی سمجھتے ہیں واللہ الموفق ۔۔

### امام طحاوی کے جوابات

سی حوجا فظ ابنِ حزم کی ہی ہمہ گیری نہیں ،گر پھر بھی امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس موضوع پر حسب عادت دونوں طرف کے ولائل نہایت عمد گی سے محدثا نہ طرز میں جمع کر دیئے ہیں ، جوامانی الاحبار میں پوری تشریحات وابحاث کے ساتھ ہے۔ ۲۔ ۲ سے ۲۰۱۱ تک پھیلے ہوئے ہیں ، جن کے مطالعہ سے ایک محقق عالم ستعنی نہیں ہوسکتا ،افسوس ہے کہ طوالت کے ڈرسے ہم ان کو بھی یہاں نقل نہیں کرسکے۔

#### محقق عینی کےارشادات

کے بارے بیں اس کو جمت کے درجہ میں نہیں رکھ سکتے (بیانِ حالات میں کی وبیشی کا اختال شک پیدا کر دیا کرتا ہے، پھر جبکہ رسول اکرم علیا تھے۔

کے سارے اعمال وافعال وتی البی کے تحت انجام پاتے ہے، اور آپ نے ان لوگوں کو ذریعہ وتی ایک امر کا ارشاد فرمایا، جس میں شفا کا حصوں بھی آپ کو بطریق وتی معلوم ہوگیا تھا، البی صورت چونکہ ہمارے زمانہ میں نہیں ہوسکتی، جس طرح آنحضرت علیا تھے نے حضرت زبیر کوریث کم بھی آپ نہیں کہ اجازت خاص طور پر دے دی تھی کہ ان کے بدن میں جو کیں بہ کھڑت پیدا ہوتی تھیں یا اسلئے کہ وہ معکل وعرینہ کے لوگ خوا کے علم میں کا فریخے میں اور سول خدا علیا تھا کہ کہ کہ اور گئی ہوگیا تھا کہ وہ لوگ مرتبہ ہو کر میں گے اور کا فریح لئے کیا بعید ہے کہ شفاء نجس کے علم میں کا فریخے ہے۔ اور سے بھی ہو سکے۔ 'اگر کہا جائے کہ کیا ابوال ایل میں مرض استبقاء دفع کرنے کی خاصیت موجود ہے، جس کی وجہ سے صفور علیہ السلام نے ان لوگوں کوان کے بینے کا تھم فرمایا تھا؟ تو اس کا جوا ہے یہ کہ حضور کے اور نہ شن قوقیصوم یہ دونوں گھاس جہتے تھے، اور جو اونٹ ان کو جے بین مال کہ وہا ہے کہ خطور کے اور بیسب تفصیل آپ کو وجی کے ذریعہ معلوم ہوگئی ہوگی، اور اب بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی شکل کہ اور اب کے میا تہ وہ جائے کہ فلاس خوص کو ان اس کے دورہ سے انواع استبقاء میں ایک تنم کا علاج ہوتا ہے، اور بیسب تفصیل آپ کو وی کے ذریعہ معلوم ہوگئی ہوگی، اور اب بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی خوص کو اس امر کا بند نے مال ہوجائے کہ فلال خوص کے دفت مراد کھانا مراح ہوجاتا ہے۔

بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی طورح شد یہ بیاس کے وقت شراب اور خت بھوک کے دفت مراد کھانا مراح ہوجاتا ہے۔

پھر بیکہ آنخضرت کےعام ارشادو تھم''استنے ہو امن البول فان عامة عذاب القبر منه'' پڑخی سے مل درآ مدکرنازیادہ اولی احوط ہے، جس سے سارے ابوال سے پر ہیز واحتیاط کرنا ضروری ہوا ،خصوصاً شدید دعیدعذا بیقبر کے سبب سے اس روا یہ بسریرہ کی تھیج محدث ابن خزیمہ وغیرہ نے مرفوعاً کی ہے۔ (عمۃ القاری ۱۹۱۹)

#### حا فظا بن حجر رحمه الله کے جوابات

ابن المنذ رکے دلائل کے جواب میں آپ نے لکھا: ۔ یہ استدلال ضعیف ہے، کیونکہ اختلافی امور پرنکیر ضروری نہیں ہوتی ، لہذا ترک کئیر دلیل جواز بھی نہیں بن سکتی چہ جائیکہ وہ دلیل طہارت ہو، اور اس کے مقابلہ میں ابوال کی نجاست پر صدیب ابی ہریرہ دلالت کر رہی ہے جو پہلے گزر بھی ہے، ابن عربی (مالکی ) نے کہا: ۔ ''اس حدیث (عکل وعرینہ والی) سے قائلین طہارت ابوال نے استدلال کیا ہے، اس پر معارضہ ہوا کہ وہ اجازت تو تداوی کے لئے تھی جواب دیا گیا کہ تدادی کو حالی ضرورت پر محول نہیں کر سکتے ، کیونکہ وہ شرعاً واجب وضروری نہیں ہے، پھر غیر ضروری وواجب کے سبب کوئی حرام چیز حلال کیسے بن سکتی ہے، اس پر کہا گیا کہ حالی ضرورت کا انکار سے نہیں بلکہ وہ حالت ضرورت کی ہوائی خواب کی خبر وہ حقالت حرام نہیں کہا جائے اس کے خبکہ اس کی خبر وہ خفص دے، جس کی خبر پراعتا دکیا جاتا ہو، اور جو چیز ضرورت کے سبب مباح ہواس کو تناول کے وقت حرام نہیں کہا جائے گا'' لقو لہ تعالیے' وقد فصل لکم ماحرم علیکم الا ما اضطور تم الیہ'' واللہ اعلی۔''

حافظ این جررحماللہ نے ابن عربی کا کلام فدکور تقل کر کے تکھا:۔ بیمقدمہ ''کہرام خرم بغیرامر واجب کے مباح نہیں ہوسکتا''غیر سلم ہے، کیونکہ مثلاً رمضان میں روزہ نہ رکھنا حرام ہے، اس کے باوجودامر جائز (غیرواجب) کے سبب بعنی سفروغیرہ کی وجہ سے مباح ہوجا تا ہے، پھر حافظ ابن ججر رحمہ اللہ نے تکھا کہ ان کے علاوہ دوسر بے بعض لوگوں نے بیاستدلال کیا ہے کہ بیشا بنجس ہوتا تو اس سے تداوی جائز نہ ہوتی ، کیونکہ حدیث میں ہے:۔''حق تعالی نے میری امت کے لئے حرام میں شفانہیں رکھی'' رواہ ابوداؤد عن ام سلمہ اور دوسر سے طریق سے اس کتاب کے اشربہ میں بھی آئے گی ، ظاہر ہے کہ جس حرام ہے، لہذا اس سے تداوی نہ ہونی جا ہے کہ اس میں شفانہیں ہے۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ حدیث ندکور حالیت افتیار پرمجمول ہے، کیکن حالتِ ضرورت میں وہ چیز حرام رہتی ہی نہیں، جیسے مروار مصطر کیلئے، اگر کہا جائے کہ حضور سے شراب سے علاج کرنے کے بارے ہیں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا'' شراب دواء نہیں ہے بلکہ مرض ہے

اس طریقه پر (جوہم نے اختیار کیا ہے) جمع بین الاولہ کی صورت ہوجاتی اور ان سب کے موافق عمل بھی ہوجاتا ہے (خ اباری ۲۰۰۰)

### ذكر حديث براء وحديث جابراً

ان دونوں احاد یمب وارقطنی کے جواب میں حافظ ابنِ حجر رحمداللہ نے استخیص الجیر میں کہا کہ ' دونوں کی اسناونہایت ضعیف ہیں'۔ صاحب تحنہ نے لکھا کہ بید دونوں حدیث ضعیف ہیں ،احتجاج واستدلال کی صلاحیت نہیں رکھتیں۔ (تخدالاحوذی ۱-۷)

#### علامهكوثري رحمه اللدكافا دات

ا مطلب بے کواس بارے میں این افی شیب کا صرف امام صاحب کو مطعون اور کل اعتراض بنانا کیا مناسب ہے، امام شافعی کی وفات سے بی ہوچک ہے، اور امام ابو بیسف دحمہ اللہ کی ۱۸۱ ہے میں ، اور خوداین افی شیبہ کی وفات ۱۳۵۵ ہے میں ہوئی ہے اور ہمارے نز دیک تو امام احمد کا تول بھی نجاست ہی کا رائج ہے، جیسا کہ این قدامہ منبلی نے قل کر مجلے ہیں، اگر چدمشہوں دوسرا قول ہوگیا ہے، مجرد دسرے سب معزات کوچھوڑ کرصرف امام صاحب پرطعن کرنا ہماری بھے میں نہیں آتا۔ (بقید حاشیدا محلے منور پر)

تہدا ہے ہات مسل ہوئی کہ حریم ابوال ابن کا مسلمانیا ہیں ہے کہ اس ی وجہ سے آمام صاحب پر نفتن کیا جائے ، اس کے بعد علا مہ کوئر ی نے لکھا کہ اس مسلم میں محدث مِحقق مولا نامحمدانور شاہ کشمیری نے بھی فیض الباری میں سیر حاصل بحث کی ہے(النکت ۱۰۷)

#### حضرت شاه صاحب رحمه الله کے ارشا دات

فر مایا: امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف بینسبت میرے نزدیک صحیح نہیں ہے کہ انھوں نے پورے باب النجاسات میں داؤد ظاہری کا ند جب اختیار کیا ہے، جیسا کہ کر مانی نے نقل کیا ہے، کیونکہ وہ خود مجتہد فی الفقہ ہیں، جو چاہتے ہیں ان کے مسائل میں سے لے لیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اور کسی باب کے چند مسائل کسی ند جب کے موافق اختیار کرنے سے بیلاز منہیں آتا کہ باقی سب مسائل بھی اسی کے موافق لئے ہیں، دوسرے بید کہ سب اصحاب ظاہر کی طرف بھی بینسبت صحیح نہیں کہ وہ مطلقاً تمام از بال وابوال حیوانات کو طاہر کہتے ہیں، بجو خزیر، کلب وانسان کے، کیونکہ ابن حزم بھی بہت بڑے ظاہری ہیں، جو عام ظاہر بیہ کے اس باب میں سخت مخالف ہیں۔ (۱۲۵۔ اسے ۱۱۵۔ اتک ان کی تر دید بھی کی ہے ملاحظہ ہوؤ' انگلی''

مسلک ا مام بخاری رحمه الله فرمایا: میرے نزدیک امام بخاری رحمه الله صرف ابوال ابل وغنم ودواب کی طہارت کے قائل ہیں۔اور مرابض کا ذکر کر کے ازبال کی

(بقیہ حاشیہ صفحہ ابقہ) علامہ ابن حزم نے محلی ۱۸۔ امیں حضرت ابن عمر سے غسلِ بول ناقۃ کا تکم تقل کیا ہے، اور امام احمد کی روایت سے حضرت جابر سے تمام ابوال کا نجس ہونا ذکر کیا ہے، حسن سے ہر پیشا ب کو دھونے کا قول، ابن المسیب سے ''الرش بالرش والصب بالصب من الا بوال کلھا''نقل ہے حضرت سفیان بن عید نے واسطہ سے محمد بن سیرین کاعمل چیگا ڈرکا پیشاب دھونے کا ، زہری سے ابوال ابل کو دھونے کا قول، حماد بن ابی سلیمان سے اونٹ اور بکری کے پیشاب کو دھونے کا ارشاد ثابت ہے فاہر ہے کہ بیسب حضرات بھی محدث ابن ابی شیبہ سے متقدم تھے پھر بھی صرف امام صاحب کی بات کھنگی۔ واللہ المستعمان ۔ (مؤلف)

طہارت بھی مانتے ہیں، محراس کے لئے حیوانات میں سے صرف اہل وغنم کو تعین کیا ہے جوحد یٹ میں فدکور ہیں اور ترجمہ میں دواب کالفظا پی طرف سے زیادہ کیا، جس پر حدیث ہے کوئی دلیل نتھی، اس لئے اس کو بہم رکھا ہے بھر دواب ہے بھی مراد میر سے نزدیک وہ حیوانات لئے ہیں جوسواری میں کام آتے ہیں اور ابوال کی طہارت و نجاست کے بارے میں کوئی تھم صراحت سے نہیں کیا ہے جیسی ان کی عادت ہے کہ جب احاد بٹ میں طرفین کے لئے مواد ہوتا ہے تو فیصلہ ناظرین پر چھوڑ دیا کرتے ہیں اورایک جانب کا فیصلہ خورنیس کرتے بجز خاص ضرورت کے۔

غرض حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے زیر بحث مسئلہ میں امام بخاری رحمہ اللہ کے مسلک کے بارے میں حافظ ابن حجر اور دومرے حضرات سے الگ ہے جو بچھتے ہیں کہ انھوں نے مالکیہ یا ظاہر ریکا مسلک پوری طرح اختیار کیا ہے۔

سمر قیمن برخمان: قولدوالسرقین پرفرهایا که ابوموی نے سرقین ( گوبروغیره ) کے پاس اس طرح نماز پڑھی کہ اگر چاہتے تواس سے ذرا سان کر قریب ہی کی پاکساں اوروہاں برابر ہاوراگر نی سان کو کرقریب ہی کی پاکساں اوروہاں برابر ہاوراگر نی السرقین کی صورت کی جائے ، جب بھی بی شابت نہیں ہوتا کہ سرقین پرنماز پڑھی ، کیونکہ ظرفیت بیں توسع ہے ، جس طرح بخاری بین ہی آگے السرقین کی صورت کی جائے کہ اونٹ مبجد ہے باہر تفا، محرواوی صدیث نے تعبیر بیکروی کہ وہ مبجد کے اندر تھا، یہاں حضرت رحمہ اللہ نے اعرابی اختلاف کی طرف اشارہ فرمایا ، کیونکہ والسرقین رفع کے ساتھ بھی مروی ہوا ہا اورالسرقین بر کے ساتھ بھی ، پہلی صورت رفع کی ہے کہ داریا ہر یہ بھی نماز پڑھی جب پاس تھی بھی اوروارالسرقین بی جبکہ پاس بی گوبر تھا اور فی اس ہے بھی ذیارہ صاف سے مرک میدان وجنگل کی زبین تھی ، دوسری صورت بیک وار لا ہر یہ اوروارالسرقین بی خمال پر بھی تھی کہ اوروارالسرقین بی خود نماز بھی خاص کوبر کے اوپر پڑھی گئی کی پھرا شکال ہوا کہ ناز پڑھی جبنی بھی اور بھی ہو گئی کی پھرا شکال ہوا کہ تو میں تو بھی تھی بھر اورواری اس کی اورو بھی ہو ہی تھی میں اورون ہو دوری ہے (وہاں نماز لیدا ور بھوسہ پر پڑھی کا تھی اس کی جواب بیہ ہو کہ بیدوایت کیا ہے ، ان دونوں کی دوائی شیان نے اعمش ہے 'مسلی ھنا ابوموی ہے (وہاں نماز لیدا ور بھی ) اس کا جواب بیہ ہے کہ بیروایت کیا ہے ، ان دونوں کی دوائی توسب سے زیادہ دی ہیں تھی اور بھی جس بھی کوبر تھا کو تھی ہو کہی ہو تھی نے کی ہواوری کی دوائی توسب سے نیادہ دار تج ہے۔

فرمایا:۔بولی انسان اور بڑاز توبالا جماع نجس ہے ماکول اللحم جانوروں کے ابوال وازبال (پیٹاب وگوبر) بیں اختلاف ہے۔امام ابو حنیفہ وا مام شافی دونوں کونجس کہتے ہیں ،اورامام مالک وزفر کا غذہب طہارت کا ہے ،امام محمد ہے بھی ایک قول طہارت کا منقول ہے ان حضرات نے ابوال کی طہارت حدیث عربین سے اخذ کی ہے اور بکریوں کے باڑوں میں نماز کی اجازت سے طہارت ازبال کا مسئلہ لیاہے، پہلے ہم حدیمی فیکور کے متعلق جوحدیث الباب بھی ہے بحث کرتے ہیں:۔

پیشاب کا بینابطور دواء وعلاج کے تھا کیونکہ انھول نے بیانِ واقعہ کے اندر ہی ان لوگوں کے مرض کا ذکر'' ف اجتبو د المصدينة '' سے کیا ہے لہذا ہے بات صاف اور متنح ہوگئی کہ شربِ ابوال کا حکم صرف استشفاء کے لئے تھااور الفاظ حدیث ہے کوئی اشارہ تک بھی اس امر کانہیں ملتا کہ وہ تحكم طہارت بر بنی تھا۔ نیز سیحے بخاری ۸۶۰ باب البان الاتن "میں یہ بھی تصریح کی ہے کہ مسلمان ابوال ابل سے علاج کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے،الی صورت میں ظاہر ہے ذہن میں یہی بات فوری طور پر آتی ہے کہ حدیثِ عزنیین میں بھی اونٹ کا پیشاب پینا بطور تداوی ہی تھا، ابن سینانے لکھا کہ اونٹ کے دودھ سے استیقاء کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ بعض اطبّاء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اونٹ کے پیشا ب کی بوے اس مرض کونفع ہوتا ہے اسی لئے یہ بات بھی زیر بحث آسکتی ہے کہ وہ تداوی بطور شرب تھی یا بطریق نشوق (سوتگھنے) کے تھی ، کیونکہ بعض احادیث سے بیہ بات بھی متر شح ہوتی ہے کہ وہ سونگھنے کے طور پڑھی پینے سے نہھی آس کی صورت بیہ ہے کہ طحاوی میں تو حضرت انسؓ سے صرف شرب البان كاذكر بـــاذا خوجتم الى ذود لنا فشربتم مِن البانها كهاكة آده في حضرت انس سابوالهاكي بهي روايتك ہاورنسائی ص١٧٦ج میں بھی ایسائی ہے" اوراس میں سعید بن المسیب سے ایک روایت لیشسر بو امن البانھا کی ہے،اس میں بھی ابوال کا ذکرنہیں ہے، دوسری روایت میں ہے کہ حضور علی نے ان لوگوں کو اونٹیوں کی طرف بھیج دیا اور انھوں نے ان کے دودھ و پیثاب پئے، یعنی اس سے بیہ بات نہیں نکلتی کہ شرب مذکورآپ کے حکم وایما سے تھا،اس لئے کسی روایت میں ابوال کوالبان سے الگ بیان کرنا، کسی میں البان پر ا قتصار کرنا، اورکسی میں شربِ مذکور کا حکم حضور کی طرف منسوب ہونا، اور کسی میں نہ ہونا، وغیرہ امورغور و تامل کی دعوت ضرور دیتے ہیں، پھر بعض طریق میں البان کا لفظ مقدم اور ابوال کا موخ ہے، ایسی صورت میں علفتها تبنا و ماء باردا کے طریقہ پر دوسرے کے لئے دوسر انعل محذوف بھی مان سكتے ہیں: ۔ ان یشسر بوامن البانها ویستنشقو امن ابوالها ، اورمصنف عبدالرزاق میں ابراہیم تخفی نے قل ہوا کہ ابوآل ابل میں کچھرج نہیں اورلوگ اس سے نشوق کرتے تھے،معلوم ہوا کہ وہ بھی طریقۂ علاج تھا،لہذا وہ قرینہ حذف فعل کا ہوجائے گا،مگراس بارے میں ایک وجہ سے تر دد ہے کہ طحاوی میں اسی روایت میں یستنشقون کی جگہ یستشفون بابوال الابل نقل ہواہے،اس سے مصنّف مذکور لفظ میں تر ددوشبہ پیدا ہو گیا۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے آخر میں فہر مایا کہ بیسب بحث ہو سکتی ہے، مگر میرے نز دیک مختاریہی ہے کہ بظاہران لوگوں نے پیشاب بھی پیا ہوگا الیکن وہ تھا بہر حال تد اوی ہی کے طور پر ،اس میں کوئی تر دد تامل نہیں ہے۔

بحثِ ووم: محرماتِ شرعیہ سے علاج ودوا جائز ہے پانہیں، اس بارے میں ناقلین ندہب حنی کے کلام میں اضطراب ہے مثلاً کنز میں ہے کہ ابوال کو نددواء کے طور پر پی سکتے ہیں نہ بغیردواء کے ، بحرکی کتاب الرضاع میں ہے کہ اصل ندہب تو عدم جواز ہی ہے پھرمشائخ نے قیودو شرائط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے، در مختار میں عدم جواز امام صاحب کے نز دیک، اورردالمختار میں جواز امام ابو یوسف نے قل ہے، نہا یہ میں ذخیرہ سے جواز نقل ہوا بشر طیکہ اس سے شفا معلوم ہو۔ اور اس کے سواد وسری دوا معلوم نہ ہو، خانیہ میں ہے کہ جس سے شفا کا حصول ہواس کے استعال میں کوئی حرج نہیں، جیسے ضرورت کے وقت پیا ہے کے گئر شراب درست ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ جواز تداوی کا اختلاف در حقیقت طن کی صورت میں ہے اور جب شفاء وصحت یقینی ہوتو جواز میں اتفاق ہے۔ المصفی میں اس کی تصریح ہے مگرینہیں معلوم ہو سکا کہ ان کی مراد کیا ہے، اتفاق ائمہ کا یا مشائخ کا ، فتح التقد بر میں ہے کہ تداوی محرم سے مطلقاً جائز ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی رمایا کہ اگر یہی بات سے کے اصل مذہب میں مطلق عدم جواز تھااور مشائخ مابعد نے ضرورت وعدم ضرورت کی تفصیل کردی تو بیان کی مخالفت نہیں ہے اور اس کی صحت کے وجوہ وقر اس بھی ہیں ، مثلاً طحاوی میں اما م اعظم سے نقل ہوا کہ دانت اے علامہ کوثری کے افادات میں بھی ہم ابوداؤد (باب ابحب بیٹیم) کے حوالہ ہے اس کی تائید ذکر کر بچکے ہیں ''مؤلف'' معانی الآ ثار ۹۲ میں ہے کہ جمید نے کہ اقبادہ لفظِ ابوال کی روایت کرتے ہیں اور ہم نے اس کوایٹے شخ سے نہیں سنا، نسائی ساتا میں طریق انس سے بھی ابوال کاذکر قطعا نہیں ہے۔ (العرف الشذی ۴۵) کی بندش سونے کے ساتھ درست ہے، پس جب وہ جائز ہوگیا تو تداوی بالحرم بدرجہ اولی جائز ہوگی، ایسے ہی ریشی کپڑا پہنے کا جواز جہاد کے موقع پر ہے، غرض فد جب میں تنگی وقتی بھی ہے اور مستثنیات بھی ہیں، اور عدم جواز مطلقا جومنقول ہے وہ پیش بندی اور سد ذرائع کے طور پر ہے تا کہ لوگ محر ماستی شرعیہ کا ارتکاب بے ضرورت نہ کرنے لگیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے زمانے میں تداوی بالحرم کی ضرورتیں پیش نہ آئی ہوں، طحاوی میں ہے کہ نبی کریم علی ہے نے عرفجہ کوسونے کی ناک بنوانے کی اجازت دی تھی ، کیونکہ چاندی کی ناک میں بو پیدا ہوگئی تھی ، اس طرح حضرت زبیر بن العوام اور عبد الرحمٰن بن عوف کو خارش کی وجہ ہے رہتی کپڑے پہننے کی اجازت دی تھی ۔

### احاديث ممانعت تداوى بالحرام

فرمایا: ممانعت کی بہت می احادیث طحاوی وابوداؤ دمیں موجود ہیں ان میں سے لا تداوو ا بحر ام ہے (حرام سے دوامت کرو) اور سلم میں ہے ان اللہ لمے بجعل شفاء کم کرو) اور سلم میں ہے ان اللہ لمے بجعل شفاء کم فیما حرم علیکم (اللہ تعالی نے تمہارے لئے شفامحر مات میں نہیں رکھی) جس کی تاویل عالمگیری میں اچھی نہیں کی گئی۔

# ممانعت کی عرض کیاہے؟

فرمایا:۔یہ کہ شفا کی تلاش وجبجو حرام سے نہ کی جائے کہ باوجود طال چیزوں کے بھی ان کوچھوڑ کر حرام کو اختیار کیا جائے ، پس مقصد یہ ہے کہ جب تک حلال میسر ہو حرام کے ساتھ تداوی نہ کی جائے ، جس کی طرف جعل کا لفظ مشیر ہے ، کیونکہ وہ حقیقت سے ہٹ کر دوسری صورت اختیار کرنے پر بولا جاتا ہے ، قرآن مجید میں ہے و تجعلون رز قکم انکم تکذبون ( یعنی وہ حق تعالے کی طرف سے تہارا رزق وروزی نہیں ہے ، لیکن تم اس کوخودا پی طرف سے خود اپنارزق ونصیب بنا لیتے ہو ) ای طرح حق تعالے نے تہارے لئے شفا تو حلال میں رکھی ہے اور تم اس کوخودا پی طرف سے خود اپنارزق ونصیب بنا لیتے ہو ) ای طرح حق تعالے نے تہارے لئے شفا تو حلال میں رکھی ہے اور تم اس کو حرام سے طلب کرتے ہو، اور حرام کو طال کی جگہ پانی طرف سے کرتے ہو، گویاان کے طریق کار کی قباحت بتلائی ہے باقی احاد یہ میں معانوت میں بھی کرا ہت تداوی ہا کھر م بی بتلائی ہے ، اور حالتِ اختیار میں اس کو طلب کرنے سے روکا ہے اور الفاظ میں مطلق میں اس نوت بلا استثناء ضرورت واضطرار وغیرہ بطور سیۃ ذرائع اختیار گئی ہے۔

### أيك غلطاتوجيه برتنبيه

فرمایا: پعض نوگوں نے سیمجھا ہے کہ حرام میں بالکل شفا ہے ہی نہیں ، اور انھوں نے آیت "فیھ سا اٹھ سحبیر و منافع للناس"
میں بھی تاویل کی ہے کہ منافع سے مراد منافع تجارت ہیں منافع بدنیہ میر ہے نزد یک بیفلا ہے بلکہ منافع مطلقاً مراد ہیں صرف منافع تجارت نہیں کہ وہ آلہ بخصیل غیر ہوتے ہیں اور خود بالذات مطلوب نہیں ہوتے لیس اگر ہم نے صرف منافع تجارت مراد لیس گے اور دوسر ہے ذاتی منافع مراد نہ لیس گے تو گویا ہم ان کونقو د کے تھم میں کر دیا جو سمجھ ہوتے لیس اگر ہم نے صرف منافع تجارت مراد لیس گے اور دوسر ہے ذاتی منافع میں کر دیا جو تھے میں اور قر آن مجید نے تو یہاں خود ہی ایس غیر معمولی مشکل اور گھی سلجھا دی جو انسانی افکار وانظار کی دسترس سے باہر تھی ، کہ شریعت جب کی خیر کو حرام قرار دیتی ہے تو اس میں بدن کی کوئی منفعت باتی رہتی ہے یا نہیں؟ قر آن مجید نے ایک اصل عظیم کی طرف رہنمائی فرمادی کہ باوجود ہوا عام مادی کہ باوجود میں بہت ہی چیز کو حرام کردی گئیں ، جس کی علت سے کہ ان کا نقصان نقع کے مقابلہ میں زیادہ ہے، چنا نچے فرمایا: ۔ والشمہ سما انجب من نفع بھی ہتلیم کیا کہ ان میں نفع بھی ہی ہوئے ہیں کہ اخم ہوا ہے یا نفع زیادہ ہے اس کے حرام کردیا گیا، یہ بات بغیر حق تعالی کے ہتلانے کے معلوم نہ ہو سکتی تھی ، کیونکہ وہ بائے ہیں کہ اخم ہوا ہے یا نفع زیادہ ہے۔ ۔

عجیب بات: فرمایا: حدیث الباب کواگر تداوی پرمحمول کریں تو اس سے طہارتِ ابوال کا مسکنہ بیں نکالا جاسکتا اور طہارت پرمحمول کریں تو تداوی بالحرم کا مسکلہ مستنبط نہیں ہوسکتا، پھرمعلوم نہیں کس طرح بعض حضرات نے اسی ایک حدیث سے دونوں مسئلے نکال لئے ہیں۔

## ایک مشکل اوراس کاحل

محتر م المقام حضرت مولا نامحمہ بدر عالم صاحب دام ظلم نے فیض الباری ۳۳۷۔ امیں حضرت شاہ صاحب کی طرف سے یہ بات نقل کی کہ امام طحاوی عندالصرورت بھی جوازید اوی بالمحر م کا ماسوی المسکر ات سے خاص کرتے ہیں اس کے بعد امام طحاوی کی معانی الآ ثار مطالعہ کر کے ان کواشکال پیش آیا کہ امام طحاوی نے تو ایسانہیں کہا، چنانچہ حاشیہ میں انھوں نے یہی اشکال پیش کیا، پھر لکھا کہ حافظ ابن مجر ؓ نے بھی یہی سمجھا ہے اور حضرت شاہ صاحب والی بات مطابق نہیں ہوتی ، اس کے نیچ محتر معلامہ بنوری نے ایک رائے لکھی ، وہ بھی وہاں دیکھی جاسمتی ہے، پھر موصوف نے معارف السنن میں عالبًا بدا تباع '' العرف الشذی'' یہی بات حضرت شاہ صاحب کی طرف منسوب کی کہ امام طحاوی کے نزدیک تداوی بالحرام جائز ہے، مگر خمراس سے مشتیٰ ہے، اس سے تداوی ان کے نزدیک کی حالت میں جائز نہیں ، الخ ۲۳۵۔ ا

راقم الحروف كوبھى اس اشكال پررك جانا پڑا، اور حل كى فكر ہوئى، اور محض خدائے تيم و خبير كے فضل سے يہ مشكل حل ہوگئ ہوورالمد والمند ۔ صورت واقعہ بيہ ہے كہ ندا مام طھا وڭ نے جوازِ تداوى بالحرام سے خمرود يگر مسكرات كومتنى كيا اور نہ حضرت ِ شأة نے بيہ بات انكى طرف منسوب كى ہے، محض مغالطہ ہوا ہے اور ایسے عجائب وغرائب بہت ہے ہيں كہ حضرت نے درس ميں فرما يا بچھا وراس كابن گيا بچھا ور، والى النّدامشكى ۔

۔ ہمارے علم میں ابھی تک ایسی کچی بات نہیں آئی جوحضرات ؒ نے اپنے درس یا تالیف میں فر مائی ہو، ہاں! جب فہم معانی قرآن وحدیث میں بڑے بڑوں سے غلطی کا امکان ہے تو فہم معانی کلام انور میں غلطی کا امکان کیوں نہیں ہے؟!

غالبًا بیآ خری جملہ حافظ کی طرف اشارہ ہے کہ انھوں نے ۲۳۵۔ میں امام طحاوی کی طہارت مذکورہ معانی الآثار کا حوالہ دیا ہے اور وہ کہی سمجھے ہیں کہ امام طحاوی بد المعاد کو کسی سمجھے ہیں کہ امام طحاوی بد المعاد کو کسی سمجھے ہیں کہ امام طحاوی بد المعاد کو کسی سمجھے ہیں کہ امام طحاوی کہ سمجھے ہیں کہ امام طحاوی کے مظاہر ہے کہ حافظ ابن مجھ جو جو تداوی بالخمر والمسکر کو وقت ضرورت بھی نا جائز سمجھ رہے ہیں اس کی تا سمیدا مطحاوی کے حوالہ ہے جو بید بات نقل ہوئی کہ امام طحاوی کے مغالطہ ہی ہوا ہو، مگر حضرت شاہ صاحب کو ہرگز مغالطہ نہیں ہوا اور ان کے درسِ ترفدی و بخاری کے حوالہ ہے جو بید بات نقل ہوئی کہ امام طحاوی نے اس بات کو ہمارے انکہ میں ہے کسی کی مطالطہ نہیں ہوا اور ان کے درسِ ترفدی و بخاری کے حوالہ ہے جو بید بات نقل ہوئی کہ امام طحاوی نے اس بات کو ہمارے انکہ میں ہے کسی کی طرف منسوب نہیں معلوم بیصرف ان بھی تحقیق ہے یا اور کی کا فد ہب بھی ہے (فیض الباری ۱۳۲۷۔ ) یہ جملے بھی حضرت نے ضرف استحقیق کے بارے میں فرفائے ہوں گے کہ امام طحاوی حدیث فہ کور کو سکرات پر مقصور کرتے ہیں ، مطلب بید کہ قصر فہ کور والی رائے ہمارے انکہ میں کے بارے میں فرفائے ہوں گے کہ امام طحاوی حدیث فہ کور کو سکرات پر مقصور کرتے ہیں ، مطلب بید کہ قصر فہ کور والی رائے ہمارے انکہ میں الآثار موجود ہے ، ہر مخص و کھوا و کی بیمی شافعی نے اس کو کھا ہے ، مسئلہ تداوی بالمسکر ہے اس کا کچھتا تنہیں ہے بوسکتا ہے کہ امام طحاوی نے اس کو مطلقا معنوع قرار نہیں دیا ، اور خال اس کی جمعت کی طرف منسوب نہیں کی بلکہ حافظ این جرخود چونکہ اس کو مطلقا معنوع قرار نہیں دیا ، اور خال اس کی حمد سے نہ کور خرود مسئل ہوگی ۔

حافظ پر نفتذ: محقق عینی نے حافظ موصوف کی بات نقل کر کے لکھا کہ اس میں نظر ہے، اس لئے کہ خصوصت کا دعویٰ بلا دلیل ہے اور نا قابل قبول، پھر لکھا کہ جواب قاطع یہی ہے کہ حدیث نہ کور حالتِ اختیار پر محمول ہے، جیسا ہم ذکر کر بچے ہیں، (عمدة القاری ۱۹۲۰) یعنی ممانعت کا مور دحالتِ اختیار ہے، حالتِ اضطراز ہیں ہے، اور حافظ پر امام طحاوی کے متعلق گرفت عینی نے غالبًا اس لئے نہیں کی کہ حافظ نے فرق بین المسکر وغیر المسکر کی بات کوتو امام طحاوی کے قول یا معنی سے مؤید کہا ہے، آگے خود اپنی رائے کسی ہے کہ غیر مسکرات میں گنجائش جواز ہے، کیونکہ ان کے وغیر انہیں واء ہونے کی شارع نے صراحت نہیں گی، اور مسکرات کے واء اور غیر شفا ہونے کی صراحت کر دی ہے، اس لئے ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے۔ غرض ہمیں یقین ہے کہ امام طحاوی کی طرف تد اوی بلمسکر کے عدم جواز مطلقاً کی نبیت جس نے بھی سمجھی غلطی کی، اور حضرت شاہ صاحب ہے نوایی بات ہر گر نہیں فر مائی اور محقق قول فقہاءِ حفنے کا بہی ہے کہ حالتِ اضطرار (یعنی شدید ضرورت کے وقت میں تد اوی بلمسکر بھی جائز ہے مثلاً کسی کا گلاخشک ہوجائے، اور وہ پانی وغیرہ نہ ہونے کے سب مرنے لگے تو بقد رضرورت شراب کا استعال جائز ہوگا۔

ب رہے ہوں اور کے مورس کے اور کو کے اور کو کے اللہ تعالی نے حرام میں شفا پیدہی نہیں کی ، کیونکہ خلاف منطوق آیت ہے، اور تحریم کی معربی اور کو بھی کا جورام میں شفا پیدہی نہیں کی ، کیونکہ خلاف منطوق آیت ہے، اور تحریم کی وجہ سے منافع خلقیہ منفی نہیں ہو سکتے۔ بلکہ معنی ہے کہ اللہ تعالی نے تہمیں رخصت اور کھی اجازت اس امر کی نہیں دی کہ حرام سے شفا حاصل کرو، یعنی غیر حالتِ اضطرار میں اجازت نہ ہوگی ، اور نہا ہے میں نہیں نے نقل کیا کہ '' تد اوی بالحج م جائز ہے، مثلاً خمر و بول سے بشر طیکہ کوئی مسلمان طبیب یہ فیصلہ کردے کہ اس میں کسی خاص شخص یا مرض کے لئے شفا ہے اور اس کے لئے دوسری مباح دواموجود نہ ہوجواس کے قائم معلم ان اس کے اس کو تد اوی بالحج ام نہ کہیں گے، اور اس کی حدیثِ عبد اللہ بن مسعود ان مقام ہو سکے، اور اس کے سبب اٹھ جاتی ہے، اس لئے اس کو تد اوی بالحج ام نہ کہیں گے، اور اس کی صدیثِ عبد اللہ بن مسعود ان اللہ لہ لہ یہ یہ بعد کی شام بوسکے ماصور معلیکہ کہ مامل نہ ہوگی اور ممکن ہے انھوں نے اس حدیث کو اس وقت کسی خاص بھاری کے متعلق بیان کیا ہو، جس کی دوسری دواء غیر ممنوع وحرام سب کے لئے معروف ومشہور ہو، اور اس طرح ابن حزم نے بھی محلی میں لکھا: ۔ '' بھینی طور سے بیات معلوم ہو چکی ہے کہ مردار وخز بریجوک سے ہلاکت کے خوف پر مباح ہے، گویاحق تعالے نے مہلک بھوک سے شفا ہی ایک چیز میں رکھ دی جودوسرے حالات میں حرام ہے، اس کو تھی کہد سکتے ہیں کہ ایک چیز جب تک ہم پر حرام ہے اس میں کوئی دی جودوسرے حالات میں حرام ہے، اس کو ہم دوسرے الفاظ میں اس طرح بھی کہد سکتے ہیں کہ ایک چیز جب تک ہم پر حرام ہے اس میں کوئی

شفا بهارے لئے نہیں ہے لیکن جب حالتِ اضطرار میں ہوں گے تو وہ چیز اس دفت ہم پرحرام نہ رہے گی ، بلکہ حلال ہوجائے گی ،اوراُ س.....کو شفا بھی کہد سکتے ہیں ، یکی حدیث کے فلا ہر ہے مفہوم ہور ہاہے (امانی الاحبار ۱۰۱۰)

## قصرمنع مرجوح ہے

فرمایا گرچانام طحادی و پیق نے حدیث این مسعود گوشکر پر مقصور کیا ہے۔ ۔۔۔۔۔۔اور حدیث امسلمہ پروایت تھے این حبان ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، مگر میرے نزدیک اولی بہی ہے کہ حدیث کو ظاہر پر رکھا جائے اور اس بیل مسکر کی تخصیص و تاویل نہ کی جائے ، البتہ اس کو حالت اختیار کے ساتھ مقید کہا جا جائے جہیا ہی گو تھی ہے اور حالت اضطرار میں مذاوی ہر حرام چیز کے ساتھ جائز ہے، جبکہ اس کی قائم مقام دوسری چیز موجود نہ ہو، پھر یہ کہ شفا کا لفظ امور مبار کہ متبر کہ بیس بولا جاتا ہے، دوسرے امور ہیل منفعت بھی جاتی ہے شفائیں ، جیساحی توالے نے آیت '' فیصے ما اٹیم محبور و منافع للنامس ''میں ارشاوٹر مایا، لبنداشی محرم میں منفعت ہوسکتی ہے، جس پرلسان شرع میں شفا کا اطلاق نہ ہو گا، حاصل یہ کہ صدیت الباب سے ابوال ما کول اللم کوئیس کے والوں کا استدلال درست ہے، اور ان کا اس کو تداوی پرحمول کر ما جو تھی ہے۔ گا، حاصل یہ کہد صوم : تیسری بحث حدیث الباب کے تحت حدود و قصاص کی ہے کہ قصاص میں مما ثبت ضروری ہے اپنیں؟ شافعیہ چونکہ مما ثبت نی تعلقہ میں ہوں تھی میں ہوں کہ کہ اور اس میں بہاں تک اسے تھی بہاں غلو ہے کہ احراق دلوا طب سے ابوال کا مارس میں بہاں تک اسے کے بہاں غلو ہے کہ احراق دلوا طب کے سوا ہوگل میں برابری قصاص کا تھی میں ہوں تو وہ حدیث الباب سے ابی اور اس میں بہاں تک اسے بہاں غلو ہے کہ احراق دلوا طب کے ساتھ بھی کرایا لیکن حضیہ جو انہوں کی انہوں کے میں تو وہ حدیث الباب سے ابی اور اس میں بہاں تک وہ اب یہ دیتے ہیں کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ بھی کرایا لیکن حضیہ جو انہوں کی افقصاص کے قائل نہیں جو مشلہ کی حدیث پہنچا دے ، اس لی دوال کہ جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ بھی کرایا گئن حدید ہوگئیں۔ قائل نہیں اس کے دوال کو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ بھی کرایا گئن منہ کریں اور اگر حد آ بھی تھا تو دو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ بھی کرایا گئن منہ کر گئن کہ دیک ہوگئیں۔ تاکہ کا سید کو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ معاملہ کرایا گئن میں منہ ہوگئیں۔ تاکہ کی کھوں کے کہ کی کو کہ میں کہ کی کہ دیت کو دو تھا کی کہ کہ دو کو کی کو کہ میں کر کی کہ دی کر کو کہ کو کہ کی کہ کہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کے کہ کی کو کہ کو کہ کو کر کو کو کے کر کو کہ کی کی کہ کی کی کی کہ کی کی کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کر کے

## بحث چہارم منسوخی مثلہ

حافظ ابن مجرِ نے لکھا کہ:۔ ابنِ شاہین نے حدیثِ عمران بن حیین دوبارہ نبی ویمانعت مثلہ کوذکرکر کے کہا بیحدیث ہرتم کے مثلہ کو مشاہ کو نہ ہے، ابن الجوزی نے اس پر کہا کہ ننخ کا دعو کی تاریخ کا محتاج ہیں کہتا ہوں کہ اس کا جوت باب الجہاد بخاری کی حدیث ابی ہریرہ ہے، جس میں آب گ سے عذاب دینے کی اجازت کے بعد ممانعت وارد ہے، اور عربین کا قصد اسلام ابی ہریرہ سے قبل کا ہے، گویا وہ اجازت ویمانعت دونوں کے موقع پر موجود ہے، نیز تمادہ نے ابن میرین سے نقل کیا کہ عزبین کا قصد حدود کے احکام نازل ہونے سے پہلے کا ہے اور موکی بن عقبہ سے بھی مغازی میں ایسابی منقول ہے، علمانے میہ بھی لکھا کہ نبی کریم ایسائے نے اس کے بعد آ بہت ما کہ وی وجہ سے مثلہ کی ممانعت فرمادی ، اور اس کی طرف بخاری کا بھی میلان ہے، نیز امام الحریین نے نہا ہے میں امام شافعی سے بھی بہی نقل کیا ہے۔'

### قاضي عياض كااشكال اورجواب

حافظ نے اس موقع پر بینجی نکھا:۔قاضی عیاض کواشکال گذرا کہ عکل و کرینہ کومرتے وقت بانی کیوں نہیں دیا گیا، حالانکہ اس بارے میں اجماع ہو چکاہے کہ جوفض قبل کیا جائے اور بانی مائے تو اس کومنع نہیں کرسکتے پھر جواب دیا کہ ایسا حضور علیقے کے تھم ہے نہیں ہوا، اور نہ میں اجماع ہو چکاہے کہ جوفض قبل کیا جائے اور بانی مائے تو اس کومنے پھر جواب دیا کہ اسکوت بھی شہوت تھم آپ نے ممانعت فرمائی تھی کین رہے جواب نہایت ضعیف ہے کونکہ اس کی اطلاع تو حضور کوضر ور پنچی ہے، لہذا اس پر آپ کا سکوت بھی شہوت تھم کے لئے کافی ہے، علامہ نو وی نے جواب دیا کہ محارب مرتد کے لئے کوئی حرمت یا رعایت پانی پلانے وغیرہ کی نہیں ہے، چنا نچہ بیر مسئلہ بھی اس

کئے ہے کہ جس تخص کے پاس صرف اتنا پانی ہوکہ اس سے صرف فرضِ طہارت ادا کر سکے تواس پرضروری نہیں کہ اسلام سے مرتد ہونے والے کو پانی پلائے اور تیجم کرے بلکہ اس پانی کو طہارت میں استعال کرے خواہ وہ مرتد پیاس سے مربی جائے۔علامہ خطابی نے جواب دیا کہ نبی کریم علیات تھے نے اس طریقہ سے ان کی موت کا ارادہ فرمایا ہوگا، بعض نے جواب دیا کہ ان کو پیاسار کھنے میں سے عکمت تھی کہ انھوں نے اونٹیوں کے دودھ چینے کے بعد اس نعمت کی ناشکری کی تھی جس سے ان کوشفا حاصل ہوئی اور بھوک و پیاس دور ہوئی تھی لبندا اس کے لئے مناسب سزا پیاسا رکھنا ہی ہو علی تھی تھی یا یہ بات اس لئے تھی کہ ان لوگوں نے اس رات میں حضور علیات اور آپ کے اہل وعیال کے لئے جو دودھ ان کی اور نظیاں کا آیا کرتا تھا، اس کوروک لیا تھا، اور روایت نسائی سے معلوم ہوا کہ آپ نے ان پر بددعا بھی کی تھی کہ جس نے آپ کے اہل بیت کو پیاسار کھاوہ بھی پیاسا ہی رہے۔اس لئے بیصورت پیش آئی، اس کو ابن سعد نے ذکر کیا ہے واللہ اعلم (فتح الباری ۲۳۷۔۱)

از بال کا مسکلہ: یہاں تک ماکول اللح جانوروں کے ابوال کی بحث تھی، دوسری حدیث الباب میں چونکہ ان کی لیدو گو ہر کا مسکلہ بھی ذریے بیات بات ماکول اللح جانوروں کے ابوال کی بحث تھی، دوسری حدیث الباب میں چونکہ ان کی لیدو گو ہر کا مسکلہ بیات۔

کھتے ہیں۔ جمع اختاء) اونے و بحر کے کمیٹنی (جس کوعر بی میں روث کہتے ہیں جمع اروائ) گائے بھینس کا گوہر (جس کوعر بی میں بخر کہتے ہیں،۔ جمع البحار) ہیں سب امام اعظم کے نزد کیے بخس غلیظ ہیں، اورامام ابولیے ہیں۔ جمع اختاء) اونے و بکرے کی میٹنی (جس کوعر بی میں بعر کہتے ہیں، کہتے ایکار) ہیں سب امام اعظم کے نزد کیے ماکول اللحم چو پاؤں کا بیٹا سب بخس خفیف ابوال کی طرح طاہر کہتے ہیں، امام احمد کا اس بارے میں کوئی ند جب عام طور سے نقل نہیں ہوا، ممکن ہے اس میں بھی دو قول ہوں، امام شافی تو ابوال وازبال ماکول اللحم کو بھی نجس فیظ فرماتے ہیں یعنی اس بارے میں ان کے نقل نہیں ہوا، ممکن ہے اس میں بھی دو قول ہوں، امام شافی تو ابوال وازبال ماکول اللحم کو بھی نجس غلظ فرماتے ہیں یعنی اس بارے میں ان کے فقہ بینی ہوا، ممکن ہے اس میں بھی دو قول ہوں، امام شافی تو ابوال وازبال ماکول اللحم کو بھی نجس غلظ فرماتے ہیں یعنی اس بارے میں ان کے فضل سب سے زیادہ تقی و تو تو کی طہارت کے قائل صرف ظاہر ہیہ ہیں، اور ظاہر ہیں ہوا ہے وہ ان سے دواج ہوں تو دواج ہوں ان کے شدت سے تاکہ فراد اس کی طرف جوار وائے دواب ماکول اللحم کی طہارت کا قول منسوب ہوا ہے وہ ان سے دواج ہوں تائے ہیں۔ ہوا ہوں ساکہ تو جوار وائے دواب ماکول اللحم کی طہارت کا قول منسوب ہوا ہے وہ ان سے دواج ہی تائے دواج ہوں گور کی ہیں۔ ہوا ہوں کی خواج ہوں گور کی تاکم الرک کی تاکم الدر کی تحیی ہیں، جو بیا کہ دونرت گئوری گئا ہی ہوں ہوا ہوں کی خواج ہوں تاکہ ہوں گائی ہوں ہوں ہوں کی خواج ہوں کی خوال ساکہ کو کا ہر ہو تھیں ہیں، ہونجاست پر متفق ہیں۔ ہوا کہ ہوں کہ ہور کی تمام الرواث نجس ہیں، البتہ امام زفر روٹ مول کی طہارت کا تھی تاکل ہے کہ زد کی تمام الرواث نجس ہیں، البتہ امام زفر روٹ ماکول اللم کو طاہر کہتے ہیں، ہونجاست پر متفق ہیں۔ ہوا کا اللہ کو سالم کی کا ہور کا ہور کی تمام الرواث کی ہور کی قول امام مالک کا ہے۔'' عامہ علماء کے نزد کی تمام الرواث نجس ہیں، البتہ امام زفر روٹ ماکول اللم کو طاہر کہتے ہیں اور دیکی قول امام مالک کا ہے۔''

امام زفر کے بارے میں بھی جہاں تک ہم سمجھے ہیں نقلِ فد جہ میں تسامح ہوا ہے، او بظاہر نجاست خفیفہ کی جگہ طہارت منسوب ہوگئی ہے کیونکہ انعلیق المجد ۱۲۵ میں ہے: ۔''بعر ہ'' (مینگنی) کے بارے میں جارے ائمہ ثلاثہ نجاست پر متفق ہیں فرق بیہ کہ کہ امام صاحب اس کی نجاست غلیظہ اور صاحبین (ابو یوسف ومحہ) خفیفہ کہتے ہیں۔ اور امام زفر ارواثِ ماکول اللحم میں صاحبین کے ساتھ ہیں یعنی نجاستِ خفیفہ بتلاتے ہیں، اور غیر ماکول اللحم میں امام صاحب کے ساتھ یعنی نجاستِ غلیظ فرماتے ہیں، یہی بات ہدا یہ ۱۲ ۔ امیں بھی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ۔ قوانین التشر یع علی طریقة ابی حدیثة واصحابہ 2 ۔ امیں لکھا:۔'' گدھے، گائے، ہاتھی وغیرہ کی لیدگو بر ہمارے تمام ائمہ کے نزدیک

نجس ہیں، البتہ اتی تفصیل ہے کہ اما م اعظم ان کی نجاست کو غلیظ کہتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے ہیں نص وارد ہے ( یعنی حدید پر بخاری کہ حضرت ابن مسعود استخباکے لئے ڈھیلے لائے، جن میں لید کا نگرا بھی تھا تو حضورا کر ہوگئے نے اس کو پھینک کرفر مایا کہ بینجس ہے ) چونکہ نص خدکر سے خلاف کوئی دوسری معارض و مقابل نص نہیں ہے، اس لئے نجاست غلیظ کا تھم متعین ہے اور ایسی نجاست صرف قدر درہ ہم تک معاف ہے اس سے زیادہ ہوتو نماز تھے نہ ہوگی ، بخلاف ابوال کے کہ وہاں احر آز بول کے تھم والی احادیث کے معارض و مقابل صدیث عربیین آگئی، اس لئے امام صاحب کے اصول پر تعارض ادلی وجہ سے نجاست کو خفیف قرار دینا پڑا۔ صاحبین (امام ابو یوسف وامام تھ) کا اصول دوسرا ہے کہ تخفیف کا تھم علماء و جبہتہ مین کے باہم اختلاف کی وجہ سے نجاست کو خفیف قرار دینا پڑا۔ صاحبین (امام ابو یوسف وامام تھر) کا اصول دوسرا ہے کہ تخفیف کا تھم علماء و جبہتہ مین کے باہم اختلاف کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اجتہا دائمہ و جو بیٹ کے لئے جت و دلیل ہے (اس میں اختلاف کے سبب کمزوری آگئی تو تھم کمزورہ و گیا) اور چونکہ امام مالک آروائی ما کو اللهم کو طاہر قرار دے رہ ہیں، اس لئے حکم نجاست میں خفت آگئی، البذراان کے نزد یک الی وجہ اروائی فی کی حدقد رو درم سے زیادہ ہوگئی، اس کے علاوہ دوسری وجہ اروائی فی کھوڑ و ل گئی مسل کے علوہ اور اور کی کی است سے بچاد شوار دیکھا تو آپ نے زیادہ مقدار کو بھی مانع صلوۃ قرار خضوں کی سواری عام و بہ کشرت ہوئے کہ سبب سے لیدو گو بر کی نجاست ہی سے رجوع کر لیا ہے، عالانکہ بظاہر آپ کا یہ فیصلہ عوم بلوی کے سبب سے نہوں نئی زیادتی کے لئے تھا، جوقو لی نجاست برجھی تھے ہوتا ہے۔

امام اعظم فرماتے ہیں کہ''موضعِ نص میں عمومِ بلوی کا عتبار نہ چاہیے، جب گوبر کائکڑا حضور علیہ السلام کے صریح ارشاد کے باعث نجس قرار پایا تواس میں عام ابتلا سے ترمیم نہیں کر سکتے ، جیسے آدمی کا بیٹا بنص سے نجس ثابت ہوا تواس میں عام ابتلا کے سبب تخفیف نہیں کر سکتے حالا تکہ انسان کے لئے خودا بنی پیشاب کے تلوث سے بچنا ہروقت اور بھی زیادہ دشوار ہے۔''

بحث کافی کمبی ہوگئی، مگرہم نے چاہا کہ بہت تی کام کی باتیں اور طلبہ واہلِ علم کے ئے مثالی تحقیق کے نمو نے سامنے آجا ئیں، جوانوارالباری کابڑا مقصد ہے، اکثر کتابوں میں تشنہ چیزیں کھی جاتی ہیں، ایک جگہ زیادہ سے زیادہ کھری ہوئی تحقیقات جمع ہوجا ئیں تواچھا ہے واللہ الموفق اس کے بعد چندد وسرے متفرق علمی افا دات پیش کئے جاتے ہیں و بستعین:۔

# (۱) حضرت اقدس مولا نا گنگو ہی رحمہ اللہ کا ارشاد

فرمایا:۔"امام ترندی کاباب المتشدید فی البول کے بعد باب ماجاء فی بول مایو کل لحمه کولانااس امری طرف اشاره کرتا ہے کہ جو کچھ شدت پیشاب کے احکام میں ہے، وہ اس فتم کے علاوہ میں ہے، کیونکدان کے نزدیک ماکول اللحم کا پیشاب بھی ماکول و طاہر ہے اور اس لئے امام ترندی نے مثلہ کے بارے میں تو جوابدہ ہی کی ،گر پیشاب پینے کے بارے میں کوئی جواب دہی ضروری نہیں تھجی، کیونکہ وہ ان کے نزدیک پاک تھاہی ،جواب کی ضرورت نہیں۔" (الکوکب الدری ۱۸۸۸)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ امام ترندی نے اس مسئلہ میں امام شافعی کا مسلک بھی نظرانداز کر دیا، بلکہ یہ بھی آخر حدیث میں لکھدیا:۔ اکثر اہل علم کا یہی قول ہے کہ ماکول اللحم جانوروں کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں (وہ پاک ہیں) حالانکہ حافظ ابن حجرنے تصرح کی ہے گہ امام شافعی اور جمہور علماء کا مسلک نجاستِ ابوال ماکول اللحم کا ہے اور ہم یہ بھی لکھ بچکے ہیں کہ امام شافعی نجاست کے قول میں نہ صرف امام اعظم سے متفق ہیں، بلکدان سے بھی زیادہ سخت ہیں، اورامام احمد بھی حسب بھیق محقق ابن قدامہ نجاست ہی کے قائل ہیں، صرف امام مالک قائل طہارت رہ جاتے ہیں، ممکن ہےامام ترندی عذاب قبر کی وعید کو صرف بول انسانی پڑھول کرتے ہوں، اور من البول والی روایت کوامام بخاریؒ کے اتباع میں مرجوح قرار دیتے ہوں اوراس لئے امام شافع کے مسلک کوحد یٹی نقطہ نظر سے ضعیف خیال کرتے ہوں، مگر ہم پہلے بھی لکھآئے ہیں کمن البول والی روایت کوحافظ ابن حزیم وغیرہ نے زیادہ رائح قرار دیاہے۔

دارتطنی میں حدیثِ ابی ہریرہ اسکنس عبداب القبو من البول "مردی ہے جس کوانھوں نے سیح کہا، اور مندرک میں حاکم نے بھی اس کی روایت کی اوراس کو سیح علی شرط الشخین بتلا یا اور کہا کہ میں اس میں کوئی علت نہیں جانتا اور بخاری وسلم نے اس کوذکر نہیں کیا، پھر دوسری حدیث حضرت ابن عمباس کی ذکر کی 'عامة علماب المقبو من الہول "(اکثر عذا ہے قبر پیشا ہے نہ سیخے کے سبب ہوتا ہے ) مندرک ۱۸۳۔ او۱۸۸)

''صلوا في مرابض الغنم'' كاجواب

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا؛ جب تک کمی حدیث کے تمام متون وطرق کونددیکھا جائے جیجے رائے قائم نہیں ہوسکتی، کیونکہ راویوں کے طرق بیان مختلف ہوتے ہیں اور صرف ان کے طرق بیان کی بنا پر کوئی فیصلہ کر دینا درست نہیں، تاوفئیکہ شارع علیہ السلام کا مقصد وغرض نہ متعین ہو جائے ، حدیث فہ کور کے الفاظ سے بظاہر بحریوں کے باڑہ میں نماز پڑھنا مطلوب شرعی معلوم ہوتا ہے، حالا تکہ یہی حدیث طحادی میں اس طرح ہے کہ ایک محفوم ہوتا ہے، حالا تکہ بھی حدیث طحادی میں اس طرح ہے کہ ایک محفوم ہوتا ہوں؟ آپ نے جواب میں فربایا:۔ بیس اس طرح ہے کہ ایک محفوم ہوا کہ وہ امرابندائی نہ تھا بلکہ سائل کے جواب میں تھا اور اس سے صرف جواز واباحت معلوم ہوئی، دوسری حدیث ابی بال! اس سے معلوم ہوا کہ وہ امرابندائی نہ تھا بلکہ سائل کے جواب میں تھا اور اس سے صرف جواز واباحت معلوم ہوئی، دوسری حدیث ابی ہریوہ میں ہے کہ جب تمہیں بجز بحریوں کے باڑے اور اونٹوں کے طویلے کے اور کوئی جگہ نماز پڑھنے کی نہ طے تو بحریوں کے باڑے میں نماز

اس سے مزید میں است معلوم ہوئی کہ جب دوسری جگہ موجود ہوتو کر یوں کے باڑے سے بھی وہ زیادہ بہتر ہے، پھریہ بات بھی معلوم ہوئی سے ہوئی کہ جب دوسری جگہ موجود ہوتو کر یوں کے باڑے سے بھی وہ زیادہ بہتر ہے، پھریہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ حدیث نے اور وہی خودان لوگوں ہوتی ہے کہ حدیث نہ کورکا تعلق عربوں کے تعداد و میان ایک گوشہ میں نماز پڑھنے کی جگہ بھی بنالیتے تھے، جس کا شہوت موطاء امام محمد کی حدیث الی ہریرہ سے ملتا ہے، جس میں بھریوں کوآ رام سے دکھنے اوران کے باڑے صاف ستھرے بنانے کی ترغیب دی گئی اوران کے ایک گوشہ میں یکسو ہوکر نماز پڑھنے کا ارشاد ہوا۔الفاظ حدیث یہ ہیں:۔ احسن المی غند مک و اطب مر احہا و صل فی نا حیتها (موطااہام مجمد 110)۔

محقق عینی نے مرابق عنم میں نماز پڑھنے اور معاطن ایل میں نہ پڑھنے کے متعلق چندا حادیث جمع کردی میں ، جن سے اس تفریق ک وجہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے:۔

#### (۱)۔ عن ابی زرعة مرفوعاً: الغنم من دواب الجنة فامسحوار غامها و صلو افی مرابضها ( بحر بال جنت کے

۔ آپ نے لکھا کہ جن ماہ یوں نے ''من بولۂ' روایت کیا ،ان سے او پر والوں نے ان سے معارضہ کیا ، چنا نچہ ہنا دین السری ، زہیر بن حرب ، جمدین المثنیٰ اور محد بن بنارہ سے انہوں نے دکیج سے ''من البول'' روایت کیا ،اور این مون و این جربر نے بھی اپنے باپ سے ، انہوں نے منصور سے انہوں نے بجا ہو ہے بھی'' من البول'' بی کی روایت کی ، ای طرح شعبہ و عبید ہ بن جید نے بھی منصور می ہاہ ہو'' من البول'' بی کی روایت کی ، ای طرح شعبہ و عبید ہ بن جید نے بھی منصور می ہاہ ہو'' من البول'' بی روایت کیا ہے اور شعبہ ابوم عاویہ منر اور و عبد الواحد بن زیاد سب نے انمش سے بھی'' من البول' بی کی روایت کی بروایت کی روایت کی ہوا ہو ہے و ایستیں تو دونوں حق جیں ، محران الوگوں کی روایت میں دوسروں کے مقابلہ میں زیادتی ہے اور عدل کی زیادتی کو تبول کرنا ضروری ہے و ایست ہوگئی کہ کرنا ضروری ہے البول کے قابلین کے تمام حیلے حوالے ختم ہوجاتے ہیں اور بیات ضروری طور سے ثابت ہوگئی کہ جرچیٹا ب اور گو بر سے احتراز واجتناب شرعاً واجب وضروری ہے (انحلی ۱۵۰ میر)''

چیاؤں سے سے ہیں،ان کی رہند ماف کردیا کرو،اوران کے باڑوں میں تماز بڑھلیا کرو۔)

(۲)۔ مند ہزار بیں ہے:۔احسنو الیہا و احیطو اعنها الاذی ( بجریوں کے ساتھ الحوک کرو،اوران کے اردگردے۔ نجاست اورکوڑاکرکٹ دورکردیاکرو)

(۳)۔ عبداللہ بن المنفل سے مروی ہے:۔ صلوافی صراب سن الفنم ولا تصلو افی اعطان الابل فانها خلقت من الشیباطیس. قبال البیهقی کلار واہ الجماعه. ( بحریوں کے باڑوں پی تماز پڑھ لیا کرو، محراد توں کے طومیلے پی مت پڑھو، کیونکہ ان کی پیدائش شیاطین پی سے ہے)

(٣)۔ ایک حدیث کے کمات ہے ہیں:۔اذا ادر کت کسم الصلو۔ قر انتہ فی مراح الغنم فصلو افیها فانها سکینة و بسر کة واذا ادر کت کسم الفسلوة وانتم فی اعطان الابل فاکر جوامنها فا نها جن خلقت من الجن الاتری اذا نفرت کیف تشسمنے بانفها (عمده القاری ۱۹۲۴۔۱)(اگرتہیں تماز کا وقت ہوجائے اورتم بریوں کے باڑے میں ہوتو و ہیں تماز پڑھاو، کیونکدان کے پاس سکیندو پر کست ہے لیکن اگر تماز کا وقت ہوجائے اورتم اونوں کے طویلہ میں ہوتو وہاں سے نکل جاؤ کیونکہ وہ جن ہیں،ان ہی میں سے ال کی پیدائش ہے کیا تم جیس و کیونکہ وہ بیر،ان ہی میں سے ال کی پیدائش ہے کیا تم جیس و کیونکہ وہ بیر آئی ہے تاک پڑھاتے ہیں۔ ال کی پیدائش ہے کیا تم جیس و کیونکہ وہ بیرت کے ہیں تو کسے ناک پڑھاتے ہیں۔ یعنی خت خضینا ک ہوجاتے ہیں۔)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کدائن تن منے صدیت صلو افسی مو ابض المعنم کوتو کا استد صدیت الی داؤد سے منسوخ کہا ہے جس پی مساجد کی تعلیث عظیف کا بھی وار دہوا ہے، شاید انھوں نے نئے ذکور کا دعو کا نجاستِ ابوال وازبال کا قول اعتبار کرنے کے سب سے کیا ہو، میں تواس کے بارے بی فیصلہ نہیں کرسکتا، تا ہم اتن ہات میرے نزدیک مختل ہے کہ است محدید سے دفت کا اہتمام ومراعات مطلوب ہے، جس طرح نی امرائیل سے امکنہ ومقامات کی مراعات مطلوب تھی اور اس لئے وہ نمازی صرف ان مقامات بی پڑھ سکتے تھے جونماز سے لئے دونمازی ساتے جاتے تھے، اور اوقات کی رعایت ان کے لئے زیاد واہم نہی۔

ہناءِ مساجد سے پہلے مرابض شنم میں نماز پڑھتے تھے، پر مسجدوں میں جمع ہونے گئے، جیسا کہ بخاری ۱۱ باب الصلوۃ فی مرابض النخم میں ہے کہ حضورا کرم ملک مناءِ مسجد سے پہلے مرابض شنم ( بجریوں کے باڑے) میں نماز پڑھا کرتے تھے اور ۲ ۔ اسطر قبل یہ بھی ذکر ہے کہ حضو ملک اس امرکومجوب رکھتے تھے کہ جہال مجمی نماز کا وقت ہوجائے وہیں نماز پڑھ لیں ، اور مرابض شنم میں بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور آپ نے مسجد بنانے کا بھی تھم دیا، کو یاوقت کی رعابت ہی اس کی مقتلی تھی کہنماز کا وقت آگیا تو مرابض میں بھی ادافر مالیتے تھے۔

### اثرابي موئ كاجواب

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔اس امر کا کوئی ثبوت نہیں کہ فاص سرقین پر بی نماز پڑھی تھی، پھر نماز کے لئے شرطاتو مواضع اعضاءِ مجود کی طہارت ہے (فتح القدیر) اور قدوری بی ہے کہ بجدہ بیس فرض پیشانی اورا یک یاؤں زمین پر رکھنا ہے البتہ بیضرور ہے کہ اگر نمازی کے اردگر دہمی نجاست ہوتو نماز مکروہ ہوتی ہے،اس لئے اگر صرف مواضع اعضاء بجود میں گو ہروغیرہ نہ ہوگا، تب بھی نمازتو مسجح ہوبی گئی ہوگی،الہٰ دا اثرِ مَدُكور ہے اگر چہ طہارت ظاہر ہوتی ہے، بھر پھر بھی اس سے نجاست بی پرنماز پڑھنے کا تعین نہیں ہوتا۔

### دلائل نجاست ابوال وازبال

حضرت شاه صاحب فرمایا:۔(۱) سیاتی قرآن ہے بھی نجاست بی منہوم ہوتی ہے، کیونکہ فرمایا:۔نسفیہ کے مسمافی بطونها من بین فرث و دم لبننا خالصا ساتھا للشار بین "(پلاتے ہیں تہمیں اس کے پیٹ کی چیزوں میں سے گوہراورخون کے نکے میں سے ساف جویینے والوں کے لئے لذیذ وخوشکوار ہوتاہے ) فرث کے معنی کوبر کے ہیں جب تک وہ اوجمزی میں رہے، حق تعلیے نے اپی شان وقدرت ہتلائی كە كوبروخون جىسى كندكى تجس چىزول كىدىرميان مىل سے دودھ جىسى ياكىز ە دخوش مز ە چىز نكالىتى بىل بىمعلوم بواكە كوبروخون دونول نجس بىل ـ (۲)۔ تر مٰدی شریف' 'کتاب الاطعمہ'' میں حدیث ہے کہ نبی اکر مہنگ نے جنا لہ (پلیدی کھانے والے جانور) کا گوشت کھانے اوردودھ بینے سے منع فرمایا۔ جلالہ۔ جلہ کھانے والی، جس کے معنی میگلی کے ہیں (قاموس وغیرہ) اس سے پیگلی کی نجاست ہی ثابت ہوئی۔ (٣)۔ حدیث میں ہے کہ جو تخص مسجد میں جائے تو اینے جونہ سے نجاست کو دور کر لے (ابو داؤ دباب الصلو ق فی النعل ) اس میں

صرف انسان كابراز ياغير ماكول اللحم جانوروں كے فضلات مراد ليمانها يت مستعيد ہے۔

(٣)- ني كريم الله في خربله من نماز يرف المن فرمايا-

(۵)۔ حضور اللہ نے کو بر کا مکڑا پیفر ماکر پھینک دیا کہ بیدیس (پلیدی وگندگی) ہے،

(١) - حديث الي بريرة مرفوعاً استنفز هو احن البول فيان عامة عذاب القبر منه (ابن فزيره وغيره) پيتاب سے بچوكه عذاب قبرای کےسبب ہوگا۔' ظاہر ہے کہ بیتمام ابوال کوشامل ہے اور وعید کی وجہ سے ان سے بچنا واجب ہے۔

( ے )۔ حضرت ابنِ عباسؓ سے دومخصوں کے عذابِ قبر والی حدیث جو بخاری میں گذر پیکی اورمسلم میں بھی مروی ہے اس میں من البول كالفظ ہے جوجنس بول كوشامل ہے، اور بول انسان كے ساتھ خاص نہيں ہے۔

### صاحب تحفه كاصدق وانصاف

آپ نے بیددونوں حدیث ذکر کر کے ابن بطال وغیرہ کا جواب تقل کیا کہ من البول سے بھی مراد بول انسان ہی ہے جیسا کہ بخاری نے سمجھا ہے، لبذااس سے عام مراد لے کراستدلال سیجے نہیں، پھرلکھا کہ ہم نے فریقین کے دلائل مع مالہا و ماعلیہا کے ذکر کر دیتے ہیں، آ محتم خودغور كرلوكهكون حق بربءاور ميريز ديك تو قول ظاہر طبارت بول والوں كابى بروانند تعالى اعلم= ( تخفة الاحوذي ١٧١٨) كيا'' مانبا و ماعلیہا'' کا یہی مطلب عربی زبان میں لیاجا تاہے کہ اپنی رائے کے موافق قول کوتو اچھی طرح بیان کر دیاجائے اور مخالف کے جوابات حذف كردية جائيس، جم قائلين نجاست كے جوابات تفصيل ہے لكھ بيكے ہيں، اوركيامن البول اورمن بولد كى بحث ميں ابن حزم نے اتمام جت نہیں کردی ہےاور شافی جوابات نہیں ویتے ہیں؟ آخران کوحذف کردینا کہاں کاانصاف ہے' واللہ المستعمان ۔

(٨)۔ ابن عابدین نے اس مدیث طبرانی سے استدلال کیا ہے' اتبقو االبول فسانسہ اول مسایس سب ب العبد فسی القبر '(پیشاب سے احتر از کرو، کیونکہ قبر میں سب سے پہلے محاسبدای پر ہوگا)اس کی اسادس ب

ان کے علاوہ بھی احادیث اور آثار صحابہ و تابعین نجاسیت ابوال وازبال کے ثبوت میں بہ کثرت موجود ہیں، و فیسما ذکسو ا کفایة وشفاء لمافي الصدور، ان شاء الله تعالي

بَابُ مَايَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمُن وَالْمَآءِ وَقَالَ الزُّهُرِيُّ لاَ بَاءُ سَ بِالْمَآءِ مَا لَمُ يُغيِّرُهُ طَعُمٌ اَوْرِيُحٌ اَوْ لَوُنّ وُّقَالَ حَمَّادٌ لَّا بَأْ سَ بِرِيْشِ الْمَيَتَةِ وَقَالَ الزُّهُرِئُ فِي عِظَامِ الْمَوْتِيٰ نَحُو الْفِيُلِ وَغَيُرِةٍ اَدُرَكُتُ نَاساً مِّنُ سَلَف ِ الْعُلَمَآءِ يَمُتَشِطُونَ بِهَا وَ يَدُّ هِنُونَ فِيُهَا لَا يَرَوُنَ بِهِ بَاءُ سا وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَإِبْراهِيْمُ لَا بَاتُسَ بِتِجَارَةِ الْعَاجِ:. (وونجاستیں جو تھی اور یانی مین گرجائیں۔زہری نے کہا کہ جب تک یانی کی بو، ذا نقداور رنگ ند بدلے (نجاست پڑجانے کے باوجود )اس میں پچھ ترج نہیں اور حمآ د کہتے ہیں یانی میں مردار پرندوں کے پر پڑ جانے سے پچھ ترج نہیں (واقع ہوتا) مردار جانوروں کی جیسے پائٹی وغیرہ کی پڑیاں اس کے پارے پی زہری کہتے ہیں کہ پیس نے پہلے لوگوں کوان کی کنگھیاں کرتے اوران پڑیوں کے برتوں ہیں تیل رکھتے ہوئے دیکھا ہے وہ اس بیں پھی حرج ٹیس بھتے تھے، ابن سیرین اورا براہیم کہتے ہیں کہ باتھی واشت کی تجارت میں پھی حرج ٹیس) (۲۳۲) حَدُّ فَسَنَا اِسْسَعِیلُ قَالَ وَحَدُّ فَنِیْ مَالِکٌ عَنِ ابْنِ شِبَهَابٍ عَنْ عُبَیْدِ الله ِ بُنِ عَبُدِ الله ِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَن مُّیْمُوْنَةَ اَنَّ رَسُولَ الله ِ صَلِے الله مُعَلَیْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ فَارَةٍ سَفَطَتُ فِی سَمْنِ فَقَالَ اَلْقُو هَا وَمَا حَوْلَهَا وَ کُلُوْ اسَمُنَکُمُ ذَنَ

(٣٣٣) حَدُّ قَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ قَنَا مَعُنَّ قَالَ فَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْن شِهَابِ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ابْنِ عُتُبَةَ بَنِ مُسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُّهُمُونَةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُعَلَ عَنُ قَارَةٍ سَقَطَتُ فِي سَمُنِ فَقَالَ خُدُو هَا وَ مَاحَوُ لَهَا فَاطُرَ حُو هُ قَالَ مَعُنَّفَنَا مَالِكُ مَّالاً حِصيهِ يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَن مَّيْمُونَةَ: . فَقَالَ خُدُو هَا وَمَاحَوُ لَهَا فَاطُرَ حُو هُ قَالَ مَعُنَّفَنَا مَالِكُ مَّالاً حِصيهِ يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَن مَيْمُونَةَ: . (٢٣٣٨) ﴿ حُدُدُ فَنَا آخِمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ آنَا عَبُدًا للهِ قَالَ آنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبِّهِ عَنْ آبِي هُوَيُرَةً عَنِ النِّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ كُلُّ كُلُم يُحُلِّمُهُ الْمُشْلِمُ فِي سَبِيلِ الله يَكُونُ يَوْمَ القِينَةِ كَهَيْنَتِهَآ إِ ذُطُعِنَتُ مَسَلِّى الله يَكُونُ يَوْمَ القِينَةِ كَهَيْنَتِهَآ إِ ذُطُعِنَتُ مَنْ مَا اللهِ يَكُونُ يَوْمَ القِينَةِ كَهَيْنَتِهَآ إِ ذُطُعِنَتُ مَنْ فَمُ اللهُ مِ اللهِ يَكُونُ يَوْمَ القِينَةِ كَهَيْنَتِهَآ إِ ذُطُعِنَتُ لَقَبُرُ دَما اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَوْثُ عَرْفُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ الله يَكُونُ يَوْمَ القِينَةِ كَهَيْنَتِهَآ إِ ذُطُعِنَتُ لَلْهُ وَمَا لَلُونُ لُونُ اللّهُ وَالْمَوْثُ عَرْفُ الْمِسْكِ:.

تر جمہ (۲۳۷):۔حضرت میمونڈ ہے روایت ہے کہ رسول الٹھائی ہے چوہے کے بارے میں پوچھا کمیا جو تھی میں گر کمیا تھا،آپ نے فرمایا اس کو نکال دواوراس کے آس پاس کے تھی کو نکال پھیکواورا پنا (بقیہ) تھی استعال کرو۔

ترجمہ (۲۲۳): دعفرت میمونڈے روایت ہے کہ رسول التعاقی سے چوہے کے بارے میں دریافت کیا جو تھی میں گر کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اس چوہے کواس کے آس پاس کے تھی کو نکال کر پھینکد و ،معن کہتے ہیں کہ مالک نے کتنی بی بار بیرحدیث این عباس سے اور انھوں نے حضرت میمونہ سے روایت کی۔

تر جمہ (۲۳۳۷): حضرت ابو ہر برہ سے دوایت ہے کہ رسول ال اللہ نے فرہ ایا: اللہ کی راہ بین مسلمان کو جوزخم لگتا ہے وہ قیامت کے دن اس حالت میں ہوگا جس طرح وہ لگا تھا، اس میں سے خون بہتا ہوگا، جس کا رنگ (تو) خون کا سا ہوگا اور خوشبومشک کی ہوگی۔
تشری :۔ امام بخاری نے پانی بھی وغیرہ میں نجاست کرنے کے مسائل بیان کرنے کے لئے باب با ندھا ہے اور اس کے عنوان وترجمة الباب بی میں اس امر کی بھی وضاحت کردی کہ مردار چیز اگر چنجس ہے گر اس کے پروغیرہ جن میں جان نہیں ہوتی اگر پانی وغیرہ میں گر جا کہیں تواس سے دہ بجس موگا۔
جا کمیں تواس سے دہ بجس نہیں ہوگا۔

محقق بینی نے لکھا کہ حضرت جمادین ابی سلیمان سے مروی ہے کہ مردار کا اون پاک ہے اوراس کودھولینا چاہیے! اورا یسے ہی مردار کے پربھی ،اور یہی ندنہب امام اعظم اور آپ کے اصحاب کا بھی ہے،امام بخاری نے امام زہری کے حوالہ سے یہ بھی لکھا کہ مردار کی بڈیاں بھی پاک جی میں مرکا تیل پاک جیں جیسے ہاتھی وغیرہ کی کہ بہت سے علاءِ سلف ان کی بڈیوں کی کنگھیاں استعال کرتے تھے اور ان سے بنی ہوئی کوریوں میں سرکا تیل رکھتے اور استعال کرتے تھے۔

محقق عینی نے لکھا کہ مردار جانور کی بڈیوں سے بنی ہوئی کنگھیاں اور تیل کی کٹوریاں امام صاحبؒ کے فدہب ہیں بھی درست ہیں، امام بخاریؒ نے مزیدلکھا کہاا بن سیرین وابراہیم (نخعی) ہاتھی وانت کی تجارت کو جائز کہتے تھے تھے تھے کا عبی کے فرمایا کہ بعض لوگوں نے ہر جانور کی ہڈی کو بھی عاج کہا ہے۔ لہذااثرِ ندکورکا ذکر بےسود ہے، کیونکہ مردار کی بڑی کی طہارت تو پہلے ہی معلوم ہو گئتی بھران لوگوں کا قول طبیلی کے مقابلے میں کو بَی حیثیت نہیں رکھتا، جس نے کہا کہ ہاتھی دانت کے سواکسی اور بڈی کو عاج کہتا درست نہیں ہے، لہٰذا امام بخاری کا بیاضافہ مزید فائدہ اور وضاحت سے خالی نہیں۔

اس کے بعدامام بخاریؒ نے پہلی حدیث الباب سے بیٹا بت کیا کہ تھی میں چوہا گرجائے تو حضوط اللہ کے کارشاد سے چوہا دراس کے آس پاس کے تھی کو بچینک کر باتی تھی کا کھانا جائز ہے، دوسری حدیث نے بھی بٹلایا کہ چوہے کوادراس کے اردگرد کے متاثر شدہ تھی کو بچینک دیا جائے ، تیسری حدیث سے معلوم ہوا کہ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جوزخم بھی گئے وہ قیامت کے دن اس حالت میں دکھلایا جائے گا جتی کہ اس وقت اس سے خون بہتا ہوا بھی دیکھا جائے گا،البتدا تنافر تی ہوگا کہ اُس خون کارنگ تو اِسی دنیا کے خون جیسا ہوگا، مراس کی خوشبوم میک جیسی ہوگی۔

کی خوشبوم میک جیسی ہوگی۔

ا حادیث ندکوره بالا پر بہت سے اہم اور طویل الذیل مباحث قائم ہوئے ہیں، جن کوہم حتی الامکان سمیٹ کریجا کرنے کی سعی کریں کے، و بیدہ المتو فیق جل ذکرہ:۔

بحث ونظر: طہارت ونجاست اباب چونکہ نہایت ہی اہم اور ہہم بالثان ہے، اس لئے امام طحاویؒ نے سب سے پہلے 'معانی الآثار' بیں اس سے اہتراء کی ہے، اور 'ہاب المسماء بقع فید النجاسة' کھاہے، پھراء ادی و آثار کی روشی میں غیر معمولی شن تر تیب سے کام کیا ہے کہ باید و شاید، اس وقت ہم بخاری کے 'ہاب مابقع من النجاسات فی المسمن و المعاء ''رکھ رہ ہیں اور اس سلمیں امام بخاریؒ نے جو کھوذکر کیا ، اس کی تشریح ہو چی ہے۔ کہ اس کی تشریح ہو چی ہے۔ کہ اس معالیہ سے اس باب کے بھی سار متعلقات کو امام امام طحاوی نے ایک جگہ ذکر فر مایا ہے وہ مطالعہ سے تعلق رکھتا ہے، فرورت ہے کہ امام طحاوی کے اس باب کو متعلق رسالہ کی صورت میں مع تشریحات و مباحث کے اردو میں مع تبکر دیا جائے تو وہ امام صاحب موصوف کے علوم تحقیقی شان کا ایک موند ہونے کے ساتھ نہا ہے۔ گرال قدر مفیدونا فع مجموعہ وگا، پھر محقق بینی نے اس سلسمیں جو پھے عمدة القاری میں اکتر اس سے ذیادہ کا حوالا ' شریح معانی الآثار' کے لئے دیا ہے (عمدہ 1940ء) وہ بھی محدثات تحقیقات کا شاہ کار ہے، میں کا کھا ہے ، اور اس سے ذیادہ کا حوالا ' شریح معانی الآثار' کے لئے دیا ہے (عمدہ 1940ء) وہ بھی محدثات تحقیقات کا شاہ کار ہے،

حضرت العلامه مولانا محمہ یوسف مساحب دامت برکاتهم نے ''امانی الاحبار'' میں جابجامحقق عینی کی دونوں شروح معانی الآثار کے اقتباسات لئے ہیں جو کتاب ندکور کی جان ہیں ، محرکسی وجہ سے وہ محقولہ بالاتفصیل کو نہ لے سکے ، اگر آئندہ ایڈیشن مین اس کو لے لیا جائے تو بڑی کی یوری ہوجائے گی۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔

حافظائن حزم نے دیمی "میں ای بحث کو ۱۳۵ اے ۱۹۵ اتک بھلایا ہے وہمی قابل مطالعہ ہے، انھوں نے سارے ائمہ مجتمدین کے خدا بہب کی نام بنام تروید کی ہے، اور مسلک ظاہریہ کی تائید میں پوراز ورصرف کردیا ہے آخر میں چند صحابہ و تابعین کے آثار واقوال اپنے مسلک کی تائید میں قبل کر کے یہ بھی لکھ دیا کہ ان حضرات کی تقلید برنست ابوصنیف، مالک و شافعی کی زیادہ بہتر تھی ، امام احمد کا غد بہب پھی تیس مسلک کی تائید میں قبل کر کے یہ بھی لکھ دیا کہ ان حضرات کی تقلید برنست ابوصنیف، مالک و شافعی کی زیادہ بہتر تھی ، امام احمد کا غد بہب پھی تیس کہ ان کا غد بہب الگ نہیں ، ان کا ایک قول مالکیہ کے ساتھ ہے قود و سراشا فعیہ کے ۔ واللہ تعالی اعلم ۔ تفصیل فدا بہب انسو صدوء مساید سرب منسه تفصیل فدا بہب انسو صدوء مساید سرب منسه السباع و تلغ فید "میں کھا:۔ اس باب میں پندرہ ندا بہب ۔

(۱) ند بهب طام ربیه: پانی کسی حالت میں بھی نجس نہیں ہوتا،خواہ اس کارنگ،مزہ اور بوبھی بدل جائے۔

٠ (٢) ندجب مالكيد: بانى نجس نبيس بجزاس صورت كراس كارتك، بويامزه بدل جائد

(۳) فد بہب شافعیہ: پانی نجس نہیں ہوتا اگر دو تلے یازیادہ ہو۔ مولا تا عبدائی صاحب نے لکھا کہ ان تین ند ہب کے علاوہ باتی بارہ ندا ہب خود ہمارے اصحاب حنفیہ کے ہیں، ان میں پہانچد ید بالتحریک اے، جوامام محر، امام ابوطنیفہ اور آپ کے اصحاب قد ماء کا ہے اور جس ندا ہب کی طرف دوسری بات منسوب کی، اس نے ملطی کی، پھرتح یک تین صورتیں ہیں، ایک تحریک باتھ ہے، دوسر تحریک مسل ہے، تیسر تحریک وضو ہے، دوسرا فد بہتر کو یک بالکسرة کا ہے، تیسر اتحریک باتھ کا ہے، چوتھا تحدید بالسبع فی السبع کا ہے۔ (بینی ک × کے ہاتھ) پانچواں ۸× ماہتھ، چوتھا تحدید بالسبع فی السبع کا ہے۔ (بینی ک × کے ہاتھ) پانچواں ۸× ماہتھ، چوتھا تحدید بالسبع فی السب کا اس مرح پندرہ سب فدا ہب ہو گئے اور مولا نانے آخر میں این اید فیصلہ محل درج کر دیا کہ میں ان سب فدا ہب کے دریاؤں میں گھسا اور شخیق کا حق اور ادر اس سے ذیادہ دراج فد ہب اور دوسرا درخیل کی بھی کتابیں مطالعہ کیس، اور دوسرے فدا ہب فی معتمد کتا ہیں دیکھیں، اس کے بعد واضح ہوا کہ سب سے زیادہ دراج فد ہب اور دوسرا ہے (حنفیہ) کی بھی کتابیں مطالعہ کیس، اور دوسرے فدا ہوا صحاب وائم کیا ہے باقی سب فدہ ب ضعیف ہیں۔ "(افعلی آئی دے) امام احمد کا ایک کو لٹ افعیہ کے موافق ہے، دوسرا مالکیہ کے (الکوک الدری ۴۰ ۔ ا) اور کوک میں مغنی این قدامہ ہے ہی تش ہوا بیا تھر معنی این قدامہ ہے یہ می تش ہوں بھر ہوتھا ہوں ہو تھا ہوں بھر الکیہ کے (الکوک الدری ۴۰ ۔ ا) اور کوک میں مغنی این قدامہ ہوا کہ میں بھر معنی این قدامہ ہے یہ می تش ہوا بھر سے نور اس میں بھر ہوتھا ہوں کہ میں معنی این قدامہ ہوا بھر ہوتھا ہوں کہ میں منی این قدامہ ہو کہ میں میں بھر ہوتھا ہوں کی بھر کی تھی تشکی کی بھر کی تھا کہ کی تھا ہوں کی بھر ہوتھا ہوں کی بھر کو تھا ہوں کی تعرب کی بھر کی تھا ہوں کی تعرب کی تھا ہوں کی تھا ہوں

کہ امام شافعی کا بھی ایک آؤل امام مالک کے موافق ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ میاہ کے بارے بیں تفصیل مذاہب اور دلائل ہم اس سے پہلے جلد کے ۲۰ سے ۲۳ تک کھوآئے ہیں ، اور ۵۸ میں یہ بات بھی خوب واضح کر دی تھی کہ تحدید کا الزام حنفیہ پڑہیں آتا ، اور جن حضرات نے ایسا کہا یا سمجما ، و مسرا سر غلطی پر ہیں بلکہ تحدید کے مرتکب صرف امام شافعیؓ

ہیں وغیرہ پوری بحث وہاں ہوچکی ہے۔

اله تخفة الاحوذى ١٤- ايس بحى اس طرح نقل ندمب بين غلطى مولى ب- (مؤلف)

اس کے بعد بے شائر تعصب کہا جاسکتا ہے کہ میاہ کی طہارت ونجاست کے ہارے میں سب سے زیادہ اوفق بالا حادیث والآ اراور نظری لحاظ سے بھی سب سے زیادہ کامل وکمل فد ہب حنفیہ کا ہے اور اس کوہم کافی دلائل وتفصیل سے پہلے لکھ بچکے ہیں لہذا اب احادیث الباب کے دوسری متعلقات لکھے جاتے ہیں:۔

## قال الزهرى لاباس بالماء مالم يغيره الخ

امام بخاری نے ترجمۃ الباب کے اندراامام زہری کا یہ ول کھی ذکر کیا کہ پانی کے اندرکوئی نجس چیز گرجائے وجب تک اس کی وجہ ہے 
پانی کا مزہ ، رنگ و یو نہ بدلے وہ پاک بی رہے گا ، حافظ این جڑنے اس پر لکھا:۔اس کا مطلب یہ ہے کہ قابل و کثیر پانی میں کوئی فرق نہیں ہے ،
اختبار صرف تغیر کا ہے ،امام زہری کے اس ند بہ کواگر چا کہ جماعت علماء نے اختیار کیا ہے ، مگر ابوعبید نے کتاب العلم ارق میں اس پر نقد کیا
ہے کہ اس سے توبیدالازم آئے گا کہ ایک محض اگر پانی کے لوٹے میں پیشاب کردے اور پانی کا وصف نہ بدلے تو اس پانی سے وضوو غیرہ جائز ہوجائے ، حالات کہ بیام کردہ اور قرح ہے اپنی سے دو اور قرح ہے اپنی سے دو والے کی اس بیانی سے دو والے کی مراب کے داری ہوئے ہے اللہ مسلم میں مدد کی جائے گی ، رہا یہ کہ امام بخاری 
موجائے ، حالاتکہ بیام کردہ اور قرح ہے اپنی اور انکہ کی اساد میں اختلاف تھا ، کیکن اس کے داوی ثقہ بیں اور انکہ کی ایک جماعت نے حدیث مرفوع کی ہے البتہ مقدار تھتین پر اتفاق نہیں ہوا ،اور امام شافی نے احتیا طابس کو پانچ مجازی قرب قرار دیا ہے ،اور اس سے حدیث مرفوع اس کا میاب الماء لا بخسیم بی می کئی ہے الخ (جمال میاب کا اس کا حدیث کو تو اس کا میکن اس کے داری تو بیاب الماء لا بخسیم بی میں کئی ہے الخ (جمال میاب کا اس کا حدیث کی تنہ بیل کی کو بیاب کی کہ کور کیا ہے ۔ اور اس سے حدیث مرفوع کی ہے البتہ مقدار تھتیں کی کو تھیں کی گئی ہے الخ (جمال میاب کو بانچ مجازی قرب قرار دیا ہے ،اور اس سے حدیث مرفوع کی ہے البتہ مقدار تھیں کی گئی ہے الخ

محدث زیلعی محقق عینی وغیرہم کی تحقیقات عالیہ بھی پیش کیس اور دوسرے علماءِ امت کے محققاند منصفاندا قوال وارشادات بھی نمایاں کئے، جن سے صحیح رائے قائم کرنے میں بڑی سہولت ہوگئ، جزاھم الله عنا و عن سائر الامة المحمدیه یة خیر الجزاء۔

راقم الحروف بھی ان ان ہی حضرات ا کابر کے نقشِ قدم پر چلنے اور آ گے بڑھنے کی سعی میں مصروف ہے، امید ہے کہ ناظرین انوار الباری غائبانہ دعاؤں سے بدستور میری مدد کرتے رہیں گے۔واللہ الموفق۔

افا داتِ انور: قال الزہری فی عظام الموتی نحوالفیل پر فرمایا:۔اس ہے امام بخاری مسئلہ میاہ کے ذیل میں دوسرے متعلقات باب کی طرف منتقل ہوئے ہیں، معلوم ہوا کہ امام بخاری ہاتھی کو نجس العین نہیں سبجھتے ،جس طرح امام زہری نہیں سبجھتے تھے ور نہ نجس العین جانوروں کے تو مام اجزء نجس ہوتے ہیں، اور جس طرح باقی حیوانات کے اجزاء ہڈی، سینگ، بال، اون مردار ہونے کی حالت میں بھی طاہر ہی ہوتے ہیں، اس طرح نجس العین کے نہیں ہوتے ، جیسے خزرے کے۔

قال ابن سيرين وابراجيم لابأس بتجارة العاج

اس پرفرمایا: یتجارت ہاتھی دانت کا ذکر یہاں امام بخاریؓ نے ادنی مناسبت کی وجہ سے کر دیا ہے، ورنہ مسئلہ طہارت و نجاست کا اصل تعلق تو اس جانور کے گوشت سے ہوتا ہے، پھراس گوشت کے تالع اس جانور کا جھونٹا بھی ہوتا ہے، باقی دوسرے معاملات کا

ا جارے ائمہ میں سے امام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسف کے نز دیک ہاتھی نجس العین نہیں ہے، البتہ امام محد ؓ اس کونجس العین قرار دیتے ہیں (عمدۃ القاری ا۔۱۹۲۵) اور بدائع ۸۱ میں ہے:۔ہاتھی کی کھال کے متعلق العیون میں ہے کہ امام محد ؓ کے نز دیک دباغت سے پاکنہیں ہوگی ،اور امام ابوصنیفہ وامام ابویوسف سے مروی ہے کہ دباغت سے پاک ہوجاتی ہے کیونکہ وہ ان کے نز دیک نجس العین نہیں ہے۔

دوسرے بھی بھی اپنی کوتا ہی یا بے توفیقے پن پر بھی افسوں ہوتا ہے کہ زمانۂ قیام ڈابھیل میں کسی وقت بھی حضرت شاہ صاحبؓ کے قلم بند کئے ہوئے نوٹس اور درسِ تقاریر بخاری کواٹھا کرنہ دیکھا، نہ مصرجانے کے وقت ان کوساتھ لیا کہ بہت کچھا صلاحات واضافات فیض الباری کی طباعت کے وقت ان سے ہوسکتی تھیں ، اس وقت علم بھی تازہ اور زیادہ متحضر تھا۔

جس زمانہ میں حضرت شاہ صاحب کی خدمتِ اقدس میں رہ کرنیل الفرقدین وغیرہ کی یادداشتیں مرتب کیں تو حضرت نے مولانا بشیر احمد صاحب (بھٹہ) مرحوم نے فرمایا تھا: مولوی صاحب الرجمیں پہلے ہے جڑجاتے تو ہم بہت کام کر لیت '' دھنرت کی اس تم کی حوصلہ افزائی ہے بھی خیال اس قتم کے کام کا نہ ہوا، جس کی بڑی وجہ بس سلمی کے انتظامی معاملات کی ذمدداری تھی ، کیونکہ ایسی المجھنوں کے ساتھ کوئی تالیفی کام قرید کا ہوئی نہیں سکما ، دوسری وجہ یہ کہ حضرت کے بڑے بڑے علم ومرتبہ کے تلافہ موجود تھے میرے جیسے نااہل و کم علم کو ایسی تالیفی خدمات کا خیال کہاں ہوسکتا تھا لیکن کافی وقت گذرجانے پر دوسری قتم کے اندازے سامنے آئے تو اس طرف کچھ کچھ توجہ شروع ہوئی ، اوراب جو کچھ ہوسکتا ہے اس کے لئے جان کھپانے کا آخر تک عزم کر کے اس وادی میں قدم رکھا ہے ، و ما تو فیقی الا جاللہ العلی العظیم ، علیہ تو کلت و الیہ انیب (مؤلف)

تعلق دور کا ہے، اور خاص طور سے تجارت کا جواز تو ملک پرمنی ہے، طبیارت ونجاست پرنہیں۔

# نجس چیز ہے نفع حاصل کرنے کی صورت

بیامرزیر بحث ہے کہ جو چیز نجس ہو جائے ،اس ہے پھرکوئی فا کدہ حاصل کر سکتے ہیں یانہیں؟ حنفیہ فرماتے ہیں کہ تیل میں چوہا گر جائے قاس کوفروخت کرنا اور چراغ میں جلانا جائز ہے لیکن نا پاک ہونے کی سبب اس کومساجد میں نہیں جلا سکتے (اور ہے کرنے کی صورت میں خرید نے والے کو بتلا دینا چاہیے تا کہ ہو کھانے میں استعمال ندکرے) معلوم ہوا کہ انتقاع کی بعض صورتیں جائز ہیں ،البت مردار کی چربی میں خرید نے والے کو بتلا دینا چاہیے تا کہ ہو کھانے میں استعمال ندکرے) معلوم ہوا کہ انتقاع کی بعض صورتیں جائز ہیں ،البت مردار کی چربی اس کوئیس اس سکتے ۔غرض کہ جواز انتقاع دلیل طہارت میں میں میں میں ہورکی ضابطہ وقاعدہ کلینہیں ہے ،اس لئے اجزا ہمردار کی فروخت کا جواز بھی دلیل طہارت نہیں بن سکا۔

## صاحب تحفة الاحوذي كي محقيق

آپ نے لکھا:۔ ''تھی ہیں چوہا گر کر مرجائے ، یا کوئی اور نجاست گرجائے تو وہ نجس ہوجاتا ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ، اورالی ہی اس کی بچے وفروخت بھی اکثر اللی علم کے نزویک جائز نہیں البتہ امام ابوطنیفہ نے اس کی بچے کوجائز قرار دیا ہے اور ایک جماعت اس طرف کی ہے کہ بی وفروخت بھی اکثر اللہ علم کے نزویک جائز نہیں ، اور وہ امام شافعی کے دوقول میں سے ایک ہے ، دوسرے کہتے ہیں کہ چراغ میں جلانے اور کشتی میں گانے وغیرہ کا انتظاع جائز ہے ، بیقول ایام ابوطنیفہ کا اور امام شافعی کا اظہر القولین ہے۔'' (تحفہ ۲۰۸۰)

نیکن حافظ این تیمیہ نے کھا کئی تیل کو چراغ میں جلانے کے بارے میں غدمب مالک وشافعی واحمہ میں دوتول ہیں، اوراظم التولین جواز ہے، جیسا کہ ایک جماعت صحابہ ہے بھی بہی منقول ہے، معلوم ہوا کہ جواز استصباح کے قائل امام احمد بھی ہیں، جن کا ذکر صاحب تحفہ نے بیس کیا، پھر یہ کہ صاحب تحفہ نے جواز بھے کا قائل صرف امام اجو کا بھی کو گئا ایا، حالانکہ حافظ ابن تیمیہ نے کا فرسے جواز بھے کا تول امام احمد کا بھی کو گئا کا ایک حدیث کیا (فاوی ابن تیمیہ ہے۔) کو یا دھوری بات لکھنا یا امام حب کو منظر دو کھلا نا بھی کوئی کا رقواب ہے؟ یا امام احمد چونکہ ان حضرات اہل حدیث کے نزد یک انکہ میں سب سے بڑے محدث ہیں، اس لئے ان کو دوسرے انکہ کے ساتھ اور خصوصاً امام صاحب کے ساتھ و یکھنا یا دکھلا نا بار خاطر بین جو حنا بلہ و معالی تا ہو ہے۔ جا تا ہے، حالا نکہ امام احمد ہیں۔ وہونست تھا نہ کہ موجب بعد دینغی و تعصب وغیرہ ، والی اللہ اُمنٹیکی ۔

حافظ ابن حزم كااعتراض

آپ چونکہ تھی کا مسئلہ جس میں چوہا گرجائے دوسری سب بہنے والی چیزوں سے الگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کے ہارے می حدیث آئی، ای پڑتھ کو محصر کمیں گے، قیاس سے دوسری چیزوں کا وہ تھم نہ ہوگا لہذا وہ تمام ائمہ جہتدین پرمعترض ہیں اور یہ بھی لکھا کہ تھی کے بارے میں جوجدیث وارد ہے، اس کی مخالفت امام ابوصنیفہ مالک وشافعی نے کی ہے کہ اس میں فلاتقر بوہ ہے، اور بیلوگ اس کا چراخ میں جلانا جائز بتلاتے ہیں (محلی ۱۵۲۷)

. آگےامام مالک پراعتراض کیا کہ وہ زیمون کا تیل نجس ہوجائے تواس کودھوکر کھالینے کوجائز کہتے ہیں (محلی ۱۱۹۰) جواب: اول تو چراغ میں جلانے کا جواز صرف فدکورین ائمہ ٹلانڈ کے نزدیکے نہیں ہے، بلکہ امام احمد بھی جوازی کے قائل ہیں ان کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ پھراس کا جواب خود حافظ ابن تیمیدنے دیا ہے، انھوں نے لکھا: ۔ فلا تقریوہ کی زیادتی معمر کی روایت نیں ہے، اوران کی حدیث کواگر چہ بعض حضرات نے محفوظ سمجھ کو تمل کیا ہے اوران میں محد بن کی ذیلی بھی ہیں بلکہ امام احد نے بھی اس کو جمت سمجھا ہے کیونکہ انھوں نے جامد و مالئع کا فرق کر کے فتوی دیا تھا، مگر درحقیقت بیان کی غلطی ہے، جس کا باعث بیہ وا کہ حد بث معمر ندکور کا معلول ہونا ان پر واضح نہ ہو سکا، ورنہ امام احمد کا طریقہ بیہ ہو کہ بعض اوقات اگر انھوں نے کچھ احادیث پر عمل بھی کیا اور پھر ان کا معلول ہونا ان کو ثابت ہوگیا تو ان کو چھوڑ کر دوسری قوی وغیر معلول احادیث کو افتیار کرتے اوران سے ہی استدلال کیا کرتے تھے، جیسے امام احمد کا 'لا ندر فی معصیہ و کفار ته کفارة بعمین ''کو جحت بنایا، پھر ان کو معلول ہوا کہ وہ معلول ہوتا اس کو ترک کر کے دوسری حدیث سے استدلال کیا۔ چنانچہ یہاں بھی اس طرح ہوا ہے کہ امام بخاری و ترنہ کی وغیر ہمانے حدیث معمر ندکور کو معلول قر اردیا ہے، اوراس کی غلطی واضح کی ہے، اور حق بیہ کہ کے صواب بھی ان ہی کے ساتھ ہے۔

رمدن و بیر، بات طبیب سرمدورو سون مرارویا ہے ، اور اس کو ہم قلیل پرمحمول کریں گے ، کیونکہ عام طور سے اہلِ مدینہ کے پاس تھی تھوڑی ہی اورا گرلفظِ فذکور کی صحت تسلیم بھی کرلی جائے ، تو اس کو ہم قلیل پرمحمول کریں گے ، کیونکہ عام طور سے اہلِ مدینہ کے پاس تھی تھوڑی ہی مقدار میں ہوتا ہوگا تو اس تھوڑی مقدار کیلئے حضو مقابقے نے نجاست کا تھم ویا ہوگا ، باتی بڑی مقدار میں بہنے والی چیز کی اس طرح نجاست کا تھم فصر صحیح سے مدینہ وضوع نہ مدینہ اور اعرب و تا ہیں صحیح

نفر سی سے ہوا ہے ناخعف سے نداجماع سے نہ قیاب سی سے۔

غرض قلیل کے بارے میں جو فیصلہ امام احمد نے کیا ہے وہ صدیثِ معمر کی صحت کے گمان پر کیا ہے اورا گروہ اس میں علتِ ''قادحہ پر مطلع ہوجاتے ، جس طرح دوسری احادیث کے متعلق ہوگئے تھے، تو اس کے قائل نہ ہوتے کیونکہ اس بات کی نظائر بہ کثرت ہیں کہ جب بھی انھوں نے کسی حدیث کو لیا اور پھراس کا ضعف واضح ہوا تو اس کو ترک کر دیتے تھے اور کسی حدیث کو معمول بہ بنانے سے پہلے بھی صحت کے بارے میں جانچ کیا کرتے تھے، اور صحت کا اطمینان کر لینے کے بعداس کو لیتے تھے، یہی طریقہ اہلِ علم ودین کا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہم ،

امام احمد فی حدیث معمر کی صحت کے گمان پر ہی ان آثارِ صحابہ سے بھی صرف نظر کی ، جن سے اس کے خلاف بات ثابت ہوتی تھی غرضکہ قول معمر حدیث ضعیف میں فلاتقر بوہ عامہ سلف و خلف ، صحابہ و تابعین وائمہ کے نزدیک متروک ہے ، اس لئے کہ ان میں سے اکثر حضرات چراغ میں جلانے کو جائز رکھتے ہیں ، اور بہت سے اس کی تھے و فروخت یا پاک کرنے کو بھی جائز کہتے ہیں خاہر ہے کہ یہ بات فلا تقر بوہ کے خلاف ہے (فقاوی ابن تیمیہ ۲۲۔ اتا ۱۸۷۔ ا

حافظ ابن حزم نے صرف امام مالک کی طرف جواز تطہیر کی بات منسوب کی تھی، اور یہاں سے معلوم ہوا کہ سلف وخلف میں بہت سے اس کے قائل ہیں، بلکہ دوسری جگہ حافظ ابن تیمیہ نے لکھا کہ نجس تیل و تھی وغیرہ کو دھوکر پاک کرنے کے بارے میں دوروایت ہیں، ایک روایت امام مالک، شافعی واحمہ کے ندا ہب میں بیہ ہے کہ وہ دھونے سے پاک ہوجاتے ہیں جس کو ابن شرح ، ابوالخطاب، ابن شعبان وغیر ہم نے اختیار کیا ہے اورامام شافعی وغیرہ کا تو مشہور مذہب یہی ہے (۱۳۳۰)

کمی فکرید: بعض مسائل میں امام اعظم کے خلاف بڑا طور مار باندھا گیاہے کہ انھوں نے حدیث کوڑک کیا، وغیرہ، ابھی آپ نے ویکھا کہ حافظ ابن تیمیہ نے امام احمدایسے محدث اعظم کے بارے میں (جودس لا کھا حادیث کے حافظ تھے) کیا کچھر بمارک کیاہے، اور امام بخاری، ترفذی وغیرہ محدثین کی تحقیق کے خلاف امام احمد کا ایک غلطی پر قائم رہ کرائ کے مطابق فتویٰ دے دینے اور آخر عمرتک اس غلطی کا تدارک نہ کر سکنے کا اعتراف بھی اوپر بیان ہوچکا ہے۔

نیزمعلوم ہوا کہ بیانِ ندا آہب میں کس طرح تسامل ہوتا گیا ہے اور ایسے تسامل کی نشاندہی انوار الباری میں ہم صرف اس لئے کرتے ہیں کہ کسی مسئلہ کی تحقیق کے لئے سب سے پہلازینہ بہی ہے کہ اس کو مانے والے اور چلانے والے اکابر امت میں سے کون کون تھے وہ سامنے آ جا کیں اور اگر وہ کسی غلط نبی سے اس کے قائل ہوئے ہیں تو وہ خام بھی معلوم ہوجائے جیسے یہاں حافظ ابن تیمیہ نے امام احمہ کے متعلق بتلائی حدیث کی فنی ابحاث میں ایسے امور سے صرف نظر ہی تحقیق کی بہت بڑی خام ہے، حافظ ابن حزم جیسے محدث کی یہاں 'فلا تقر بوہ کی تائید میں بورا

زور صرف کرنا بھی دیکھا جائے اور حافظ ابن تیمیہ کے فتادی ہے اس کے خلاف مواد بھی سامنے ہوتو بات نکھر جاتی ہے، وہوالمقصو د۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک و دیگر امور

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا ۔ یہان چاراہم امور قابلِ ذکر ہیں :۔اول یہ کہ امام بخاریؒ کا مسلک مسئلۃ الباب میں کیا ہے؟ دوسرے بیکہ شارعین نے کیا سمجھا؟ تیسرے بیکہ انھوں نے جو پچھ سمجھا وہ اگر غلط ہے تو کیوں؟ چوتھے بیکہ حدیث بخاری ہےاستدلال کا کیا جواب ہے؟ خواہ بخاری کا اپنا مختار پچھ بھی ہو۔

(۱) گھی، تیل، پانی وغیرہ بہنے والی چیزوں میں اگر نجاست گرجائے تواس کی ٹی صورتیں ہیں، ایک میہ کہ دوہ نجاست منجمہ دہوتو اگروہ سیال چیز میں بھی گرجائے اور فورا ہی نکال کر پھینک دیا جائے کہ نجاست کا اثر اس میں نہ ہو پائے تو چیز نجس نہ ہوگی، یہ امام احمد رحمہ اللہ کا نہ ہائے غیر مشہور روایت میں ہے، دوسری صورت میہ کہ نجاست خواہ جامد ہویا سیال مگروہ جے ہوئے تھی یا تیل وغیرہ میں گرجائے تو اس کا تھم امام احمد کے یہاں میہ ہے کہ اس نجاست کو اور اس کے اردگرد کے تیل، تھی وغیرہ کو پھینکدیں گے باقی کا استعال بدستور جائز ہوگا، اور اگروہ نجاست سیال تھی تیل وغیرہ درست ہوگا، یہ فرق امام احمد سے حافظ ابن سیال تھی تیل وغیرہ درست ہوگا، یہ فرق امام احمد سے حافظ ابن تیمیہ نے اپنے فاقوی ۲۱۔ امیں نقل کیا ہے جس کا ذکر او پر بھی آچکا ہے۔

حضرت شاہ صاحب کی رائے ہے کہ امام بخاری نے مسئلۃ الباب میں امام احمد کا یہی مسلک اختیار کیا ہے، امام بخاری نے ایک حدیث تو چوہا گرنے کی ذکر کی ،اس کوبطور نجاستِ جامدہ قرار دیں گے، اوراگر چہاس حدیث کی مراد دوسرے ائمہ ومحد ثین نے تو یہی متعین کی ہے کہ تھی بھی منجمد تھا، ورنہ القوہا و ماحولہا (چوہ اوراس کے آس پاس کے تھی کو پھینکدو) کا مطلب بہتے ہوئے تھی کی صورت پر منطبق نہیں ہوتا (قالہ ابن العربی وغیرہ) مگرامام احمد اس کو وہاں بھی منطبق کرتے ہیں، چنانچ نقل ہے کہ جب ان سے صاحبز اور عبداللہ بن احمد نے کہا کہ چھینکے کی صورت میں تو جامد ہو سے کے سیال میں نہیں تو امام احمد کوغصہ آگیا، اور فرمانے گے کہ 'ایک چاتو بھر کر پھینک دیا جائے''

حضرت شاہ صاحب ؒ نے فرمایا کہ چلو بھر کر بھی جب ہی بھینک سکتے ہیں کہ برتن کھلا ہوااور منہ چوڑا ہو، پھروہ سیال بھی گاڑھا ہو، کیکن اگر برتن زیادہ گہر، منہ ننگ یا وہ سیال رقیق ہوتو امام احمد کی تجویز نہ چلے گی اور شایدامام احمد کو غصہ بھی اس لئے آگیا کہ اشکال مذکورہ کا شافعی جواب ان کے پاس نہ تھا۔ پھر فرمایا: ۔ بیصا جزاد ہے عبداللہ بھی حافظِ حدیث تصاوران ہی کی وجہ سے امام احمد کی کنیت ابوعبداللہ ہوئی ہے، دوسر سے صاحبزاد سے صالح بن احمد ہیں۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ میرے نز دیک امام بخاریؓ نے امام احمد ہی کا مسلک مذکور اختیار کیاہے، اور وہ بھی دونوں صورتوں (جامدوسیال) میں فرق کرتے ہیں۔

(۲) شارحین بخاری (حافظ ابن حجر وغیره) یهی سمجھے ہیں کہ امام بخاری نے امام مالک کا مسلک اختیار کیا ہے کہ تغیر وعد متغیر پر خواست وطہارت کا مدار ہے اوراس کی وجہ بظاہر دو ہیں ، ایک تو یہ کہ امام بخاری نے اسلامیں" باب اذا وقعت المضاو فی المسمن کے است وطہارت کا مدار ہی اس کی کچھ خاص صور تیں ہیں جن کا مدار ضرورت و حرج پر ہے، مثلاً بدائع ۲۱ کے اہل ہے کہ گھر کے برتنوں میں نجاست گرنے کا حکم اور ہے اور کنووں کا حکم دوسراہے کیونکہ گھر بلواستعال کے چھوٹے برتنوں میں رکھی ہوئی چیزوں کوڑھا تک کرر کھنے کا اہتمام ہوسکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے ، کنووں وغیرہ کو خطا تکنے کا اہتمام دشوار ہے ، اس لئے اس میں تکی و دشواری کا کھاظ کر کے شریعت ہوات دیت ہے ، لیں اگر دود دود و ہے کے برتن میں مثلاً ایک دومینگئی گرجا ئیں اور ان کوفوراً نکال کر پھینکدی ہی تو وہ دود ہے خس نہ ہوگا ، کیونکہ ضرورت کا موقع ہے ، زیادہ گرجا ئیں تو پھر یہ ہوات نہ ہوگی ، اس سے امام احمد اور حدفیہ کے مسلک کا فرق معلوم ہوگیا واللہ تعالی اعلم ۔ پھر شہر کے کنووں اور جنگلات کے کنووں میں بھی فرق کیا گیا ۔ جس کی تفصیل کتاب یہ کور میں دی گئی ہے ۔ (مؤلف)

الجامد و الذائب "باندها ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جامد وسیال میں ان کے نزدیک و کی فرق نہیں ہے، دوسر سے یہ کہ اس حدیث میں ان نے زیادتی لفظ ' فیان کان مانعافلا تقو ہو ہ "کومعلول قرار دیا ہے جیسا کہ ترفدی میں ان کے قول کا حوال نقل ہوا ہے (ترفدی ۲۰۲۱) انھوں نے زیاد تی لفظ ' فیان کا فدہب رہ گیا جس کا ان دونوں باتوں سے معلوم ہوتا ہے گہ وہ جمہور کے مسلک سے الگ ہیں جوفرق کرتے ہیں، البذا امام مالک ہی کا فدہب رہ گیا جس کی موافقت کی ہے کیونکہ وہ تغیر محکوم آئی ہیں، اور حفیہ وشا فعیہ تو تھوڑی چیز میں نجاست گرنے سے نبیں، اس لئے سیال چیز میں نجاست گرنے سے طہارت کے باقی رہنے کا سوال ہی نہیں ہے، جامد کی صورت میں وہ ضرور حدیث الباب کے مطابق عمل کرتے ہیں، عرض شارحین نے دیکھا کہ ان دونوں فدا ہب کی مطابقت تو ہو ہی نہیں سکتی، اور امام احد کا قول فدکور غیر مشہور ہونے کے سبب سے ان کے پیش نظر نہ ہوگا، اس لئے مالکیہ کی موافقت کا فیصلہ کردیا۔

(۳) میرے نزدیک وجوہ فذکور کا جواب ہے ہے کہ ۸۳ میں ترجمہ کی تعیم ای صورت پر منجھ نہیں جوشار حین نے بچھ ہال لئے کہ ممکن ہام بخاری نے لفظ جامد تو حدیث کے اتباع میں لکھا ہوا ور ذائب کا لفظ اس لئے بڑھایا ہو کہ ناظر بن اس کے لئے حکم شری تلاش کریں، اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کن حکم نہیں بتلایا ہے، لبذا کوئی دلیل اس امر پر نہیں ہے کہ خود امام بخاری کے نزدیک دونوں کا تھم مساوی ہے، اسی طرح امام زہری کا جواب بھی ضروری نہیں کہ دونوں کے لئے برابر ہو، بلکہ ممکن ہے جواب جامد کے بارے میں دیا ہو کہ اس میں حدیث وار دہوچکی ہے اور ذائب (سیال) کے بارے میں سکوت کیا ہو، باقی حافظ ابن حجرؓ نے جوامام زہری کا اثر ذکر رکے لکھا ہے کہ ان کے جواب سے بظاہر دونوں کا حکم ایک معلوم ہوتا ہے۔ (فتح الباری ۲۵ ماو)

یشرح میرے بزدیک پہندیدہ نہیں ہے، رہاامام بخاری کے اعلال سے استدلال، وہ بھی قوی نہیں، کیونکہ ممکن ہے وہ اپنے درجہ میں صرف فنی حدیثی تحقیق ہو، مسئلۃ الباب کی وجہ سے نہ ہو، جس سے امام بخاری کی رائے نفس مسئلہ کے متعلق متعین کرلی گئی ہے، لہذا ہیہ بات احجی طرح واضح ہوگئی کہ امام بخاری نے مسئلہ ندکورہ میں امام مالک کا غرجب اختیار نہیں کیا بلکہ امام احدی روایت غیر مشہور کی طرف مائل ہوئے ہیں بعنی نجاست جامدہ وغیر جامد کا فرق، یا جامد وسیال چیزوں میں فرق۔

(۳) حدیثِ بخاری سے صرف جامد کا مسئلہ نکاتا ہے، ذائب وسیال کانہیں، جیسا کہ ابن العربی نے کہا کہ اگر سیال چیز میں نجاست گرے گی تو اس کے آس پاس کے حقہ کو متعین کرنا اور پھینکنا ممکن ہی نہیں، کیونکہ جس طرف سے بھی اس کو الثنا چیا ہیں گے، اس کی جگہ فور آئی دوسرے حقے پیچھے سے آ جا ئیں گے اور وہ بھی اردگر دکے حقے بن جا ئیں گے، یہا تک کہ سب ہی کو پھینک دینا پڑے گا، اور جب القاء ماحول کا حکم صرف جامد ہی میں جاری ہوسکتا ہے تو سیال جس میں وہ نہیں مل سکتا کیونکر حدیث کا مدلول بن سکتا ہے، لہذا وہ سب ہی نجس ما ننا پڑے گا، پس اگر چہ حدیث بخاری اپنے لفظ ومنطوق کے لحاظ سے فرق پر دلالت نہیں کرتی، مگر اپنے مفہوم ومعانی کے اعتبار سے تو جامد و سیال کا فرق ہی بتلار ہی ہے جو جمہور کا مسلک ہے کہ دونوں کا حکم کیسا نہیں ہے۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حدیث بخاری کے مفہوم ندکور کی تائید ابوداؤد کی حدیث ابی ہریرہ سے اور نسائی کی حدیث میں معروف سے بھی ہوتی ہے، ابوداؤد کتاب الاطعم میں ' باب فی الفارة تقع فی السمن ''کے تحت حدیث کے بیالفاظ بیں:۔''اذا وقعت الفارة فی السمن فان کان جامد افالقو ها و ما حولها و ان کان مائعاً فَلا تقربوہ ''(چوہا تھی میں گرجائے تواگر تھی جماہوا ہے تو چوہے کواوراس کے اردگرد کے تھی کو پھینک دو، اورا گرتی سیال ہے تواس کے پاس مت جاؤ، آخری جملہ کا مقصد کھانے سے روکنا ہے اس کے خورسے استعال وتقرف میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اشکال وجواب: حعزت شاہ صاحبؓ نے فرمایا۔ ایک بات یہاں کھٹک سکتی ہے کہ نجاستوں کے گرنے کے باعث جتنی احادیث سے نجاستِ ما وکا ثبوت ہواہے وہ سب سیال نجاستوں کے بارے میں ہیں، بجز حد سمنِ فارہ کے ادراس سے امام احمدٌ کی تائید کتی ہے کہ وہ نجاستِ جامد و غیر جامدہ میں فرق کرتے ہیں۔

اس کا جواب بیہ کے مصدم فارہ کو بیان فرق پر محمول کرنا درست نہیں ، بلکہ صورت بیہ کہ احادیث بیں عامۃ الوقوع حادثات سے تحرض کیا گیا ہے، مثل محصرے ہوئے پانی بیں چیٹا ب کرنے کی ممانعت اس لئے ہوئی کہ لوگ اس کو پر انہیں بجھتے تھے، خصوصا عرب کے بدوی کہ دوہ اس سے احتراز نہیں کرتے تھے، براز کرنے کی ممانعت کی ضرورت نہیں بھی کہ روں کے اندر کے بیا ہی پانی جی براز کرنے کی ممانعت کی ضرورت نہیں کہ دور کہ اسلنے ان کے احکام بتلائے ، یاعام عادت سے السے بی گھروں کے اندر کے بی اور جنگلات میں درندے ، اسلنے ان کے احکام بتلائے ، یاعام عادت ہے کہ منح سوکرا شعتے ہیں تو پہلے ہاتھ مندر ہوتے ہیں اور جنگلات میں درندے ، اسلنے ان کے احکام بتلائے ، یاعام عادت ہے کہ منح سوکرا شعتے ہیں تو پہلے ہاتھ مندر ہوتے ہیں اور چونگہ و ٹی دارلوٹوں یا دستے وارجگہوں کا رواح نہ تھا ، اس لئے برتنوں کے اندر بی ہاتھ علاوہ ایک صورت و دری عام اور اکثر علاوہ ایک صورت چوہ کے گرنے کی بھی چیش آ جایا کرتی ہے ، اس کو بھی بیان فرما دیا ، اس سے بھی منع فرما یا ان صورتوں کے علاوہ ایک صورت و جوہ کے گرنے کی بیان فرما کی کہ اس کو بھی بیان فرما دیا ، اس سے بھی منع فرما یا کہ کی حضورت کو بیاں کہ بیاں ہو بے کا دری کہ بیت ہیں ہے ، پھر اس سے بھی است کی مساجد کی مساجد نکل بھی سے بھر اس سے بھی اس ایک دو جاند کی طرح کہ بیں ہے ، پھر اس سے بواجہ کی جوہ کے ہوا مارح نے بھی منا کہ کہ اس کو جمہور کے بین دیا ہے وہ سے بادہ کر جائے تو جاند کی طرح کی مساجد نکل کرنے کی حضورت بیاں ایک وہی طہارت حدیث ہے کا ان فلط ہے ، جوانام احمد نے بھی ، اس لئے جمہور کے بزد کیدہ وہ سب نجس ہوجاتا ہے ، البت اس کی تعلی کو جائے تو جاند کی طہارت حدیث سے کا لئا فلط ہے ، جوانام احمد نے بھی ، اس لئے جمہور کے بزد کیدہ وہ سب نجس ہوجاتا ہے ، البت اس کی تعلی میں میں مورتیں ہوجاتا ہے ، البت اس کی تعلی دورکی نو کر نے کے لئے قدر والی اس کی تعلی کو جائے تو جاند کی طرح کی میں مورتیں ہوجاتا ہے ، البت اس کی تعلی ہور کے بڑد دیک وہ سب نجس ہوجاتا ہے ، البت اس کی تعلی ہو ہو اس کی مورتیں ہو جاتا ہے ، البت اس کی تعلی ہور کے بیاں ایک دورکی تعلی میں ہونے تا ہوں کی اس کے بھر کی کو کی میں مورتیں ہو تا ہو ہو تا ہے ، اس کی تعلی کی دورکی کی کی کو کی کو کی میں کی کو کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو ک

مختارات امام بخارى رحمهالله

فرمایا: آپ کے مقار مسائل فلہ یہ کوآج تک کس نے جمع نہیں کیا ، جس طرح دوسرے انکہ جمہتدین وغیرہم کے گئے جیں ، اس لئے ان
کے تراجم ابواب پر معنی تان رہتی ہے ، برخض اپنی تحقیق یا غد ب و مسلک کے مطابق ہلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن و کسل یہ دعی حبا
ہلیلی ولیسلی لا تقویہ میں بلداک "کے مصداق ان دعود ان عاصل کے نہیں۔ امام بخاری چونکہ خود ایک درجہ اجتہادر کھتے ہیں اور کسی کی تقلید
منیس کرتے ، اس لئے اپنی نہم وظم کے مطابق فیصلے سے ہیں ، اور میں نے تو بہطریقہ افتیار کیا ہے کہ ان کے تراجم کو پہلے خالی الذہ من ہو کہتے کے
کوشش کرتا ہوں اس کے بعدد کھتا ہوں کہ انھوں نے کسی غرب کی موافقت کی ہے یا نہیں؟ چنا نچے ہیں جو کچھ بھتا ہوں وہی بات ان کی طرف
منسوب کرتا ہوں ان نے دوسرے شارعین بخاری کے خلاف ہی ہو۔ جیسے یہاں کیا ہے تا ہم یہ سب خن وخین ہے ، واقعلم عنداللہ تعالی۔

قوله اللون لون الدم والعرف عرف المسك

تیسری مدیث الباب کے اس جملہ پرمحدثین نے لبی بحثیں کی جی جن کا ظلامہ یہاں ذکر ہوگا، جملہ ندکورہ کا مطلب تو جیسا کہ حافظ ابن جہر نے لکھا یہ ہے کہ قیامت کے دن شہیدوں کے زخم اوران سے خون بہتا ہواسب اہل قیامت کواس لئے دکھلا یا جائیگا کہ ان کی فضیلت اور ظالموں کاظلم سب پرعیاں ہوجائے اوران کے خون سے مشک کی طرح خوشبوم بھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اہل موقف سب بی ان کی عظمت و بڑائی کو جان لیس مے ،اوراس لئے ونیا ہیں شہیدوں کے جسموں سے خون وجونے کوشریعت نے روک دیا ہے ،محقق بینی نے مزید کھا کہ اہل موقف کو

یہ دکھلا ناہے کہ خون جیسی نجس و قابلِ نفرت چیز کو مذموم صفت شرف شہادت کے سبب بہترین عمدہ صفت میں بدل سکتی ہے، چنانچے سارا میدانِ حشر شہیدوں کے خون کی مشک جیسی خوشبو سے مہک جائے گا۔

اس کے بعد یہ بحث ہے کہ امام بخاری اس موقع پر حدیثِ مذکور کو کیوں لائے ہیں؟ بظاہر اس کی مناسبت سمجھ میں نہیں آتی ، حافظ ابن حجر اور محقق عینی نے لکھا کہ محدث اساعیلی نے سخت اعتراض کیا کہ حدیث کو اس باب میں لانے کی کوئی وجہ نہیں ہے ، کیونکہ اس سے خون کی طہارت و نجاست بچھ بھی ثابت نہیں ہوتی ، یہ تو صرف خدا کی راہ میں زخمی ہونے والوں کی فضیلت بتلانے کے لئے وار دہوئی ہے۔ طہارت و نجاست بھی بھی ثابت نہیں ہوتی ، یہ تو صرف خدا کی راہ میں زخمی ہوئے والوں کی فضیلت بتلانے کے لئے وار دہوئی ہے۔ لئے اقوال نقل ہوئے ہیں یہاں ذکر کئے جاتے ہیں:۔

(۱) حافظ ابن مجرنے لکھا؛ جواب سدویا گیا ہے کہ 'امام بخاریؒ کامقصود اپنے ندہب کی تائید کرنی ہے کہ پانی محض نجاست مل جانے سے بخس نہیں ہوتا، جب تک کہ اس میں تغیر نہ آ جائے، یہ اس لئے کہ صفت کے بدلنے ہے موصوف پراٹر ہوتا ہے، پس جس طرح خون کی ایک صفت بودالی خوشبو میں بدل جانے سے جاست ہوا ہے۔ اس کی بھی طہارت کا تھم آ گیا اس کی بھی طہارت کا تحکم ہول جائے تو اس کی بھی طہارت کا تحکم بدل کرنجاست کی جہ سے بدل جائے تو اس کی بھی طہارت کا تحکم بدل کرنجاست کا تھم آ جائے گا اور جب تک تغیر نہیں آئے گا نجاست نہیں آئے گی۔'لیکن اس جواب پر یہ نقذ کیا گیا ہے کہ مقصد تو انحصارِ نجاست تغیر پر بتلا نا ہے اور یہاں صرف اتنی بات معلوم ہو تکی کہ نجاست تغیر کی وجہ سے ہو تکتی ہے حالا نکہ اس سے کسی کو اختلاف نہیں' ( کہ ایک سبب نجاست کا تغیر بھی ہیں ہے بلکہ تغیر سے نجاست پر تو سب بی متفق ہیں اور بیا جماعی مسئلہ ہے ) محل نزاع تو بیا مرب کہ نجاست کا سبب صرف تغیر بی ہے یا دوسرے اسباب بھی ہیں۔

عافظ نے لکھا کہاس توجیہ کوابن دقیق العید نے بھی نقل کر کے لکھا کہ بیتو جیہ ضعیف ہے اور تکلف سے خالی نہیں۔ (فتح الباری ۲۴۰۔۱) محقق عینی نے لکھا: ۔ حاصلِ نقدیہ ہے کہا مام بخاری کا جومقصد جواب مذکور میں بتلایا گیا ہے ، اوراس کا جس طرح اثبات کیا گیا ہے ، وہ دلیل و تحقیق کے معاریر صحیح نہیں ہے۔' (عمدہ ۹۳۰۔۱)

(۲) بعض حضرات نے بیاتو جیہ کی کہ امام بخاری مشک کی طہارت بیان کررہے ہیں تا کہ اس کو منجمد خون سمجھ کرنجس (وحرام) کہنے والوں کا رد ہوجائے ، بعنی جب خون کی مکروہ حالت بد ہو ہے تجاوز کر کے محبوب کیفیت خوشہوئے مشک سے بدل گئی ، تو حلت کا تھم آگیا اور نجاست کی جگہ طہارت آگئی ، جیسے (حرام ونجس) شراب سرکہ بن جائے تو وہ حلال وطا ہر بن جاتی ہے۔
(۳) کر مانی کا جواب: پہلے شرح کر مانی سے نقل شدہ جواب نقل ہوا ہے ، جو حافظ نے نقل کیا تھا ، اور محقق عینی نے لکھا کہ وہ کر مانی نے اپنی شرح میں کسی اور سے نقل کیا تھا ، اب یہاں خود علا مہ کر مانی کا جواب کھا جا تا ہے جس کو محقق عینی نے نقل کیا ہے۔

ا محقق عینی نے لکھا کہ جواب فہ کور و تعقب دونوں شرح کر مانی نے قب ہوئے ہیں، اور تعقب کی عبارت حافظ ابن تجرنے بدل کر ایک بنادی ہے کہ اس سے مقصد تعقب و نقلہ پر پوری روشی نہیں پڑتی، پھر عینی نے اصل عبارت بھی شرح کر مانی نے قب کردی ہے جو هیئة زیادہ واضح اور زوردار ہے۔

حافظ الد نیا عینی کے مقابلہ میں: اس سے محقق عینی کا حافظ کے مقابلہ میں زیادہ متیقظ ہونا ٹابت ہوتا ہے، ہمارے حضرت شاہ صاحب فر مایا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ متیقظ حتی کہ حافظ ابن مجر ہے بھی زیادہ محدث زیامی ہیں اور راقم الحروف کا حاصلِ مطالعہ بیہ ہے کہ محقق عینی بھی حافظ ابن مجر ہے اس صفت میں فوقیت رکھتے ہیں مگر افسوس ہے کہ خود حضور نے بھی ایا کہ کو درومزات کوئیس بیچانا، اور اس لئے ان کے علوم و کمالات سے استفادہ بھی نہیں کیا، حالا نکہ ام طوادی، جسا ص، مارد بنی، زیلمی منافظ ہی بینی، ابن الہما م، قاسم بن قطاد بغا، ملاعلی قاری، علامہ زبیدی وغیرہ اکا برمحققین محدثین کا دوسر سے ندا ہہ ہی نہیں جو ابنیس ہے۔ اس معلم الموفق (مؤلف)

ہے۔ امید ہے کہ مطالعہ انوار الباری کے بعدا ہے حضرات کی قدر بیچانی جائے گی۔ واللہ الموفق (مؤلف)

رشد حجیب گیاہے،اس کےعلاوہ بھی عمرہ القاری میں بہنسبت فتح الباری کے طباعت کی غلطیاں زیادہ ہیں،فلیتنہ لہا،''مؤلف''

" وجرمناسبتِ حدیث ترجمہ ہے مشک کے اعتبار ہے ہے کہ اس کی اصل خون ہے جو مجمد ہو گیا اور وہ ہرن کا نجس فضلہ ہے، البذا دوسرے خون اور فضلات کی طرح اسے بھی نجس بی ہونا چاہیے، اس لئے امام بخاری نے ارادہ کیا کہ نبی کر پم اللظی کی اس کے لئے مدح نقل کرکے طہارت ثابت کریں، جیسا کہ اثر زہری سے عظم الغیل کی طہارت بتلائی ہے، اس سے غایت درجہ کی مناسبت واضح ہوگئی، اگر چہ اس کو لوگوں نے نہایت مشکل سمجھا تھا۔" محقق بینی نے اس پر نقد کیا کہ غایت ظہور تو ہوئی بات ہے، اس سے تو کسی درجہ بیس بھی مناسبت نہیں ثابت ہوئی اورا شکال بدستورموجود ہے۔

(۳) ابنِ بطال کا جواب: آپ نے فرمایا:۔امام بخاری نے باب نجاست ماء میں بیصدیث اس لئے ذکر کی کہ ان کو پانی کے بارے میں کوئی صدیث سیح السندنہیں مل سکی ،البذا دم مائع (سیال) سے مائع وسیال چیز وں کے تھم پراستدلال کیا کہ بیدوصف دونوں میں جامع ہے، محقق بینی نے لکھا کہ بیتو جیہ بھی اچھی نہیں ہے۔کمالا تعظی ۔

(۵) این رشید کا جواب: فرمایا: "مقصد بخاری یہ کہ خون کے عمدہ خوشبو کی طرف نظل ہونے ہی نے، اُس کو حالت ذم سے حالت مدح کی طرف نظل کیا ہا اور اس سے یہ مستبط حالت مدح کی طرف نظل کیا ہا اور اس سے یہ مستبط ہوا کہ جب بھی تین اوصاف بی سے ایک وصف ملاح یا فساد کا تغیر لے گا تو باتی دو وصف اس کے تابع ہوں گے۔ " بینی نے تو ا تنای تو ل نقل کیا ہے، مرحافظ نے مزید تقل کیا: "اور گویا امام بخاری نے ربیعہ وغیرہ سے جو بات نقل ہوئی ہاس کے دد کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، موقع ہا کہ وصف کے بد لنے سے بھی استدلال کیا ہوکہ پائی وہ یہ کہا کہ مکن ہاس سے اس امر پھی استدلال کیا ہوکہ پائی کی بواگر عمدہ چیز سے بدل جائے تو اس سے پائی کا نام سلب نہ کریں گے، جس طرح خون کے مقک کی خوشبو حاصل کرنے پھی اس کا نام خون بی ربی جب وہ نام سمی پر بدستور بولا گیا تو تھم بھی ای کے تابع ہوگا۔ "

حافظ کے دواعتراض: آپ نے فرمایا: پہلی بات پرتو بیاعتراض ہے کہ جب پانی کے تینوں وصف فاسد ہوں اور پھرایک وصف صلاح کی طرف بدل جائے تو تحقیق ندکور کی رو ہے اس سب کوصائح کہنا پڑے گا، حالا نکہ بیا مرفعا ہرالفسا دہے، دوسری بات پر کہاس ہے پانی کا نام سلبنیس کر بجے ، لازم آئے گا کہ دوکسی ایس صفت کے ساتھ موصوف نہ ہوجو پانی کا نام باتی رہنے کے ساتھ اس کے استعال سے مانع ہو۔ والتّداعلم ۔'' (فتح الباری ۱۲۴۰۔ ۱)

محقق عنی نے بیاعتراض کیا کہاس سے بیلازم آتا ہے کہا گرایک وصف نجاست کا پایا جائے تو جب تک دو وصف نجاست کے نہ ہوں کوئی اثر نہ ہوگا، حالا تک میں بات میچے نہیں ہےاور نہ راج کے سوااور کسی نے قل ہوئی ہے۔

(٢) ابن المنير كى توجيه: جب اس كى صفت ، طاہر كى صفت كى طرف بدل كئى ، تو نجاست كا تھم اس پرلگا نا باطل ہوگا۔

(2) تشیری کی توجید این میں رعایت ولی ظاتغیرلون کا ہے بوکائیں، کیونکہ نی کریم اللے نے خون شہید کوخون ہی فر مایا۔مقک نہیں فرمایا اگر چداس کی بومفک جیسی ہوگی ،اس طرح یانی میں تغیر کا لحاظ ہوگا۔

محقق عینی کا نفذ و تبھرہ: فرمایا: ان میں ہے کس نے بھی سے وجہ قائم نہیں کی کدامام بخاری یہاں اس مدیث کو کیوں لائے ہیں، مالانکہ بید مدیث دم شہید والی تو صرف شہید کی نعنیات فلاہر کرنے کے لئے تھی، نجاست وطہارت کے باب ہے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، دوسرے بیک شہید کے بارے میں جو بات ذکر ہوئی ہے اس کا تعلق عالم آخرت سے ہاور پانی کی طہارت ونجاست کے مسئلہ کا تعلق امور دنیا ہے ہے اس کا اس سے کیا جوڑ؟ البت ایسے مواقع میں معمولی درجہ کی بھی معقول مناسبت نکل سکے تو وہ کانی ہے بذہبت غیر معقول مناسبات

بعیدہ کے، للبذاوجہ مذکور ذیل مارے نزدیک کافی ہے:۔

(۸) عینی کی توجید: پانی کے احکام کا مدارنجاست کے ذریعہ تغیر آنے پر ہے کہ اس کی وجہ سے وہ قابلِ استعالٰ نہیں رہتا اسلئے کہ اس کی وہ صفت باقی نہیں رہی جس پرحق تعالیٰ نے اس کو پیدا فر مایا تھا۔

اس کی ایک نظیرامام بخاری نے بیان کردی کہ دم شہید میں بھی تغیر ہوتا ہے کہ اصل تو اس کی نجاست ہے، جس پر خدانے اسکو پیدا فرمایا، مگر شہادت فی سبیل اللہ کے سبب اس میں تغیر آگیا جو فصل شہید ظاہر کرنے کے لئے، قیامت کے روز سارے اہلِ محشر کو دکھلا دیا جائے گا،اوراس کی بوئے مشک کے ذریعیاس تغیر کوسب ہی محسوس کرلیں گے۔

گویاامام بخاری کوتغیر کے لئے ایک نظیر پیش کرنی تھی اور بس ،اس سے زیادہ مناسبت کی نہ ضرورت ہے، نہ وہ نکل سکتی ہے، یہی کافی و شافی ہے (عمدة القاری ۱۹۳۰)

(9) توجید حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ: آپ نے تراجم ابواب میں فرمایا: "مناسبت اس لحاظ ہے ہے کہ اس ہے مشک کی طہارت معلوم ہوئی لہٰذاا گروہ تھی پانی وغیرہ میں گرجائے تو نجس نہ کرے گا'اس پر حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم نے اعتراض کیا کہ مقصدِ ترجمہ تو پانی کی طہارت بتلانی ہے کہ وہ صرف نجس کے ملئے ہے جس نہیں ہوتا جب تک کہ تغیر نہ آجائے، تو اس کے لئے پاک چیز (مشک) کے ملئے ہے استدلال کیونکر ہوگا؟ (لامع الدراری ۹۹۔۱)

(۱۰) علامه سندی کی تو جید: فرمایا: "باب ما بقع الخ کا مقصد مدار تغیر کا اظهار ہے، اس لئے حدیث لائے ، جس میں نجاست اور جہاں تک اس کا اثر ہے، اس کو پھینک دینے کا تھم ہے، اور باتی کو طاہر اور قابلِ استعال قرار دیا گیا ہے گویا ایک طرف تھی پانی وغیرہ کی طہارت ہے اور دوسری طرف تغیر اور اس کے بعد کے احکام ہیں، اس طرح ایک طرف خون اور اس کے بخس وغیرہ ہونے کے احکام ہیں، دوسری طرف اس کے مقابل کیا گیا ہے۔ لہذا جس طرح ایک جگہ اس کے مقابل کیا گیا ہے۔ لہذا جس طرح ایک جگہ تغیر سے قبل کے احکام اور ہیں اور تغیر کے بعد کے دوسرے اس طرح دوسری نظیر میں بھی ہے، گویا تغیر سے قبل تک وہ چیز اپنی اصل اور سابق حالت پر باقی رہتی ہے اور تغیر کے بعد دوسرے احکام اختیار کر لیتی ہے، بالفاظ دیگر گویا پھروہ چیز ہی دوسری ہوجاتی ہے لہذا اس کے لئے تھم بھی دوسراہی ہوجاتا ہے واللہ تعال اعلیٰ (حاشیہ سندھی علی ابخاری سے)

چونکہ بیتو جیہ بھی علامہ عینی کی تو جیہ سے ملتی جلتی ہے،اس لئے قدر ضرورت کے لئے وہ بھی کافی شافی کہی جاستی ہے۔

(۱۱) حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کا جواب: ارشاد فرمایا:۔ ترجمۃ الباب پرروایات الباب کی دلالت واضح ہے کیونکہ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ (باقی) تھی اس لئے بخس نہیں ہوا کہ چوہے کے گرنے سے اس کے اوصاف متغیر نہیں ہوئے ، اس طرح آخری حدیث میں مشک کی طہارت سے استدلال کیا ہے کیونکہ اس کی طہارت پرامت کا اتفاق ہے ، حالانکہ وہ اصل کے لحاظ سے خون ہے معلوم ہوا کہ جس طرح تغیر ذات کی وجہ سے طہارت و نجاست کا حکم بدلتا ہے ، تغیر صفات سے بھی بدل جاتا ہے اور جب کی بخس کے سبب کوئی وصف متغیر نہ ہوتو طہارت سے نجاست کا حکم بھی نہیں بدلے گا۔

امام ابوصنیفہ وامام شافعی فرماتے ہیں کہ تغیر والا اصول صرف کثیر میں چاتا ہے، کیل چیز میں نہیں کہ وہ تھوڑی نجاست سے اور بغیر تغیر کے بھی نجس ہوجاتی ہے، (جس کے دوسرے دلاکل ہیں) پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ تغیر اوصاف اس طرح ظاہری طور پرمحسوں بھی ہو، جس طرح مالکیہ اور دوسرے حضرات کہتے ہیں بلکہ وہ اس طرح بھی ہوسکتا ہے کہ ظاہری حواس محسوس نہ کریں، (اس لئے اس پر مدار کلی طور سے نہیں ہوسکتا۔ (لامع الدرادی ۱۹۵۹) (۱۲) حضرت علامہ تشمیری کے نبین جواب: باب کے ساتھ حدیث کی وجہ مناسبت بیہے کہ اعتبار معنی کا ہے صورت کا نہیں، جس طرح وم شہید صورة خون ہے، گرمعنوی لحاظ ہے وہ مشک ہے، ای طرح پانی وغیرہ میں اعتبار معنوی لیعنی تغیر وعدم تغیر کا ہے کو یا امام بخاری نے اس اشکال کا دفعیہ کیا ہے کہ جب پانی کے اندر نجاست پڑگی تو وہ پاک کیے رہ سکتا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ جب تک اس میں تغیر نہیں ہوا وہ اپنی حقیقت ومعنی پر باتی ہے اور اس کا ااعتبار ہے صورت کا نہیں جس طرح خون کے بارے میں ہے۔

دوسراجواب بیہ کہ اعتبار غالب کا ہے جس طرح خون کے رنگ پر بوئے مشک غالب آگئی اور و مشک کے تھم ہیں ہو کر طاہر مان لیا محیا ، اسی طرح پانی میں بھی غلبہ کا اعتبار ہوگا ، تیسرے بیجی ممکن ہے کہ امام بخاری نے اوصاف کے معتبر ہونے کو ہتلا یا ہو کہ ترجمہ میں بھی طعم ورت کا ذکر کیا ہے ہیں مقعمد بیہ ہوگا کہ ایک چیز میں اوصاف کے بدلنے ہے بھی تغیر ہوجا تا ہے جس طرح ہوئے مشک کی وجہ ہے خون اپنی اصل سے متغیر ہوگیا۔اللہ تعالیٰ اعلم۔

فوا کدواحکام: (۱) زخم اورخون شہیدای شکل وصورت پر قیامت مین ظاہر ہوگا، تا کہ علانہ طور سے شہید کی مظلومیت اور ظالم کاظم سبکو معلوم ہوجائے (۲) مشک کی خوشبوخون شہید سے اس کی اعلی درجہ کی فضیلت سب پر ظاہر کرنے کے لئے ہوگی اوراس لئے شرعاً نہ خون کو دھوتا چاہیے نہ شہید کوشل میں خوب شہید کوشل میں خوب اس معلوم ہوئی (۳) عرف المسک کے لفظ جا ہے نہ شہید کوشل میں خوب شہید کوائیں ہونے کی خاص فعنیلت معلوم ہوئی (۳) عرف المسک کے لفظ سے معلوم ہوا کہ دھیقة وہ مشک نہ ہوجائے گا بلکری تعالی اس خوب شہید کوائی چیز بناویں گے جومشک سے مشاہد ہوگی ۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ اور خون کی طرح مقیقة نبی خون رہے تا ہم جائز ہے کہی تعالی اس کومشک حقیقت ہی میں بناویں کہ ان کو ہر چیز پر قدرت ہے، جس طرح قیامت کے دن وہ بی آوم کے نیک و بدا عمال کو بصورت جمد کریں گے ، تا کہ میدان حشر میں ان کوتو لا جا سکے ۔ واللہ تعالی اعلم (عمد ۱۳۳۶)

# بَابُ الْبَوْلِ فَي الْمَآءِ الدَّ آئِمِ

(تھیرے ہوئے پانی میں پیٹا ب کرنا)

(٢٣٥) حَدَّ ثَنَا آبُو الْيَمَانِ قَالَ آنَا شُعَيْبٌ قَالَ آنَا آبُو الَّذِنَا دِأَنَّ عَبُدَالرُّحُمْنِ إِبْنَ هُرُمُوَ الْآعُوَجَ حَدَّ ثَهُ آنَهُ مَسِعَ آبَاهُ رَبُو الْذِنَا آبُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَقُولُ نَحُنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ وَبِالسَنَادِهِ قَالَ مَسَعِعَ آبَاهُ رَبُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَقُولُ نَحُنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ وَبِالسَنَادِهِ قَالَ لَا يَجُرِى ثُلُمَ يَغُتَسِلُ فِيهِ:.

ترجمہ: حضرت ابو ہر رہ ہے نہ رسول اللہ علی ہے سنا آپ فرماً تے تھے کہ ہم (لوگ) دنیا ہیں پچھلے (گرآ خرت میں) سب سے آ کے ہیں اور ال سند سے (رہ می ) فرمایا کتم میں سے کوئی ٹھیرے ہوئے پانی میں جوجاری ندہو۔ پیشاب ندکرے کہ (اس کے بعد) پھراسی میں شاس کرنے گئے۔ تشریح : اس باب میں امام بخاری ٹھیرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت دکھلا تا جا ہے ہیں ، اس سے معلوم ہوا کہ پانی کی مختلف اقسام ہیں اور ان کے احکام الگ الگ ہیں ، اس کے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اکر کھنے نے احادیث کی روشنی میں پانی کی تمین قدر تی

ا مسئلہ یہ ہے کہ شہید کے بدن سے نہ زخمول کو دھوسکتے ہیں، نہ کپڑے اتارے جاتے ہیں (بفتد رکفن کپڑے کم وہیش کرنیکی اجازت ہے ) نہ اس کوشل میت دیں گے، ای حالت میں نماز جنازہ پڑھ کر فن کر دینگے، البتۃ اگر شہادت جنابت کی حالت میں ہوئی یا عورت حیض ونفاس کی حالت میں شہید ہوئی تو اس کوانام ابو صنیفہ کے نزدیک مسل دیں مے اور صاحبین ان سے بھی مسل کوسما قط کرتے ہیں۔

نماز کے بارے میں شافعیہ کا خلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ شہید کے گناہ سب معاف ہو بچھاس لئے اس کونماز جنازہ کی بھی ضرورت نہیں حنفیہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میت کی کرامت وشرف کے لئے ہے جس کا مستحق شہیداور بھی زیادہ ہے اور گناہوں سے پاک صاف ہونا بھی دعائے خیرے تومستغنی نہیں کرتا، جیسے نبی اور مبسی کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، حالانکہ وہ بھی گناہوں سے معموم ہیں۔ (مؤلف)

اقسام بھی ہیں۔(۱) جاری اور بہنے والا جیسے نہروںِ دریاؤں کا، وہ نجس نہیں ہوتے ، کیونکہ جونجاست ان میں گرے گی وہ بھی آ گے کو بہ جائے گی،اس لئے آئکھوں دیکھتے بعینہ نجاست گرنے کی جگہ کا پانی تو ضرورنجس ہوگا،اوراس کا استعال حنفیہ کے نز دیک بھی پاکی کے لئے درست نہیں ۔ لیکن یوں صاف پانی نہروں، دریاؤں کا پاک ہی ہوتا ہے، اسی طرح سمندروں کا پانی کہ وہ بھی جاری کہ تھم میں ہے کہ جس جگہ نجاست پڑی اوراس کو یااس کے اثرات کوہم آنکھوں ہے دیکھ لیس گے، تو خاص اس جگہ ہے استعمال نہ کریں گے باقی سارا پانی پاک شار ہو گا۔ پنہیں کہہ سکتے کہ ایک حصہ میں نجاست گرگئی تو سمندر کا سارا یانی نجس ہو گیا۔اوریہی حکم اس زیادہ مقدار میں ٹھیرے ہوئے یانی کا بھی ہے،جس میں ایک طرف نجاست گرے گی تو اس کا اثر دوسری طرف تک نہ جاسکے،جس کی تحدید نہیں مگر تخمینہ یا اندازہ ۷×۷ ہاتھ سے۲۰×۲۰ ہاتھ تک سے کیا گیا ہے(۲) ایک جگہ محصور پانی جو ہروفت رہے مثلا کنویں کا پانی کہاس کے پنچ سوتوں سے جاری شدہ پانی او پرآتار ہتا ہے، ایسا پانی نجس تو ہوجا تا ہے مگراس کو پاک کر سکتے ہیں ( کہاو پر کا پانی نکال دیتے ہیں اور اس کی جگہ نیچے سے دوسرا پانی صاف پاک آجا تا ہے)(٣)ایک جگہ تھیرا ہوا پانی،جس کے دائم رہنے کی کوئی سورت کنویں کے پانی کی طرح نہیں ہے وہ اگر تھوڑی جگہ میں ہے کہ ایک طرف نجاست گرگئ توسارے پانی میں پھیل کرسیرایت کرگئ ،توابیا پانی نجس ہوکر پاک بھی نہیں ہوسکتا، باقی تفصیلات کتب فقہ سے معلوم ہوں گی۔ کیکن یہاں بہ بتلانا ہے کہ حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔حدیثِ فدکور بخاری پر بجزامام اعظم کے کسی امام نے عمل نہیں کیا، کیونکہ صرف انہوں نے جاری وغیر جاری ہونے کومعتبر و مدار ٹھیرایا اوراس کی مراد کوسمجھا، دوسرے ائمہ نے اپنے اصول بنا کراس حدیث سے صرف نظر کرلی۔مثلاً امام شافعیؓ نے تحدید کا اصول بنایا کے قلتین ہے کم وہیش ہونے پرسارے احکام طہارت ونجاستِ ماء کے مرتب کردیے، امام ما لک ؓ نے تغیر وعدم تغیر کا قاعدہ مقرر کیا،امام احمدؓ نے بھی امام شافعی کا مسلک پہند کیا، بھی امام ما لک کے ساتھ ہوئے لیکن ان میں ہے کسی نے بھی تینوں اقسام مذکورہ بالا پرنظرنہیں کی ،امام اعظم نے پانی کی تین اقسام قدرتی مان کران سب کے احکام احادیث سے مستبط کے جس کی وجه سے نہ صرف تمام احادیث متعلقہ پرعمل ہی ہوا بلکہ ان کا غد ہب اس بارے میں دوسرے غدا ہب سے زیادہ مکمل و قابلِ ترجیح بھی قرار پایا۔ حدیث الباب ہمارے لئے تھلی ہوئی دلیل و جحت ہے، اور دوسرے مذاہب والوں نے جواپنے اصول وقواعد کی وجہ سے اس کی مراد بتلائی ہے وہ کسی طرح بھی معقول نہیں ہے۔مثلاً حافظ ابن تیمیہ اینے محقق ومحدث کا جواب بطور مثال پیش کیا جاتا ہے کہ غرضِ شارع علیہ السلام ممانعت فدكورہ سے نبی اعتیاد ہے بعن محصرے ہوئے پانی میں پیشاب كرنے سے نبى كريم علي نے اس لئے روكا ہے كہ لوگ اس كے عادی نہ ہوجا کیں ، ورنہ یوں کسی کے پیشاب کرنے سے اس پانی کے بس ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے ، کیونکہ وہ اس وقت پیشاب کرنے سے نجس نہ ہوگا، البت اگرلوگ برابر پیشاب کرتے ہی رہیں گے اور اس پانی میں تغیر آجائے گا کہ اس سے پیشاب کی بوآنے لکے یااس پانی کا رنگ پیشاب جیسا ہوجائے یااس کے ذا نقد میں پیشاب کا مزہ آنے لگے تب کہیں جا کراس کونجس کہ سکیں گے، بیرحال ہےان ا کابر کی حدیث فہی کا کہ جب ایک بات ذہن سے طے کر لیتے ہیں تو پھر دوراز کارتاویلات ہے بھی دریغ نہیں کرتے، امام صاحب نے فرمایا کہ حضور علیہ میں ہوئے پانی کو پیشاب ہے گندہ کرنے کی ممانعت فرمارہے ہیں اور ساتھ ہی فرمارہے ہیں کہ کیاانسانیت ہے کہ اس میں پیشاب کرے، پھر وضو عنسل کی ضرورت ہو گی تو وہ بھی اسی ہے کرے گا، اور معانی الآثار میں ان ہی راوی حدیث حضرت ابو ہر رہے گا ویشرب بھی مروی ہے کہ پھرای پانی کو ہے گا بھی۔مطلب یہ کہ اتن بات تو ادنی سمجھ والے کو بھی سوچن سمجھنی جا ہے! غرض اس پانی میں پیشاب کرنے کی نہایت برائی محسوس کرائی گئی ہے، پھرخودراوی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بیفتوی بھی معانی الآثار ہی میں نقل ہوا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیاایک شخص کسی تالاب کے پاس سے گزرے تو کیااس میں پیشاب کرسکتا ہے؟ فرمایا: ۔ ' نہیں' کیونکہ اس کے بعد شاید کوئی اس کا بھائی مسلمان وہاں آئے اوراس تالاب سے عسل کرے یااس کا پانی ہے۔''

اس سے بھی معلوم ہوا کہ ممانعت عادی ہونے کی نہیں ہے جوابن تیمید وغیرہ نے بھی بلکہ پہلی بارکرنے والے کے واسطے بھی ہے غور
کیا جائے ، حدیث بخاری کا فدکور کا مطلب وہ ہونا چاہیے جوراوی حدیث نے سمجھا اور اس کے مطابق فتوئی بھی دیا ، اور جوامام اعظم نے
سمجھا (جن کے لئے دوسروں نے بھی اعلم بمعانی الحدیث ہونے کی شہادت دی تھی ) یا وہ ہونا چاہیے جو حافظ ابن تیمید بٹلارہ ہیں ؟ یہ نہیں کہا
جاسکتا کہ ان کے سامنے فدکورہ آ ٹارند تھے ، ضرور ہوں گے ، گران کی اس عادت سے اٹکارنہیں ہوسکتا کہ جب کسی معاملہ میں کوئی رائے قائم
کر لیتے تو دوسرے دلائل سے صرف نظر کر لیا کرتے تھے اور یکی اُن مسائل میں انھوں نے افقتیار کیا ہے جن میں ان کا تفرومشہور ہے اور اپنے
اپنے مواقع پر ہم بھی ان پر سیر حاصل کلام کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالی ۔

بحث ونظر: حدیث الباب کاتعلق مسئلہ میاہ سے ہاوراس بارے میں تفعیلی بحث ہم سابق جلد میں حدیث الا کے تحت ۵۵ مے ۵۵ م ۱۵ می تک لکھ بچے ہیں، یہاں کلمات حدیث کے بارے میں ضروری اموراور دوسری اہم ترین بحث ''مفہوم مخالف'' کے سلسلہ میں کسی جاتی ہے، بیان پانچ مسائل مہمہ عظیمہ میں سے ہے، جن پر فقر ضفی وشافعی وغیر ہا کے اساسی بنیا دی اصول وقو اعدم فی ہیں۔ اوران کو اچھی طرح سمجھ لینے سے بہت سے اختلافی امور کی محقیال سلجہ جاتی ہیں اور خاص طور سے ''علمائے حنفیہ'' کی کمال وقیت نظراور علمی تحقیق کا نہایت بلند و بالا مرتبہ می یوری روشنی میں آجا تا ہے۔

ایک مسئلہ تو بھی مغہوم مخالف والا ہے، دوسرا مبحث زیادتی خبر واحد کا ہے، تیسرا موضوع مراتب ولالت کا اختلاف ہے، چوتھا مسئلہ اثبات مرتبہ واجب کا ہے، اور پانچویں بحث تحقیقِ مناط وتخ تنج مناط کی ہے۔

# حضرت شاه صاحب رحمه اللدكي علمي شان وتبحر

ہر محقق عالم کے لئے خواہ وہ مدرس ہوا مصنف ان پانچوں ابحاث کاعلم مالہ و ما علیہ کے ساتھ حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔او
رہارے حضرت شاہ صاحبؓ بڑی اہتمام کے ساتھ ان مباحث کی تحقیق اپنے درس حدیث میں فرمایا کرتے تھے اور جب علامہ رشید رضا
مصری دارالعلوم دیو بند میں تشریف لائے تھے تو حضرتؓ نے اپنی عربی تقریمیں جومسلکِ حنفیا ور طرزِ تدریس دارالعلوم کی تعارفی وضاحت
کی تھی ،اس میں بھی اس پانچویں بحث کوئی چی کیا تھا جس سے دہ نہایت متاثر ہوکر گئے تھے، کیونکہ اس سے انھوں نے بیا ندازہ بخو بی لگالیا
تھا کہ اس طرزِ تحقیق و تدیق سے درسِ حدیث کارواج دنیائے اسلام کے سی صند میں بھی موجود نہیں ہے۔

ای طرح ایک دوسرے شامی عالم دیو بند آئے تھے، جنھوں نے عالم اسلامی کے تمام مدارس عربیہ کا طریق درس صدیث دغیرہ دیکھا تھا اور حضرت شاہ صاحب کے درس صدیث میں بھی کی روز تک شریک ہوئے تھے، تو انھوں نے بھی بہی فر مایا تھا کہ اس طررز تحقیق کا درس صدیث دنیا کے کسی حصہ میں نہیں ہے، دوسرا تاثر ان کا پر تھا کہ حضرت شاہ صاحب اثناء بحث میں تیرہ سوسال کے تمام اکا برعاء امت کے اقوال و آراء پر کا مل عبورر کھتے ہیں اور پھران کے فیصلوں پر تقیدی جائزے بھی کرتے ہیں، ایساعالم تو میں نے کسی خطہ میں نہیں دیکھا ہے انھوں نے حضرت شاہ صاحب سے بیمی فرمایا تھا کہ جرت ہے آپ جیسا تبحرعالم بھی امام ابو صنیفہ کی تقلید کرتا ہے اس پر حضرت نے جواب انھا کہ ''میراعلم تو امام صاحب کے مقابلہ میں بھی خرمایا تھا کہ جرت ہے۔'' دیا تھا کہ ''میراعلم تو امام صاحب کے مقابلہ میں بھی خرمی نہیں ہے، ہم جیسا آب رہی ''خواب تھا جو بھی کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا'' اس کے سوا یہ تعلیم اس مساحب کے مقال المعلو لا یعددی او لمھا خیر ام آخر ھا'' او کھا قال صلی الله علیہ و سلم اور کیا تھی تھی خرمی کر برس گیا، نہ اس کے بیلے دور تک اس کی نظیم میں مرحمت کا آسان علم پر نمودار ہوکر برس گیا، نہ اس سے پہلے دور تک اس کی نظیم ملتی ہے نہ بعد سے سان و گمان ایک جھلہ خصوصی ایر علم و رحمت کا آسان علم پر نمودار ہوکر برس گیا، نہ اس سے پہلے دور تک اس کی نظیم میں مرحمت کا آسان علم پر نمودار ہوکر برس گیا، نہ اس سے پہلے دور تک اس کی نظیم ملتی ہو کہ بعد

کوبڑے بڑے علماءِ وقت نے بقدرِ ظرف اپنے اپنے علمی ظروف اس سے بھر لئے اور دنیائے علم کوان سے مستقید کیا، اور کررہے ہیں، جزاهم الله خیرا و بارک فی مساعیهم۔

راقم الحروف کی حیثیت ان حضرات کے مقابلہ میں پچر بھی نہیں، صرف ایک جذبہ ہے جو'' انوارالباری'' پیش کرنے پر ابھار رہاہے شاید ناظرین کی نیک دعاؤں کےصدقہ میں اس کی بھی عاقبت بخیر ہوجائے و ھا ذلک علی الله بعزیز۔

یہاں ہم''مفہوم مخالف'' کی بحث لکھتے ہیں، مراحب احکام کی بحث بھی ایک حد تک آپھی ہےاور زیاد تی خبر واحد پر بھی پچھآ چکا ہے باقی کمل اور تفصیلی مباحث دوسرے مناسب مواقع میں آئیں گے۔ان شا واللہ تعالیٰ۔

# تقريب بحث''مفہوم مخالف''

حضرت شاہ صاحب نے دائم ورا کدکا فرق بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ الذی لا یجری کوبعض .....لوگوں نے صفیہ کا فقہ بتلایا ہے،
میجے نہیں بلکہ وہ تیدِ احر ازی ہے۔ جس سے ما و دائم جاری نکل جاتا ہے لیکن پھر بیصفت یا قید تھم کے ساتھ متعلق نہیں ہے کہ اس سے ہم ما ءِ
قائم جاری میں پیشا ہی اجازت تا بت کرنے گئیں ، کیونکہ قیود کے فوائد دوسر ہوتے ہیں ، مثلاً یہاں مقضود پائی میں پیشا ہی کرنے کی
زیادہ قباحت و برائی بتلانی ہے ، کویا تھیرے ہوئے پائی میں پیشا ب سے روکا اور خاص طور سے جبکہ وہ جاری بھی نہ ہوتو اس سے بہ مزید
تاکیدروکنا مقصود ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ قیود کی رعابت اور ہے اور مغہوم خالف کا معتبر ہونا و وسری چیز ہے، قیود کے نکات و فوا کد حنفیہ کے یہاں بھی مسلم جیں جن کووہ بیان کرتے آئے ہیں، باتی مغہوم کلام حنفیہ کے نزد کیے صرف ای قدر ہے جواس کلام سے مجھا جائے ، بخلاف شافعیہ کہ وہ ہر کلام کے دودوم غہوم مانے ہیں، ایک اثباتی دوسراسلی ۔ شخ ابن ہمام نے اس موضوع پرمعرکہ کی بحث کی ہے اور علامہ بہاری نے لکھا کہ دمغہوم خالف اگر نکات بلاغیہ کے درجہ ہیں ہوسکے۔''

حضرت شاہ صاحب نے بیجملف کر کے فرمایا کہ 'اس کواگر کوئی حفی اصولی لکھ جاتا تو ہر ااحسان ہوتا ، کیونکہ بیہ بات بڑے کام کی اور بڑی سیجے ہے'' پھر فرمایا: شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی موطا کے حاشیہ بیس الحر کے شمن میں پھھاس طرح تکھا ہے گر''مسلم الثبوت'' جیسا صاف نہیں تکھا ،اس کے بعد'' مفہوم مخالف'' کے بارے بیس حضرت شاہ صاحب کی تحقیق نقل کی جاتی ہے ، جوابی یا دواشت ،العرف الشذی اور معارف السنن (علامہ بنوری) کوسائے رکھ کرمرتب کی تی ہے۔

# بحث مفهوم مخالف

برکالم کا ایناایک منطوق ہوتا ہے، جس پراس کا سیاق عبارت اور صری الفاظ لغوی طور ہے ولالت کرتے ہیں، اور ایک مفہوم ہوتا ہے جواس کام کے مضمون وفحوی سے ماخوذ و مستدبط ہوتا ہے ہیں جس مغہوم ہے ایسا تھم ٹابت کریں گے جومنطوق کلام سے مطابق و موافق ہوگا، وہ تو " مغہوم موافق" کہلاتا ہے اور جس مغہوم سے ایسا تھم ٹابت کریں گے جومنطوق کلام کی ضد، مقابل یا نقیض ہے اور مسکوت عنہ ہے، اس کومغہوم مخالف کہتے ہیں پھراس کے اقسام مفہوم صفت مفہوم شرط بمفہوم علت بمفہوم عایت بمفہوم عدد بمفہوم انقب بمفہوم استثناء بمفہوم حصر بمفہوم زمال و مکان ہیں۔

اس کے بعد مفہوم موافق کو بطور جمت و ولیل تبول کرنے پر سب شغق ہیں، اور جو پچھا ختلاف ہے وہ مفہوم تخالف کے بارے میں ہے اس کے بعد مفہوم انق کو بطور جمت و ولیل تبول کرنے پر سب شغق ہیں، اور جو پچھا ختلاف ہے وہ مفہوم تخالف کے بارے میں ہے اس کے احد مفہوم کا انداز السیر "لٹنے ایر الخاری۔

ان کے معرفی المون کا بن الہام یا وراس کی دونوں شرص "التو برا والتجے " لابن ایمرالی اور السیر "لٹنے ایمرالی اور المونی کی دونوں شرص "التو برا والتجے " لابن ایمرالی اور المونی کا ایمان المامی اور اس کی دونوں شرص "التو برا والتجے " لابن ایمرالی اور المونی کا این المامی اور اس کی دونوں شرص "التو برا والتجے " لابن ایمرالی اور المونی کا این المامی اور المونی کی دونوں شرص "التو برا والتجے " لابن المامی المونی کی دونوں شرص "التو برا والتجے " لابن ایمرالی کی دونوں شرص کی کھروں کی دونوں شرص کی کا استعمالی کی دونوں شرص کی المونی کی دونوں شرص کی کا کھروں کی دونوں شرص کی کھروں کی دونوں کی دونوں شرص کی کھروں کی کھر

امام شافعی اوران کے تبعین اس کو پچھٹر وط کے ساتھ بطور جمت و دلیل مانے ہیں ، البتہ بعض اقسام ندکورہ میں ان کے باہم اختلاف ہے گویا انہوں نے مفہوم مخالف کے ظنی ہونے کے باوجوداس کو جمت شرعیہ قرار دے دیا ہے ، اوراس طرح وہ شریعت کے کسی امر پرنص وصراحت یا تخصیص ذکر ہی سے اس کے ماسواکی نفی بھی نکال لیتے ہیں ، بھی نقطہ اختلاف ہے ، حنفیہ کہتے ہیں کہ صرف اتنی بات نفی ماسوا کے لئے کافی نہیں ، بلکہ اس کے لئے مزید کسی دلیل ، جمت یا قرینہ کی ضرورت ہے ، اس طرح وہ مفہوم مخالف کی جمیت سے انکار کرتے ہیں۔

اس تفصیل سے بیہ بات صاف ہوگئی کہ حننے کا انکار مفہوم کا لف اوراس کے اقسام سے بحثیت قیوط و شرائط واوصاف و غیرہ ہرگز نہیں ہے ، ان سب کو وہ بھی مانتے ہیں ، فرق صرف اتنا ہے کہ جو پچھ مفہوم ان چیز وں کی وجہ سے لیا جاسکتا ہے وہ اپنے ارجہ ہیں شلیم ہے گر حننے کے نزدیک جحت شرعیہ کے درجہ میں نہیں آسکتا ، اس لئے کہ نصوص شارع کی مراد غیر منطوق میں متعین کر لینا اتناسہل و آسان کا مہیں ہے ، جتنا منطوق میں ہے اور جب اس کی تعیین ہماری دسترس سے باہر ہے تو اس کو جت شرعیہ کا درجہ دینا بھی ہمار نے فیصلوں کی حدود اختیار سے باہر ہے ، البتہ ہم کمی کلام کی قیوط و شرائط ، اور اوصاف کی رعایت ضرور کریں گے ، مثلاً زمان و مکان عدد ، لقب ، شرط و علت و غیرہ امور سے باہر ہے ، البتہ ہم کمی کلام کی قیوط و شرائط ، اور اوصاف کی رعایت ضرور کریں گے ، مثلاً زمان و مکان عدد ، لقب ، شرط و علت و غیرہ امور کے مفاجیم فیکورہ سے صرف نظر ہرگز نہ ہوگ ۔ ندان کو بے فائدہ ہم جھیں گے ، کیونکہ کی بلیغ کے کلام کی بھی یہ چیزیں ترک نہیں کی جائیکہ کلام المبغ المبلغاء مرورا نبیا علیہم السلام یا کلام حق تو ان ہم شان میں ، کدان کے تو ایک ایک ترف و نقط پر نظر رکھنی پڑتی ہے ، گھر ساتھ ہی فرق مراتب کا لحاظ سب سے زیادہ اہم ہاس لئے منطوق کو غیر منطوق کے پلا ہے میں ، اور موافق کو کھالف کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے ہی بات کلیات آئی البغاء میں بساتھ میں بساتھ میں ہی کھی گئی ہا اور اور کی طرف شاہ و کی اللہ صاحب نے سفی شرح موطائیں میں بھی اشارہ کیا بات کلیات آئی البغاء میں کر اس کے اس کے افرائل کی تفسیر آ بیت الحرب الحرب لیا ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے مزید فرمایا: حنفیہ کے یہاں بھی عبارت کتب فقداور آپس کے محاورات و گفتگوؤں تک میں بھی مفہوم مخالف معتبر مانا گیا کیونکدان کی مراد کو پوری طرح سمجھنا ہمارے لئے سہل ہے ، بخلاف نصوص شارع کے کدان کی مراد کا تعین غیر منطوق میں آسان مہیں ، اس لئے نکات شروط و قیود وصفات سے انکار ہمیں بھی نہیں ، لیکن ان کے ماسوا میں نفی تھم کا فیصلہ بھی ہم کردیں ، یہ ہمارے نزدیک اپنے منصب سے اوپر جاکر شارع علیدالسلام کے منصب میں قدم رکھنا ہے اس لئے ہم اس سے عاجز ہیں۔

معلوم ہوا کہ حنفیہ کامفہوم خالف کونصوص شارع میں معتر قرار نہ دینا ،ان کی غایت احتیاط کی دجہ ہے۔ بیٹنی ابن ہمام نے ''تحریز' میں لکھا'' حنفیہ مفہوم مخالف ادراس کے اقسام کی نفی صرف کلام شارع میں کرتے ہیں' اور شارح تحریرا بن امیرالحاج نے سے نقل کیا'' خطابات شارع میں کسی چیز کا خاص طور ہے ذکر کرنا اس کوستلزم نہیں کہ اس کے ماسواسے تھم کومنتی کر دیں ،البتہ عام لوگوں کے عرف ومعاملات اور عقلیات میں اس کو مانا جاتا ہے' (شامی ص ۱۳ جا کتاب الوضوء)

يمي بات شرح وقابيه باب الممريس،الهنابيشرح النهابيه باب الرجوع في الههه اوركتاب الطهارة بصل الغسل ميس طحطا وي شرح المراتي

ان میں میارک عبداللہ بن اجرائی (ما اے ہے) ہے آب کا ذکر خیر مقد مدانو ارالباری ص ۱۲۱ج میں بھی آچکا ہے ،مشہور مغمر و محدث ختی المسلک ہیں ،

آپ کی تغییر حشو وزوا کدا ورغیر معتدروایات سے خالی ہے ، نہایت محققانہ بختے رگر جامع اور ختی مسلک کی ترجمان بلند پایت غییر ہے ، بزی ضرورت تھی کداس کی اشاعت کی جائے ،شکر ہے کہ عزیز محتر انظر شاہ صاحب سلم استاذ وارالعلوم و یو بندنے اس اہم خدمت کواہنے ذمہ لیا اوراس وقت تک چارا قساط شائع ہو بھی ہیں ،ان میں سورہ بقر تمکن ہوگئ ہے ، حنفید کے لئے جہال تغییر روح المعانی تبغیر رابی السعو و تغییر مظہری او واحکام القرآن بھاص کا مطالعہ ضروری و مفید ہے تغییر مدارک تہورکا مطالعہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ موصوف نے ترجمہ کے ساتھ حواش میں وو سری کتب تغییر وغیرہ کی مدد سے نہایت مفید تشریحات و تحقیقات کا بھی اضافہ کردیا ہے ،انوارالباری کی طرح ممبری سفم سے شائع ہور ہی ہے ،خضرراہ بکہ یود یو بند سے طلب کی جائے (مولف)

باب الاذان میں ہےاور مولا ناعبدالحی تکھنوی نے وراسہ خامسہ مقدمہ عمدۃ الرعابییں (سط و تفصیل سے ) تکھی ہے۔ بحث میں الآخرون السالقون

صافظائن جمر نے لکھا: حدیث الباب سے پہلے یہ جملہ امام بخاری نے کیوں ذکر کیا؟ جبکہ بظاہرائ کا کوئی تعلق ترجمہ یا صدیث الباب سے جہلہ کی جدی حدیث کے ساتھ سابو، اس لئے دونوں کوساتھ ذکر کر دیا اور ممکن ہے کہ ان سے من کر ہمام نے ایسا کیا ہوور نہ یوں تو اس کو کوئی مناسبت ترجمہ سے نہیں ہے ، حافظ نے لکھا کہ پہلی بات کو ابن آئین نے برحم ویقین کے ساتھ کہا ہے ، کیکن اس پراعتراض ہوا ہے کہ اگر ہما بعد کے ساتھ کیا ہی حدیث ہوئی تو امام بخاری ہملہ دونوں کو دون کو دونوں کو کو دونوں کو محمد کا کو دونوں کو کو دونوں کو دون

#### توجيه مناسبت

ہمارے نزدیکے صواب میہ ہے: امام بخاری اکثر ایسا کیا کرتے ہیں کہ ایک بات جیسی جس سے ٹی اس کو پورا پوراؤ کر کر ویا حالا نکہ اس سے مقصود صرف ایک جزو ہوتا ہے جس کا تعلق اس مقام سے ہوتا ہے جیسے حدیث عروہ بار تی شراء شاۃ کے بارے میں کیا ہے جو باب الجہاد میں آئے گی ،اس کی مثالیں ان کی کتاب میں بہ کٹرت ہیں اور امام مالک بھی ایسا کرتے ہیں (فتح الباری ص ۲۲۳ ج) ا

# حافظ برجفق عينى كانقته

آپ نے لکھا کہ تو جیہ فہ کور بھی کی نظر ہے جو ظاہر ہے: اس کے بعد کوئی تفصیل نہیں کی ، ہمار سے نزدیک کی نظر اس لئے ہے کہ ایک بی صدیث کوتو پورا لکھنے کی عادت محد ثین کی ضرورت ہے گر یہان تو وہ صورت نہیں ہے کیونکہ حدیث الباب تو اپنی جگہ موجود ہے ، نیخن الآخرون السابقون جو گلزاجود وسری حدیث سے لیا گیااس کا تو بھی تھاتی ہی ترجمہ سے نہیں ہے ، پھراس تو جید کا یہاں ذکر بے موقع یا کل نظر نہیں تو اور کیا ہے؟!

السابقون جو گلزاجود وسری حدیث سے لیا گیااس کا تو بھی تھاتی ہی ترجمہ سے نہیں ہے ، پھراس تو جید کا یہاں ذکر بے موقع یا کل نظر نہیں تو اور کیا ہے؟!

السابقون جو گلزاجود وسری حدیث سے لیا گیااس کا تو بھی تھاتی ہی مور جھراس تو جید کا یہاں ذکر ہے موجود ہونا کا فی ہے لیکن اس شی نظر ہے ،

السابقون جو کل موتی تو امام بخاری ' وہا سادہ' کہ کرا لگ الگ کیوں کرتے النے (عمرہ صسام)

سے محتق بینی نے لکھا کہ یہ تو جید کر انی نے بعض علاء عمر نے تال کی ہے اور اس شی جرگشل اوعدم شفاعلیل ہے (عمرہ صسام ہے)

توجید فرکر: یہ بات تو صاف ہو چی اورا کشر نے تسلیم کرلی کہ یہان اس ٹکڑے'' (نحن الآخرون السابقون)'' کی ترجمت الباب ہے کوئی مناسبت نہیں ہے،اس کے بعد یہ مرحلہ آگیا کہ ٹی نفسہ اس کے ذکر کی کیا معقول وجہ ہو سکتی ہے تو اس کے بار ہے بیس بھی تحقیق کی جاتی ہے۔ حافظ کی توجیعہ: آپ نے لکھا: امام بخاری کتاب العیم (باب العج فی المنام سام ۱۰۳۱) میں طریق ہمام ابی عن ابی ہریرہ ہے بھی ای طرح شروع میں دوسری حدیث کے ساتھ اس ٹکڑے کولائے ہیں اور وہاں بھی باوجود تکلف کے ذکورہ مناسبت نہیں چل سکتی تو بظاہر بات بیہ کہ تسخہ (یاصیف ) ابوالز نا دعمٰن الاعرج عن ابی ہریرہ والا اور نسخہ (یاصیف ) معمرعن ہمام عن ابی ہریرہ والا اور نسخہ کی بہت کم کوئی صدیث الی ہوگئ ہوگئ میں نہ ہو اور وہاں دونوں میں اکثر احادیث وہ ہیں جن کو بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہوار ابتداء ہر نسخہ (یاصیف ) کی اسی جملہ وُئن الخ ہے ہوئی ہے۔

الإساا

لبنداامام خاری نے ایک ہر حدیث کو جوان دونوں نے لی گئی ہے جملنے کن الآخرون السابقون سے شروع کیا ہے اور امام مسلم نے نہذ ہمام سے لی ہوئی حدیث کو دکر کرنے کا دومراطرز اختیار کیا ہے کہ جب کوئی حدیث اس سے لیتے ہیں تو پہلے قال رسول النہ اللہ ہے کہ جب کوئی حدیث اس سے لیتے ہیں تو پہلے قال رسول النہ اللہ کے اس سے اشارہ احادیث منہا لکھ کر چھر دوبارہ وقال رسول النہ اللہ کے کہ کہ کہ کہ دومیان کی ہے اول حدیث ہیں ہے واللہ تعالی علم (فخ الباری ص ۱۳۲۱) اس امری طرف ہوتا ہے کہ بیصدیث اس نے کہ درمیان کی ہے اول حدیث ہیں ہے واللہ تعالی علم (فخ الباری ص ۱۳۲۱) اس الممثیر کی تو جیہ: محقق عینی نے آپ کا حاصل کلام بتایا کہ 'نہام راوی حدیث نے حضرت ابو ہر رہہ سے جو مجموعہ احادیث روایت ہے اس کوروایت کرتے وقت حضرت ابو ہر رہے نے حدیث کون الآخرون سے شروع کیا تھا ، البذا ہمام بھی جب بھی ان سے حدیث روایت کرتے تھے اس کوروایت کرتے وقت حضرت ابو ہر رہے نے نہوں کے علاوہ دوسر سے ان مواضع ہیں بھی ایسا کہا جہاد ، المغازی ، الا بمان والنذ ور ، قصص الا نبیاء علیہم السلام الاعتصام ، ان سب کے اوائل ہیں تحن النہوں کو ذکر کیا ہے : کتاب البجہاد ، المغازی ، الا بمان والنذ ور ، قصص الا نبیاء علیہم السلام الاعتصام ، ان سب کے اوائل ہیں تحن المام والسابقون کو ذکر کیا ہے : کتاب البجہاد ، المغازی ، الا بمان والنذ ور ، قصص الا نبیاء علیہم السلام الاعتصام ، ان سب کے اوائل ہیں تحن المنہوں کو ذکر کیا ہے : 'کتاب البجہاد ، المغازی ، الا بمان والنذ ور ، قصص الا نبیاء علیہم السلام الاعتصام ، ان سب کے اوائل ہیں تحن

محقق عینی نے خودا پی طرف سے کوئی توجید ذکر نہیں کی اور شاید وہ توجید مناسبت کی طرح مطلق ذکر کی توجید کوبھی موزوں نہ سیجھتے ہوں جیسا کہ وہ امام بخاری کے تراجم ابواب کے سلسلہ میں ہر جگہ مناسبت ومطابقت خانخواہ نکال ہی لینے کوزیادہ اچھی نظر سے نہیں و یکھتے ، بلکہ متعدد مواضع میں دوسروں کی الیم سعی پرتعریض بھی کی ہے اور محقق کی شان بھی بہی ہے کہ وہ ہر پچی پکی بات یا بے کل تاویل پرصاد کرنے کو تیار نہ ہو۔والٹد تعالی اعلم۔

# حضرت شاہ صاحب کی رائے

آپ نے فرمایا کچھ شارطین نے یہاں "نسحن الآخوون المسابقون" ذکرکرنے کی توجیہ میں دوراز کارہا تیں کی ہیں، ہاتی ہات صرف اتن ہی بن سکتی ہے کہ اعرج کے پاس بھی ایساہی ایک صحیفہ صرف اتن ہی بن سکتی ہے کہ اعراج کے پاس بھی ایساہی ایک صحیفہ تھا، امام بخاری وسلم دونوں ہی نے ان دونوں صحیفوں سے احادیث ذکر کی ہیں، لیکن دونوں نے الگ الگ طریقہ سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، بخاری جہاں اس کی حدیث لیتے ہیں تو پہلے اول حدیث کا ابتدائی گزا" نسحت الآخرون المسابقون "ذکر کرتے ہیں۔ پھروہ حدیث لاتے ہیں، جواس مقام کے مناسب لانا چاہتے ہیں امام سلم فذکر احادیث ومنہا ہذا الحدیث لکھ کرآگے بردھتے ہیں، اس کے علاوہ ترجمہ سے بھی مناسبت ثابت کرنا تکلف بارد ہے امام بخاری نے ایساہی کتاب الجمعہ اور کیاب الانبیاء میں بھی کیا ہے۔

مزيد ستحقيق وتنقيح

امام بخاری نے صرف ان دونوں صحیفوں یا طرق روایت کے ساتھ بیطریقہ نہیں برتا بلکہ ایک تیسرے طریقہ روایت کے ساتھ بھی برتا

ہے،جس کے آئندہ تفصیل ملاحظہ ہو۔

(۱) حدیث" نسحسن الآخیوون السسابقون "الخ کوکمل اور مستقل طوری توصرف کتاب الجمعه (باب فرض الجمعه ۱۲۰) میں لائے ہیں اور بیدوایت الی الزنا ووعن الاعرج عن الی ہر رہے ہے

(۲) حدیث نذکور کمل طور سے دوسری حدیث کے ساتھ دوجگہ لائے ہیں کتاب الجمعہ (بساب علی من لم یشھد المجمعة غسل ص۱۲۳) میں اور کتاب الانبیاء (باب حدیث الغارص ۳۹۵) میں۔ بیدونوں روایات و هیب عن ابن طانوس عن ابیه عن ابی هریوه بیں اور اس تیسر مصطریق کی طرف ہم نے اور اشارہ کیا ہے جس کا ذکر شارعین نے نہیں کیا۔

(٣) حدیث ندکوره کاصرف پہلا جملہ " نعون الآخوون السابقون "ودسری احادیث کے ساتھ المجلہ بخاری بیں الائے ہیں۔ صے ٣٤ کمّاب الوضو (باب البول فی الماء الدائم) بیں عن الی الزنادعن الاعرج عن الی ہریرہ "

ص١٥٣ كتاب الجبهاد (باب يقاتل من وراء الامام ويتلى به ) من عن ابي الزنادعن الاعرج عن ابي هريرة

ص ١٠١٠ كتاب الديات (باب القصاص بين الرجال والنساء) يس ......

ص١١١ كتاب التوحيد (باب قول الله مريدون ان يهدلوا كلام الله)

ص ٩٨٠ كتاب الإيمان والتدور ( يبلي باب ) من عمر عن معام بن منه عن الي مريرةً

ص ١٠١٠ كتاب التعبير (باب الفح في المنام) من ......

اوپر جوحوالہ کتاب المغانی اور کتاب الاعتصام کا دیا میا ہے وہ مراجعت کے باوجود ندمل سکا دوسری بات بیقائل ذکر ہے کہ امام بخاری نے ہر روایت ابی الرتا دوعن الاعرج عن ابی ہریرہ کے ساتھ یہ جملہ بیں بڑھایا ہے جتا نچیس کے ااا میں تین جگہ طریق ندکورے بی روایات ذکر کی ہیں اور کسی کے ساتھ اس کوئیس لکھا۔اس کی وجمکن ہے یہ ہو کہ ایک باب میں ایک جگہ ذکر کا نی سمجھا ہوگا واللہ تعالی اعلم۔

حق بیہ ہے کہ اس سلسلہ کی کوئی تو جیہ بھی پوری طرح کافی وشافی نہیں ہے اور شایدای لئے محقق عینی یہاں سے خاموش گزر گئے ہیں پھر خیال بیہ ہے کہ امام بخاری کی نظر میں کوئی نہایت وقیق معنوی فائدہ اس کا ہوگا جود وسروں کی نظر سے پوشیدہ رہا۔ والشعلیم بذات الصدور۔

استنباط احكام وفوائد

محقق عینی نے ندکورہ بالا حدیث الباب کے تحت جن انہم امور واحکام کے استنباط کا اشارہ فرمایا ہے وہ یہاں نقل کئے جاتے ہیں تا کہ علم و تحقیق کے مزید ابواب ناظرین کے لئے کھل جائیں۔

(۱) حدیث الباب سے ہمارے اصحاب حنفیہ نے استدلال کیا ہے کہ جب تک بانی بڑے دوش یا تالاب میں جمع شدہ نہ ہو ( کہ اس کے ایک طرف نجاست پڑے تو دوسری طرف اس کا اثر نہ پہنچے کھیل وکثیر کا معیار یہی ہے ) تو اس میں نجاست پڑ جانے کے بعد وضو وغیرہ کرنا اس سے جائز نہ ہوگا۔ نیز اس سے بیجی معلوم ہوا کہ جب قلتین کی مقدار پانی بھی اثر نجاست قبول کرسکتا ہے تو وہ بھی نجس ہو جائے گا کے وفا کہ حدیث میں تھم عام اور مطلق ہے اگر قلتین کو اس سے مشتی کریں گے تو ممانعت کا کوئی فاکدہ نہ ہوگا۔ (اور حنفیہ کے نز دیک جو ماء کشر ہے وہ اس کے مشتی ہے کہ جب دوسری طرف نجاست کا اثر پہنچاہی نہیں تو اس کوظا ہر کہنا ضروری تھے ہوگا 'اور اس کثیر کی طہارت دوسرے انکہ ہے وہ اس کے مہاں بھی مسلم ہے ) دوسرے یہ کہ حدیث الباب زیادہ تھے (وقوی) ہے۔

#### ابن قندامه كاارشاد

فرمایا حدیث قلتین اورحدیث بئر بعناعة حنفیہ کے خلاف ہماری ججت ہیں کیونکہ بئر بصناعۃ بھی اس حد تک نہیں پہنچتا جس پر حنفیہ پانی کو کثیراورطا ہر مانع نجاست مانتے ہیں۔

محقق عينى كاجواب

فرمایا:۔ بیدوذنوں صدیث ہمارے خلاف جمت نہیں ہیں' پہلی تواس لئے کہ گوبعض حضرات نے اس کی تھیجے کر دی ہے گھر پھربھی وہ متن و سند کے لحاظ سے مصطرب ہے اور قلہ مجہول ہے' اس لئے تیجے متفق علیہ پڑمل کرنا زیادہ اقوی واقر ب۔ (الی الصواب) ہے رہی حدیث بئر بہناعة تواس پرہم بھی عامل ہیں کیونکہ اس کا یانی جاری تھا۔

مید عوی باطل ہے کہ وہ صدحنفیہ کوئیس پہنچا' کیونکہ خود محدث پہنی شافعی نے امام شافعی سے نقل کیا ہے کہ بئر بصناعہ میں پانی کثیر تھا اور واسعہ (پھیلا ہوا) تھااوراس میں جونجاسیں پڑتی تھیں ان سے یانی کے رنگ ذا کقہ اور بومیں تغیر نہیں آتا تھا۔

رتی بیہ بات کہ حنفیہ نے تخصیص بالرائے کی جس کے مقابلہ میں تخصیص بالحدیث بہتر تھی اس کا جواب بیہ کہ بیاس وقت ہے کہ حدیث مخصص اجماع کے مخالف نہ ہواور حدیث قلتین خبر واحد مخالف اجماع صحابہ ہے جس کی صورت بیہ ہے کہ حضرت ابن عباس وابن زبیر ٹے بئر زمزم میں ذکل کے گرجانے کی وجہ سے سارے کنویں کا پانی نکال وینے کا فتو کی دیا تھا' حالا نکہ اس میں قلتین سے کہیں زیادہ پانی تھا اور بیصورت دوسرے محلبہ کرام کے سامنے پیش آئی کے سی نے بھی اس پرنکیر نہیں کی ٹہذا بیا جماعی مسئلہ ہو گیا جس کے مقابلہ میں خبر واحد پر عمل نہیں کرتے۔

اس كے علاوہ بيك امام بخارى كے استاذ على بن المدين نے فرمايا كه حديث تنتين كا ثبوت نبي كريم صلى الله عليه وسلم سے مرفوعان بيس ب

(بقیہ حاشیہ صغیر گذشتہ) کہ صاحب امانی الاحبار حضرت علامۃ المحد شمولا نامحر بوسف صاحب کا ندھلویؒ اچا کک حرکت قلب بند ہوجانے ہے۔ ۱۹۲۵ء کو بعد نماز جمعہ بحالت قیام فا ہور داصل بخق ہوئے اور آپ کی ندکور وحد بٹی تالیف نامکمل رہ گئی جس کا نہایت اہم جزو تفق غینؒ کی دونوں شرعیں ہیں۔رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ خدا کرے آپ کے جانشین مولا تا انعام الحن صاحب مدظلہ العالی اس خدمت کی تحکیل کریں۔و ماذ لک علی اللہ بعزیز۔

اس کی دوجلدی طبع ہو چکی ہیں جوراقم الحروف کے پیش نظر ہیں ممکن ہے تیسری کا بھی مسودہ ہو گیا ہوا ورجلد حیوب جائے۔

حضرت کی تبلیغی خدمات بھی نہایت عظیم الشان اور آ بزرے لکھے جانے کے لاکن ہیں البتہ ہمیں جوبعض امور یاطر نین کارے بھواختلاف تھا' وہ اب بھی ہے اور توقع کرتے ہیں کہاس اہم خدمت کے سلسلہ میں مرکزی مشاورتی جماعت اور اس کی شاخیں جابجا قائم کی جائیں گ'جن میں اکثرے علاء راتخین کی ہوئو کام میں زیادہ بہتری پیدا ہوسکتی ہے اور نقائنس بھی دور ہو سکتے ہیں۔واِنڈدالموفق (مؤلف)

کے مشہور دمحدث اسم مبارک علی بن عبداللہ بن جعفر بن تجیح 'ابن المدین البعری (م۲۳۴ھ) صاحب تصانیف ہیں حضرت امام بجیٰ بن سعیدالقطان (حنی تلمیذ امام عظم آ) کے تلمیذ خاص 'ادرامام بخاریؒ کے شخ واستاذ ہیں'امام بخاریؒ فرماتے تھے کہ' میں نے اپنے کوکی عالم کےسامنے تقیر نہیں سمجما (بقیہ حاشیدا گلےصفحہ پر) ایسے جلیل القدر محدث کا بیقول اس باب میں بہت اہم اور قابل اتباع ہے ابوداؤ دنے فرمایا کہ دونوں فریق میں سے کسی کے پاس بھی تقدیر ماء کے بارے میں دلائل سمعیہ کی طرف رجوع نہیں کیا گیا' بلکہ دلائل حسیہ سے کا م لیا ہے۔

(۲) حدیث الباب اگر چہ عام ہے' مگراس میں شخصیص ایسے ماء کثیر سے تو سب نے بالا تفاق کی ہے جس کے ایک طرف نجاست پڑنے سے دوسری طرف اس کا اثر نہ جائے اور شافعیہ نے حدیث قلتین کا اعتبار کر کے قلتین سے بھی اس کی شخصیص کی ہے'ای طرح دوسرے عمومات سے بھی شخصیص کی گئی ہے جس سے پانی کا بغیر تغیر اوصاف ثلاثہ کے نجس نہ ہونا اور طہارت پر باقی رہنا ثابت ہوتا ہے' جن سے مالکیہ استدلال کرتے ہیں۔

حافظا بن حجر کی دلیل

فرمایا:اس موقع پرقلتین کے اصول سے فیصلہ کرنا زیادہ قوی ہے کہ اُس کے بارے میں سیحے حدیث ثابت ہے جس کااعتراف حنفیہ میں سے بھی امام طحاوی نے کیا ہے اگر چہانہوں نے اس کواختیار کرنے سے بیعذر کر دیا ہے کہ قلہ کااطلاق عرف میں کبیرہ وصغیرہ سب پر ہوتا ہے اور حدیث سے اس کی تعیین نہیں ہوئی۔لہذا اجمال رہا پس اس پر عمل نہیں کر سکتے' نیز حدیث قلتین کی تقویت ابن دقیق العید نے بھی کی ہے' لیکن اس سے استدلال ان دونوں کے علاوہ دوسروں نے کیا ہے' النے (فتح الباری ص ۲۰۰۱)

# محقق عيني كانقذ

فرمایا:۔حافظ ابن حجرنے مذکورہ دعویٰ تو بڑے زوروشور سے کیا تھا مگر پھرخود ہی اس کو باطل بھی کر دیا اس لئے اس کے رد کے لئے مزید کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔

(بقیہ حاشیہ صغی گذشتہ) بجز ابن المدینی کے ایک و فعد امام بخاری ہے کی نے پوچھا کہ آپ کی تمنا کیا ہے؟ فرمایا: 'عراق جاؤل علی بن المدینی زندہ ہوں اور میں ان کی مجلس میں بیٹھوں' ۔ امام بخاری نے ان کورسالہ رفع یدین میں اعلم اہل عصر بھی کہا ہے۔ جنہوں نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ ہے صفیان اور رک عبد الهم المبارک محماد بن العوام اور جعفر بن عون نے (جوسب کے سب پیشوائے محدثین اور ائمہ صحاح ستہ کے شیوخ بیں) حدیث کی روایت کی ہے اور وہ (امام صاحب) اُقتہ ہیں' کوئی عیب ان میں نہیں ہے (بحوالہ تخیرات حسان ص ۲۵) ابو حاتم نے کہا کہا کہا کہ کی بن المدینی معرفت حدیث وظل میں سب لوگوں سے ممتاز وسر بلند سے ۔ امام احمد کو بھی ان کانام لیتے نہیں سنا گیا' غایت احترام کی وجہ سے بمیشہ ان کوئنیت سے یاد کرتے تھے۔ عبد الرحمٰن بن مہدی کہتے ہیں کہا کہ بن المدینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کوسب سے زیادہ جانے والے ہیں خاص کر ابن عبید کی روایت کردہ احاد یہ کو اور ابن عبید فرمایا کرتے تھے کہ لوگ مجھے حب علی (ابن المدینی) برملامت کرتے ہیں واللہ میں ان سے زیادہ حاصل کرتا تھا بنبست اس کے جودہ مجھ سے حاصل کرتے تھے۔

علامهابوقدامه مرحی نے ذکرکیا که ایک مرتبطی المدینی نے ہتلایا: میں نےخواب میں دیکھا کہڑیا (ستارہ) نیچاتر کرمیرے اتنا قریب آگیا کہ میں نے اس کو لےلیا۔ ابن قدامہ نے کہا کہ: ۔خدانے ان کاخواب چاکر دیاوہ حدیث کی معرفت میں اس درجہ تک چڑھ گئے جس کوکوئی نہیں پہنچا۔ امام نسائی نے کہا: ۔حق تعالیٰ نے علی بن المدین کو گویا ای شان (حدیث ) کے لئے پیدا فرمایا تھا' علامہ نووی نے جامع الخطیب نے قل کیا ہے کہ بی بن المدین نے حدیث میں دوسوتھنیف کیں اور الزہرہ میں ہے کہ امام بخاری نے تین سوتین احادیث دوایت کیں (تہذیب ص ۲۳۵ / ۲۳۵ )

اس بات کونہ بھولئے کہ اتنی بڑے مخص کی اس شہادت کے بعد کہ امام اعظمؓ ہے حدیث کی روایت اور شاگر دی کبار محدثین اور شیوخ اصحاب صحاح ستہ نے کی ہے اور ان میں کوئی عیب نہیں تھا' پھر بھی ان کی حدیثی شان کوگرایا گیا' اور ان میں عیب بھی نکالے گئے واللہ المستحان (مولف)

ا " دریث قلتین " کے بارے میں نہایت عمدہ تھوں اور مرتب ومہذب ذخیرہ علامہ بنوری دامت فیضہم نے " معارف السنن " میں صف ۱/۲۳۸۱ تا ۴۳۸/ اجمع کر دیا ہے۔اس کا مطالعہ کیا جائے مناسبت مقام سے اس کے چند ضروری اجزاء لکھے جاتے ہیں۔

(۱) حدیث قلتین سے امام شافعی نے استدلال کیا ہے لیکن محدثین وعلاءاس پر حکم لگانے میں مختلف ہیں ایک طرف امام شافعی امام اسحاق ابوعبید عاکم ابن مندہ تھیج کرنے والے ہیں ابن خزیمہ وابن حبان نے بھی تخزیج کی اور بعض اسانید کے لحاظ سے ابن معین نے بھی پیشیج کردی ہے (بقیہ حاشیدا گلے صفحہ پر) افا دات انور: حضرت شاہ صاحبؓ نے آثار السنن علامہ نیویؓ کے قلمی حواثی متعلقہ ص موص ۵ وص ۲ میں اونچی سطح کے محققانہ محدثانہ افادات کئے ہیں جن سے صرف اعلی سطح کے اساتذ و حدیث یا اہل تصنیف ہی مستفید ہو سکتے ہیں اس لئے ان کو یہاں پیش نہیں کیا گیا' البت ایک مختیق ان میں سے درج کی جاتی ہے نفعنا اللہ بعلومہ آمین ۔ آپ نے تکھا۔

حافظ ابن تیمید نی و کام ۱/ ایس تو حدیث قلتین کوا کثر الل حدیث کیز دیک حسن قابل احتجاج بتایا محرخود دوسری جگه اس میں علت بتلائی ہے جیسا کہ اس کوابن القیم نے تہذیب السنن میں لکھا ہے ص ۲/۳۴۷ اورص ۲/۳۴۸ دیکھا جائے۔

آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ مناط ووار دار تحیس کا خبث کے محول ہونے پر ہے بینی جہاں خبث و خباست پانی میں موجود ہوگی وہ پانی نیس ہوجائے غرض ہے کہ دار خبث کے اس میں محمول ہونے پر ہے اس پڑیں کہ وہ پانی نیس ہوجائے غرض ہے کہ دار خبث کے اس میں محمول ہونے پر ہے اس پڑیں کہ وہ پانی مقدار میں قلسین کو نہ ہو ہا ہوں ہے اس پڑیل کے اس میں موجود ہوگی وہ پانی مقدار میں ہوتا اس کی مزید وضاحت انہوں نے اپنے رسائل کے س ۲۲۲۸ میں بھی کی ہے نیز اس کے لئے شرح المواہب کاص ۲۲۵ / ۲۵ بھی و کی معاجات جس میں حالت وقوع نجاست سے حالت ماء کی طرف انتقال کا ذکر کیا ہے اور اس کی نظیر حمل حس کے بارے میں فتح الباری سے کھر یہ کہ اگر کھی مراو ہوتا تو خبث مصدر ہوتا ہم نہ ہوتا اور شاید بیقول باری تعالی و بصور م علیہم المخبانث (اعراف) سے ماخوذ ہے لہذ امراد حس تغیر ہوگا ، جس کا ذکر وفع و ہم کے لئے ہوا ہے بطور بیان تھم شری نہیں ہوا۔ جس سے مقدار مقرر نہ کور کے عدم حمل کا شری کھی کے طور پر فیصلہ کردیں۔

غرض زیادہ واضح بات بہی سمجھ میں آتی ہے کہ کم تحمل خبڑا کوحسی پرحمول کریں تو بیدس پرحوالہ ہوا' کوئی اخبار کی صورت شریعت کی جانب سے نہیں ہے کہاس نے اپنے منصب وولایت نصب حدود ومقاد مرغیر قیاسیہ کا استعمال کیا ہو۔

الى كقريب كهم فاريت كم اتهم قاة ش بح نعم لوقيل معنى لم يحمل الحبث انه لم يتغير صريحا لصلح ان يكون حجة المالكية ولظهر لذكر القلتين فائدة اغلبية " ا ه ويقال من جانب الحنفية ان الماء يكون في الفلاة طاهر على الاصل الخ

لحرفكريه

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے جہل حی وضی کی وضاحت فرہا کر جواس ہے مسلک حقی کی تقویت کے لئے دلائل و شواہ دی فرہا ہے ہیں اوران ہیں ہے بعض کی طرف او پراشارہ ہوا ہے وہ حنفی کی دفت نظر اور نہم محانی حدیث پر بردی روش ولیل ہے اور "نسحسن او صیادلہ و انتیم الاطباء" کا جملہ حفتے پر فورا ہا مساحب ہی حدیث فیوری طرح عمل او صیادلہ و انتیم الاطباء کی جملہ حفتے پر فورا ہا مساحب ہی حدیث فیوری طرح عمل کہ کیا ہے ای مرح خورا ہا مساحب ہی حدیث فیوری طرح عمل اسے اس کا انکار کیا ہے اورائی حیثیت ہے کہار محدیث نے خور مروقات ہیں کی جو تھیں کر گئی ہے وہ شریعت سے فاہرت نہیں ہے اورائی حیثیت ہے کہار محدیث نے العیدشافی مالکی نے فرمایا اس حدیث (قلتین والی) کو بعض حضرات نے سے مالا ہے اور طریقہ اس کا انکار کیا ہے اور خالبا اس لئے کہا گر چہو وہ مضطرف الا سناد ہے اورائی کے بعض الفاظ میں بھی اختلاف ہے۔ تاہم اس کے بارے میں صحور اسے میں الروایات کی صورت ممکن ہے" ۔ انتہی ما فی المتلخیص لابن حدید (تخت الاحوذی ص میرا) محتی ہیں الروایات کی صورت ممکن ہے" ۔ انتہی ما فی المتلخیص لابن حدید (تخت الاحوذی ص میرا) میں اسے اختراف کی صورت بن گن اور فاہر ہے کہ جوانا ہے اورائی کی بات میں اور در وں کے معنی فنی کے زاویا الگ الگ ورت میں اس لئے اختراف کی صورت بن گن اور فاہر ہے کہ جوانا ہے اورائی بات میں الروایات نے کہ بی اس کے اس کے کہار میں الروایات ہی کرتے ہیں کر چونکہان کی بات رائے ہوئی جا ہے اورائی ان کی بات میں وزن نہ ہوئی تھا ہے کہار میں شین (جن کا ذکر او پر ہوچکا ہے ) اسے نے نہ بہ ہے خفاف ہو کر حفید کی رائے کی موافقت نہ کرتے۔ میں مط ختیجہ ہے میں مط ختیجہ ہے۔

# صاحب تحفة الاحوذي كاطرز شحقيق

آپ نے چونکہ اس مسئلہ میں قلتین کی تحدید کو برق تسلیم کیا ہے اس کے ندان اکا برکا ظاف نمایاں کیا'ندان سب کے اتوال حوالہ کے ساتھ فعل کر کے تردید کی البتہ چنداعتذار دومروں کی طرف منسوب کر کے قلت سے ان کے جواب نقل کر دیے ہیں ( ملاحظہ ہوس ایم ایم ایم ایم ایم عنوان کی شرح پر مے کر کوئی نہیں جان سکتا کہ علامہ ابن عبدالبر ما تھی ہے نمایاں کیا'اور آپ کی غیر شرکی تحدید کے خلاف کتنا کچھ شری و کیارک کئے عافظ ابن تیم صفیل نے کیسے تھوں دلا کی لئے کرصد ہے قلتین کا ضعف نمایاں کیا'اور آپ کی غیر شرکی تحدید کے خلاف کتنا کچھ شری و عقلی مواد جج کو دیا ہے واقع ابن ایم محرا اشارہ اس معرا اشارہ اس معرا اشارہ اس معرا انہوں اور کے میں انہوں اور کیا گھو کے اور آپ کی شرح کو دنیا کی بے نظیر شرح بادر کرایا گیا ہے۔ پھر آپ کے تمید رشید صاحب معالم نے بھی کہی ارشاد فرمایا کہ '' میر ہے نزد کیا تھوں کی اور زیادہ معران کی طرف شافعہ کے ہیں کیونکہ دیے تھوں تھے ہوں اور زیادہ معلی معلی ارشاد فرمایا کہ '' بھی بھی ارشاد فرمایا کہ '' نظیر کر کر میا ہو سے بھی نہوں کہ تحقیق وشرح کا حق ادا ہوگیا۔

معالم نے بھی بھی ارشاد فرمایا کہ '' بھی اور نہ بھی نہیں ہو جاتا ہے تو عسل سے بھی نہیں ہوجائے گائیاں دو چیز دن کا ایک ساتھ ملاکر دونوں کی ممانعت کے دکام جم جیں اور جب بول سے پانی نہیں ہوجاتا ہو قسل سے بھی نہیں ہوجائے گائیاں دونوں کی ایک ما تھ میں برا ہر کا شرک شرک میں مانعت کے دکام جم جیں ہو اور جب بول سے پانی نہیں علاء کا خلاف ہو مام ابو یوسف ادر مزنی شافی تو اقتر ان نہ کور تو تشرک تھی مانے ہو تو ہیں کو ماند ہوئے ہیں دوسر نے بیں ماند ہوئے ہیں دوسر نے بیں ماند ہوئے ہیں دوسر نے بیں ماند ہیں۔

# حافظا بن حجر كااعتراض اورعيني كانقذ

(۷) معلوم ہوا کہ نجس یانی ہے حسل و وضوممنوع وحرام ہے۔

(۵) حدیث الباب بین اوب سکھایا گیا کہ تغمیرے ہوئے پانی بیں پیٹاب کرنے سے احتراز کرنا جا ہے لیکن داؤ د ظاہری نے ظاہر حدیث کولیا ہے اس لئے کہا کہ ممانعت پیٹاب کے ساتھ خاص ہے اور براز بول کی طرح نہیں ہے۔ نیز کہا کہ ممانعت صرف اپنے پیٹاب کرنے کی ہے اور بیجا کہ ممانعت صرف اپنے پیٹاب کرنے کی ہے اور بیجا ہوا تر ہے کہ پیٹاب کیا ہے اور بیجی جائز ہے کہ پیٹاب کرنے دوالا اس پانی سے وضو کرے جس میں دوسرے نے بیٹاب کرنے والا اس پانی میں ڈال دے یا پیٹاب قریب میں کرے کہ وہاں سے بہد کرخود پانی میں چلا جائے تو اس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

یدداؤد ظاہری ہے نقل شدہ باتوں ہیں سب سے زیادہ ہتنج بات ہے۔(ابن حزم نے بھی یہی مسائل اختیار کئے ہیں جیسا کہ ہم پہلے لکھ آئے ہیں)

(۲) صدير شالب بين اگرچه ل جنابت تذكور به كراى كراته فيض وافاس والي تورت كافسل محى لاتن به (عمدة القارى ص ۱/۹۳۵) باب اذا القى على ظهر المصلى قذرا و جيفة لم تفسد عليه صلوته و كان ابن عمر اذا رأى في ثوبه دماً وهو بصلى و ضعه و مضى في صلوته و قال ابن المسيب واسعبى اذاصلى و في ثوبه دم او جنابة اولغير القبلة او تيمم فصلى ثم ادرك المآء في وقته لا يعيد

(جب نمازی کی پشت پرکوئی نجاست یا مردار ڈال دیا جائے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی اور ابن عمر جب نماز پڑھتے وقت کپڑے میں خون لگا ہوا دیکھتے تو اس کوا تار ڈالتے اور نماز پڑھتے رہتے ابن سینب اور قعمی کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص نماز پڑھے اور اس کے کپڑے پرنجاست یا جنابت (منی گلی ہوئیا قبلے کے علاوہ کسی اور طرف نماز پڑھی ہویا تیم کر کے نماز پڑھی ہو پھر نماز بی کے وقت میں پانی مل گیا ہوتو (اب) نماز ندو ہرائے (اس کی نماز میمجے ہوگئی) (۲۳۲) حداثنا عبدان قال اخبرنی ابی عن شعبة عن ابی اسخق عن عمروبن میمون ان عبدالله قال بینا رسول الله صلی الله علیه وسلم ساجد قال محداثی احمد بن عثمان قال حداثنا شریح بن مسلمة قال حداثنا ابراهیم بن یوسف عن ابیه عن ابی اسخق قال حداثی عمر و ابن میمون ان عبدالله بن مسعود حداث ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یصلے عندالبیت وابوجهل واصحاب له جلوس اذقال بعضهم لبعض ایکم یجی بسلاجزو ربنی فلاًن فیضعه علی ظهر محمداذا سجدفانیم اشقے القوم فیجاء به فنظر حتی اذا سجدالنبی صلے الله علیه وسلم وضعه علی بعض ورسول الله صلی انظر لااغنی شیئاً لو کانت لی منعة قال فجعلوا یضحکون و یحیل بعضهم علی بعض ورسول الله صلی الله علیه وسلم ساجد لا یرفع راسه حتی جاء ته فاطمة فطرحته عن ظهره فرفع راسه ثم قال اللهم علیک بقریش الله مرات فشق ذلک علیهم اذدعا علیهم قال و کانوا یرون ان الدعوة فی ذلک البلد مستجابة ثم سمے اللهم علیک بابی جهل و علیک بعتبة بن ابی ربیعة و شیبة بن ربیعة والو لیدبن عتبة و امیة بن خلف و عقبة بن ابی معیط و عد السابع فلم نحفظه فو الذی لفسی بیده لقدرایت الذین عد رسول الله صلی الله علیه وسلم صرعی فی القلیب قلیب بدو.

تشری : امام بخاری کا مقصدیہ ہے کہ اگر کمی نمازی پر حالت نماز میں کوئی گندگی ڈال دی جائے تو اس نے اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی 'بظاہر
اس لئے کہ اس میں اس کے فعل وافقیار کوکوئی دخل نہیں ہے گھراٹر ابن عمر سے تابت کیا کہ وہ نماز کی حالت میں اپنے کپڑے پر خون کا اثر دیکھ
لیتے تھے تو اس کپڑے کو اتار دیتے اور بدستور نماز جاری رکھتے تھے نیز ابن المسیب اور شعمی اگرخون یا منی گلے ہوئے کپڑے ہے نماز پڑھ کے وقت نماز کا اعادہ نہ کرتے تھے لیہ تو بخاری کے تھے اور بوست تھے کہ تھے کہ تو بخاری کہتے تھے تا فیرست قبلہ کی طرف پڑھ لیتے تھے یا تیم سے نماز پڑھ کروقت نماز کے اندر پانی پالیتے تھے تو نماز کا اعادہ نہ کرتے تھے لیہ تو بخاری کے ترجمۃ الباب کی شرح ہوئی آ می صدیف اور اس سے مطابقت کا ذکر ہوگا یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہا م ابو یوسٹ ہے تھی یہ سکانتی ہوا

ہے کہ اگر کوئی مخص کسی بخس جگد پر سجدہ کرے اور نا پاک جگد پر بقدرا کیک رکن صلوٰۃ کے نہ تھ ہرے تو نماز درست ہوجائے گی۔ لہذا حضرت شاہ صاحب ؒ نے فرمایا کہ ابتداء اور بقاء کا فرق تو حندیہ کے بہاں بھی ہے۔ البتہ ہمارے یہاں فورا نجس جگدہے ہٹ جانے کی شرط ضرورہے امام بخاری بظاہر دیر تک رہنے کو بھی نماز میں مخل نہیں سمجھتے' کیونکہ فوری طور سے ہٹ جانے یا نہ ہٹنے کی کوئی تفصیل انہوں نے نہیں کی ہے' تا ہم اختیار وعدم اختیار کی تفصیل ان کے یہاں بھی معلوم ہوتی ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔ قدر کا تر جمہ کندگی ہے اور امام مالک کی طرف بیہ بات بھی منسوب ہوئی ہے کہ وہ طہارت توب کو صرف سنت لباس مانتے ہیں۔ شرائط صلوۃ میں سے نہیں کہتے ہیں' اور ایسے ہی جگہ کی طہارت بھی ان کے نزدیک بدرجہ سنت ہے' اور ایک جماعت نے ان میں سے اس کو واجبات صلوۃ میں سے قرار دیا ہے' گویا شرط صلوۃ ان کے یہاں بھی نہیں ہے جبیبا کہ فتح میں ہے اور علامہ باجی سنے شرح موطا میں صرف پہلا قول نقل کیا ہے۔

اس موقع پرمناسب ہے کہ ہم شرا نطصلوٰ ہ کے بارے میں جاروں نداہب کی وضاحت کردیں تا کہ پوری بات روشیٰ میں آجائے۔ تفصیل مذاہب

(۱) مالکیہ نے شروط صلوۃ کی تین قتمیں کردیں ہیں۔ شروط وجوب فقط شروط صحت فقط اور شروط وجوب وصحت معاً۔ شروط وجوب فقط دو ہیں بلوغ وعدم اکراہ علی الترک ۔ اورا کراہ کی صورت میں صرف ظاہری اور کم ل صورت نماز سے ہی اس کومعذور قرار دیا جاسکتا ہے' ہاتی جو سیجھاس کے لئے مقدور ومکن ہوطہارت کے بعد صرف اس قدرادائیگی ضروری ہے۔ مثلاً نیت قلب احرام' قرادت' اشارہ' جس طرح مریض وعا جزیر بھندراستطاعت ادائیگی نماز واجب اور جس سے عاجز ہے وہ ساقط ہوجاتی ہے۔

شروط صحت فقلا پانچ ہیں:۔حدث سے پاکئ نجاست نے پاکئ اسلام استغبال قبلداورسترعورت۔شروط وجوب وصحت معاُ چھ ہیں۔ بلوغ دعوۃ النبی علیہ السلام' عقل وخول وقت صلوٰۃ' فقد طہورین نہ ہو کہ نہ پانی سلئے نہ پاک مٹی ہی موجود ہوا نوم وغفلت کی حالت نہ ہو عورت کے لئے جیش ونفاس کا زمانہ نہ ہو۔

اس ہے معلوم ہوا کہ مالکیہ کے یہاں اسلام بھی شروط صحت میں سے ہے شروط وجوب سے نہیں لہذ اان کے نزدیک کفار پر بھی نماز واجب ہے۔ کیکن وہ اسلام نہ ہونے کے باعث صحیح نہ ہوگی۔ دوسرے حضرات نے اسلام کوشروط وجوب میں شارکیا ہے اگر چہ شا نعیہ وحنابلہ کہتے ہیں کہ کافرکوترک نماز پر بھی عذاب ہوگا جوعذاب کفر پر مزید ہوگا دوسرافرق بیہ ہے کہ مالکیہ نے طبارت کی دوشم کر کے دوشرطیں بنادیں اور شروط وجوب میں عدم اکراہ علی الترک کا بھی اضافہ کیا۔

(۲)شروطصلوة عندالشافعيه

انہوں نے شروط صلوق کی دوشم کیں شروط وجوب وشروط صحت شروط وجوب چھ ہیں: ۔ بلوغ وجوۃ النبی علیہ السلام اسلام اگر چہ ماضی میں رہا ہوا وراب نہ ہو (لہذا مرتد سے نماز کا مطالبہ دنیا ہیں بھی ہوگا اور آخرت ہیں ترک نماز پر عذا بھی مزید ہوگا) عقل بلوغ و حیض ونفاس اللہ حافظ نے اللہ عافظ نے اللہ علی ہیں گندگی ہے ساتھ نماز پر حتار ہا اوراس سے مطلقا صحت بھی نکل سے این اور ان کے قول کے موافق جونماز کے اندر نجاست سے اجتناب کوفر نہیں کہتے اور ان کے قول پر بھی جونماز کے اندر نجاست سے اجتناب کوفر نہیں کہتے اور ان کے قول پر بھی جونماز کے شروع میں تو عدم طبارت اور گندگی سے کوٹ کومن و کمن ان کے قول پر بھی جونماز کے شروع میں تو عدم جوتا ہے۔ اورای کی طرف امام بخاری کا بھی دی کان معلوم ہوتا ہے۔ اورای پر اس محالی کے قول کر جون بہتارہا ، پھر بھی وہ نماز پڑھتے رہے جس کا ذکر مورٹ جا پر "باب من لم یو الموضوء الامن المعمتر حین" میں پہلے ہو چکا ہے۔ (فتح الباری می ۱۳۶۳)

ے خالی ہونا' سلامتی حواس'اگر چیمرف سمع وبصر سالم ہوں۔ شروط صحت سات ہیں:۔ بدن کی طہارت حدث'اصغروا کبر سے بدن و کپڑے و مکان کی طہارت نجاست ہے' سترعورت'استقبال قبلہ' علم دخول وفتت'اگر چیلنی ہوا۔

# (٣) شروط صلوة عندالحنفيه

شافعیہ کی طرح ووشمیں کیں: شروط وجوب پانچ ہیں۔ بلوغ دعوۃ 'اسلام' عقل' بلوغ' خلوحیض ونفاس ہےاورا کثر حنفیہ نے شرط اسلام پراکتفا کر کے بلوغ دعوت والی شرط کو ذکر نہیں کیا ہے شروط صحت چھ ہیں۔ بدن کی پاکی حدث ونجاست سے کپڑے کی پاک نجاست سے مکان کی یا کی نجاست سے سترعورت نیت'استقبال قبلہ۔

لہذا حنفیہ نے بھی شروط وجوب بیں شافعیہ کی طرح اسلام کو واخل کیا' لیکن حنفیہ فرماتے ہیں کہ کافر کوترک نماز پر زا کہ عذاب نہ ہوگا (کیونکہ وہ فروع احکام کے مکلف نہیں ہیں) دوسرے حنفیہ نے نماز کی نیت کا بھی اضافہ کیا گویاان کے نزدیک بغیر نیت کے نماز درست نہ ہوگی لقولہ علیہ السلام"انما الاعمال ہالنیات" دوسرے اس لئے بھی کہ صرف نیت ہی ہے عبادات کو عادات سے اورایک عبادت کو دوسری عبادت سے متاز کیا جاسکتا ہے اوراس ہارے میں متابلہ بھی حنفیہ کے ساتھ ہیں کہ وہ بھی نیت کوشر وط صلوٰ ق بیس شار کرتے ہیں۔ شافعیہ ومالکیہ (مشہور نہ ہب بیس) نیت کورکن صلوٰ ق قرار دیتے ہیں۔

# (۴) شروط صلوٰ ة عندالحنا بليه

انہوں نے کوئی تقسیم نہیں کی۔ بلکہ کل شروط نوقرار دیں:۔اسلام عقل تمییز 'طہارت حدث ہے مع القدرة 'سترعورت ُبدن ثوب و مکان کا نجاست سے ملوث ندہونا۔ نبیت استقبال قبلہ اور دخول وقت وہ کہتے ہیں کہ بیسب شروط صحت صلوٰۃ ہیں۔ (تناب منعد علی امداب مادر بدس ۱/۱۱۸) مجمع**ث و نظر** 

اوپر کی تفصیل ہے معلوم ہوا کہ امام بخاری کا فدہب مسئلۃ الباب ہیں سب ائمہ سے الگ ہے گھر جواثر ابن عمر کا انہوں نے سب سے پہلے اپنی تائید ہیں بیش کیا ہے وہ بھی حقیقتا ان کا مویڈ ہیں ہے۔ حافظ ابن مجر کواس بارے ہیں مغالطہ ہوا کہ انہوں نے اثر فدکور کی تھے کے بعد یہ سبکے اپنی تائید ہیں بیش کیا ہے وہ بھی حقیقتا ان کا مویڈ ہیں ہے۔ حافظ ابن مجر ابتداء دوام میں فرق کرتے تھے اور یہی قول ایک جماعت محابروتا بعین کا ہے الح یہ بھی کھے دیا کہ اثر فدکور کا اقتضاء میہ ہے کہ حضرت ابن عمر ابتداء دوام میں فرق کرتے تھے اور یہی قول ایک جماعت محابروتا بعین کا ہے الح

اس پر محق عنی نے کھا کہ اڑ فہ کورکور جمہ ہے کئی مطابقت نہیں ہے ترجہ کا مثا تو ہے کہ بحالت صلوٰ قانمازی پر کوئی نجاست کرجائے تو وہ مغد نماز نہیں اور اٹر فہ کور سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عرقم از کی حالت میں اگر کپڑے پر خون کا اٹر دیکھ لینے تو اس کوا تارد ہے جے اور نماز جاری رکھتے تھے اس کے تو اتار کرا لگ کرد یے تھے اور اس کی تا نمید وایت ابن جاری رکھتے تھے اس کے تو اتار کرا لگ کرد یے تھے اور اس کی تا نمید وایت ابن ابی شیبہ عن تافع عن ابن عرقے ہوتے ہوئے وہ نماز کی حالت میں کپڑے پر خون کا اثر دیکھ لینے تھے اگر اس کو اتار سکتے تھے تو اتار دیتے تھے ور نہ نماز سے جب کہ اس کورو والا فیملے غلط ہے جبکہ حضرت ابن عمر کسی حالت میں بھی نجاست والے کپڑے ہے ساتھ نماز درست نہ تھے تھے بلکہ اثر فہ کورامام ابو یوسف کے لئے جمت تو ہے کہ مفرت ابن عمر کسی حالت نماز اگر پیشا ہے کہ بھی نجاست والے کپڑے ہے ساتھ نماز درست نہ تھے تھے بلکہ اثر فہ کورانا کو دھونا چاہئے گھر بنا کر کے اپنی نماز کی بربحالت نماز اگر پیشا ہی کہ تحقیق پر جا نمیں اور وہ تدرور ہم سے زیادہ ہوں تو نماز سے پھر کران کو دھونا چاہئے گھر بنا کر کے اپنی نماز کی جہ تو یہ بھی بی تھم ہے (عمد القاری میں ۱۱/۹۳)

لبذااس موقع پرصاحب لامع کا قلت الخ سے بیفر مانا بھی کہ تفرقہ ندکور ابن عمر کا ندہب ہوگا (لامع ص٠٠٠/ ١ درست نہیں ہے۔

كماهو الظاهر من تحقيق العيني.

ا مام بخاری کے استدلال برنظر امام بخاری کے استدلال برنظر اس سے قطع نظر کدا ٹر ندکورامام بخاری کی تائید بین نہیں ہے جیسا کہ تقتی عینی کی تنقیح سے ثابت ہوااور بھی بہت می وجوہ سے ان کے مسلک پرآ ٹھاعتراضات ہوئے ہیں جوحفرت شاہ صاحب اس موقع پر درس بخاری شریف میں ذکر مرایا کرتے تھے۔

ان سب كويها ل قل كياجا تاب: ـ

(۱) امام بخاري كا استدلال حديث الباب سے اس لئے سجے نہيں ہے كہ يہ بات معلوم نہيں ہو سكى كەحضور عليه السلام جونماز اس وقت پڑھ رہے تھے وہ فرض تھی یانفل؟ بیاعتراض اہام نو وکی کا ہے جیسا کہ ان ہے کر ہانی نے نقل کیا ہے: ۔ بیمعلوم نہیں ہوا کہ آیا وہ نماز فرض تھی' جس کا اعادہ سیجے طریقتہ پرضروری و واجب ہوتا۔ یا فرض نہتی جس کا لوٹا نا شافعیہ کے ندہب میں واجب وضروری نہیں اگر واجب الاعاد ہ تھی تو وفت موسع تعا( كدجب جا بين اداكرين اس لئے فورا اعادہ ندكيا ہوگا) حافظ ابن تجرنے اس پراعتراض نقل كيا كداكر آپ اعادہ فرماتے تو دہ نقل موتا طالا تكركس في اس كفقل كيا\_ (المعمن ١٠٠/ او فتح الباري ص ١/٢٥٥)

محقق عنى في السير الفذكيا كه عدم مقل على الامريس عدم اعاده لازم بيس آتا\_ (عدوم ١/٩٣٣)

(٣) بيمعلوم نبيس ہوا كەحفىور عليه السلام نے اس نماز كا اعاد و فرمايا تھايانېيس؟ اور عدم نقل عدم اعاد و كوستلزم نبيس لېذ ااستدلال بخارى ورست نہیں امام نووی نے کہا کہ شاید آپ نے اعادہ تو کیا ہوگا عضرت کنگوئی نے فرمایا نہ اس مقام پراعادہ نہ کیا ہوگا کہ وہال متمرد وسرکش شیطانی صفات کے لوگ جمع تھے۔

(٣) ممكن ہے آتخضرت صلى الله عليه وسلم نے مرف تفق اور بوجھ تو محسوس كيا ہواور آپ كو بيلم نه ہوا ہوك آپ كي پشت يراونني كا بچه دان ركدد يا كيا ہے اس امركاكوئي ثبوت نہيں ہے اس لئے استدلا ل محيح نہيں۔

(۴) بیکیا ضروری ہے کہ آپ نے نماز اس حالت میں جائز ہی سمجھ کر جاری رکھی ہو 'ہوسکتا ہے کہ اثر ظلم و تعدی بے جاند کور کو دیر تک باقی بی رکھنا منظور ہوئا کہ ایسا کرنے والول کے خلاف جناب خداوندی میں استغاثہ کریں اور اس ہے رحم وکرم کے ہتجی ہوں۔ ( کہ ایسے اوقات مظلومیت و بے جارگی میں رحمت خداوندی ضرورمتوجہ ہو جاتی ہے ) جبیبا کہ سیدالشہد اء حضرت حمز ؓ کے واقعہ شہادت سے متاثر ہوکر

الم الدراري م٠٠/ من محمار المن محم فيض الباري من ١٩٣٨/ اسے بيا عمر إضاب تقل موسئ بين تواس سے بين سمجما جائے كرووسب خود معزت شاہ مساحب كى طرف ہے ہیں(مؤلف) سکے چونکہ بیاعتراض امام نووی شافعی کا ہے اس لئے صاحب لامع الدراری کا اس کوٹیف الباری ہے نقل کر کے بیاعتراض کر نامیجی نہیں كرفسادى حالت مى فريعندونا فلددونوں برابر بين ظاہر ہے كمثا فعيد كے يهال غير قرض ياتفل كوفاسدكرنے سے اس كا عاده واجب نہيں ہوتا البند حنفيد كے يهال واجب ہوجاتا ہے تو اگراعتراض ندکور معزت شاہ صاحب یا کسی حنی کی طرف سے ہوتا تو صاحب لامع کا نقد برفحل ہوتا کیاں ان کے نقدے ہیوہم ہوتا ہے کہ جیسے اعتراض فرکورخود معزت شاوصا حب کا موای مفالط کورفع کرنے کے لئے ہم نے اوپر کے حاشیہ میں بھی اشارہ کیا ہے اس کے علاوہ ایک فرق بظاہر منفیہ کے یہاں بھی ہے کہ فوائت اور فرض وقت میں ترتیب کی رعابت واجب وضروری ہے جوشا فعیہ کے یہال مستحب ہے اس لئے حضور مسلی اللہ علیہ وسلم ہے اعادہ کا نقل نہ ہونا ہار ہے نز دیک کوئی وجنہیں بن سکتا' کیونکہ جونقل بھی کرتا تو قرعی وقت کے اعاد و کونقل کرسکتا تھا'جس کی صورت رعایت وتر تیب کے لحاظ ہے فرض میں تومتعین تھی خصوصاً حضورعلیہ السلام کے لئے کہ آپ یعنیا صاحب ترتیب ہی ہوں مے محراعادہ غیرفرض میں متعین نہیں تھی کیونکہ اس کا اعادہ اگر حضور علیہ السلام نے آ کندہ موسع وقت میں کسی وقت مجمی کرنیا ہوگا تو اس کومعلوم کرنا اور نقل کرنارا وی کے لئے بہل نہ تھا کمالا عظمی ۔ للبذااعتراض خدکورا مرکسی حنفی کی طرف ہے بھی ہوتو وہ بھی قابل نقد ہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم (مؤلف)

حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ''صفیہ <sup>ا</sup> کےصدمہ کا خیال مانع نہ ہوتا تو حمز ہ کو فن نہ کرتا'ان کی لاش کو درندے کھا جاتے اور قیامت کے روز درندوں کے پہیٹ میں سےان کا حشر ہوتا'' ۔ بیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں ۔

غرض باوجود نجاست کے علم کے بھی آپ کا سجدہ میں دیر تک رہنا اور نماز کوطول دینا بظاہر کفار کے ظلم و تعدی کوحد تک پہنچا جانے کا موقع دینے کے لئے تھا' جیسا کہ حضرت حمزہ کے لئے بقاء آثار شہادت اور تھیل آثار ظلم کے خیال سے ان کی نعش کو بغیرون کو پہندیدہ تھا گر عورتوں کے جزع فزع کے سبب ایسانہ کیا۔

اورای کی نظیروہ بئر معونہ کا وہ قصہ ہے کہ ایک شخص شہید ہوا تو آخر وقت میں اپنے بدن کا خون چرہ پر ملتااور کہتا تھا۔'' رب کعبہ کی قتم! میں فائز و کامیاب ہو گیا' یہ بھی شہادت کی حالت محمودہ کو باقی رکھنے کے لئے تھا (اگر چہ خون سب کے نز دیک نجس ہےاورنجس کو چہرہ پر ملنے کا اس سے جواز نہیں نکل سکتا)

(۵) بیاعتراض بھی ہوا ہے کہ اس بچہ دان کے نجس ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے' یعن ممکن ہے اس کی اوپر کی جھلی صاف ہواورخون وغیرہ نجاست سب اندر بندتھی' لیکن بیاعتراض اس لئے کل نظر ہے کہ بعض طرق روایت میں بیبھی ہے کہ وہ بچہ دان گو بروخون میں لتھڑا ہوا تھا جو آپ کی پشت مبارک پر لاکررکھا گیا تھا'اس لئے تمام طرق پر نظرر کھنی جائے۔

عافظ ابن جُرِّ نے لوگوں کا پیفقد ذکر کیا کہ وہ ذبیحہ اہل شرک کا تھا اس لئے اس کے تمام اجزاء نجس تھے کہ مردار کے عکم میں تھے اس لئے بچہ دان کی اوپر کی جھلی اگر بنداور صاف بھی تھی تب بھی نجس تھی لیکن اس کا بیہ جواب دیا گیا ہے کہ بیرواقعہ ان کے ذبیحوں کی تحریم سے قبل کا ہے اگر چہ بیہ بات تعیین تاریخ کی مختاج ہے اور صرف احتمال اس بارے میں کافی نہیں' (فتح الباری ص ۱/۲۴۵)

(۱) سیرۃ دمیاطی میں ہے کہ بیدواقعہ سب سے پہلا اورا یک ہی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو بددعا دینے کا ثبوت ملتا ہے کہذ اایسے ایک شاذ و نا درواقعہ ہے استدلال موز وں نہیں ہے۔

(2) یہ بھی ممکن ہے کہ بیہ بدد عاحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے دی ہو کہ نماز جیسی مقدس ومطبر عبادت کی حالت میں نجاست بدن پر ڈال کران لوگوں نے اس کو باطل و فاسد کر دیا تھا اور اس کے حزن و ملال کے سبب آپ نے بدد عافر مائی کہذ ااس سے جواز نماز مع النجاسة پراستدلال سے خبیس ہوسکتا۔

(۸) سلا جزور کا واقعہ نہ کورہ نماز کے وقت کپڑے پاک رکھنے کے تھم خداوندی ہے قبل کا ہے جیسا کہ حافظ ابن تجریفے نخ الباری تفسیر سورہً مرثرص ۸/۴۸ میں ابن المنذ رہے نقل کیا کہ بیواقعہ آیت 'وثیا بک فطیم'' کے نزول ہے بلکا کا ہے بلکہ اس آیت کا شان نزول ہی بیواقعہ ہے۔

#### حضرت شاه صاحب كاارشاد

آپ نے بیآ تھوال اعتراض ذکر کر کے فرمایا: یخفیق ندکور کی صحت پر تو ساری بات ہی فیصل شدہ ہوجاتی ہے بینی نجاست کے ساتھ نماز کے جواز پر سارا استدلالی زور ہی ختم ہوجاتا ہے اور اس سے ریہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ آیت ندکورہ کی غرض طہارت ثیاب کی شرط بتلانی ہے طہارت اخلاق کا تھم بتلانا یہاں مقصود نہیں ہے جیسا بعض حضرات نے سمجھا ہے۔

#### حا فظ كاتعصب

آپ نفر مایا: پوتکدروایت فدکوره بالا سے حفیہ (امام ابو بوسف وغیره) کے مسئلہ فدکوره کی تائید ہوتی ہے اس لئے میں کہدسکنا ہوں کہ حافظ نے جان بوجھ کراس کو یہاں ذکر نہیں کیا اور کتاب النفیر میں جا کر ذکر کیا۔ تاکہ وجہ استدلال اس موقع پر نظر سے اوجھ ل ہو جائے اوراس کو میں ان کے نسیان پراس لئے محمول نہیں کرتاکہ وہ بہت معتقط اور حاضر حواس ہیں۔ البتہ حبنیہ کہ کسی دلیل سے فائدہ نہ پہنچاس پرنظر کر کے وہ دلائل کوامل مواقع سے ہٹادیا کرتے ہیں اس لئے بیخواہ کو او کی بدگرانی نہیں ہے۔ ویس حم المله من انصف عفا الله عناو عنهم اجمعین. ولاحول ولا قوق الا بالله العلی العظیم

#### حل لغات حديث

سلا: دعفرت شاه صاحب نے فرمایا کہ اس کا ترجہ او چھڑی درست نہیں۔ سیجے ترجہ بچددان ہے محقق عینی نے لکھا کہ جس کھال یا جھل علی پانا ہوا ہوتا ہے دہ سلا ہے۔ اسمنی نے اس کو جانوروں کے ساتھ خاص بتلا یا کہا کہ انسان کے لئے مشیمہ کہلاتا ہے۔ الخ منعة بمعنی حائی ہے۔ یہ سیسے ہے۔ یہ سیسے ہم علی بعض بینی آیک دوسرے پر بطور تسخروا ستہزاء کے اس بات کوڈ الٹا تھا کہ اس نے کیا ہے یا حال وحال بمعنی دوسرے ہے گر بڑرہے تھے کہ ہم نے بڑا کا رنامہ انجام دیا ہے بعض روایات میں یمیل ہے بعن ہنی موسسے ہے بعن فرط مسرت سے ایک دوسرے برگر بڑرہے تھے کہ ہم نے بڑا کا رنامہ انجام دیا ہے بعض روایات میں یمیل ہے بعن ہنی مسلم ہوئے ہے۔ اس بات بڑی شاق گر ری کہ آ ب نے اس بردوعا کی کے وکر سے برگر ااور جھکا جار ہاتھا۔ فشق علیہ ہم اذد عاعلیہ ہم النے بینی ان سرکش کفار پر یہ بات بڑی شاق گر ری کہ آ پ نے ان پر بدوعا کی کے ونکہ بیوہ ہی جانے تھے کہ اس مبارک شہر میں دعا قبول ہوجاتی ہے۔

محقق بینی نے اس پر لکھا کہ ان لوگوں کو بحثیت آپ کے رسول خدا ہونے کے تو قبول دعا کا اعتقاد نہ تھا' (کہ وہ آپ کورسول مانے ہی نہ بنے درندالی حرکت ہی نہ کرتے ) البتہ مکہ معظمہ کی عظمت و بڑائی اور اس کے اندر قبول دعا کا لیقین ضرور تھا (عمہ ہ ص ۱/۹۴۱) پھر آگے عنوان استنباط احکام کے تحت لکھا کہ کفار آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق پر تو یقین رکھتے تھے کہ آپ کی بددعا ہے ڈر مجے ۔ مگر شقاوت از لی کے باعث حسد وعناد نے ان کو آپ کی اطاعت و انقیاد کی طرف آنے سے محروم کر دیا۔ (عمرة ص ۱/۹۳۳) حافظ ابن جمر نے بھی (فائدہ) کے تحت بعدید ہی بات کھی ہے (فتح الباری ص ۱/۳۳۵)

# ايك غلطنبي كاازاله

اس پر معاحب لامع نے لکھا کہ تعجب ہے بینی سے ایک جگہ تو لکھا کہ وہ لوگ اجابت دعا بحیثیت رسول خدانہیں بلکہ بہلانظ بلد مقدس کے مانتے تنے اور دوسری جگہ لکھے دیا کہ وہ لوگ آپ کے معدق پریفین رکھتے تنے۔ کو یا حافظ بینی نے متضاد بات لکھ دی ہے مگر ہم اس تضاد کو نہیں بھو سکے اس لئے کہ نہ مرف بینی بلکہ حافظ ابن جربھی معرفۃ الکفار بھید تی النہی کو تنکیم کرہے ہیں گریہ میدت من حیث الرسول کب ہے؟

یہ معدق تو آپ کے قول وعمل کا تھا' چنانچیآ پ کو صادق واجین تو کفار سب بی اول ہے آخر تک مانے رہے ہیں' افتلاف تو آپ کی رسالت کے اقراریا آپ کی اطاعت من حیث الرسول ہے تھا' جس کی نئی ان دونوں حضرات نے بھی صراحت ہے کردی ہے بھر تھنا و کہیے ہوگیا؟

عزض کفار کا ڈراس لئے تھا کہ ایک نہائے تا اعلی صفات صدق و دیانت وامانت وغیرہ وغیرہ کے حال برگزیدہ انسان کی تو ہین کردی ہے اور اس نے بددعا بھی کردی ہے جو یوں بھی اس بلد مقدل میں ضرور قبول ہو کررہے گی لہذا ابھاری بدیختی وشقاوت آخری نقط پر پہنچ گئی ہے' یہ مقصد نہیں کہ دوہ محدق من حیث الرسالت کے قائل ہو گئے ہے نہاں کے قائل بیدونوں حضرات ہیں' اس کے بعد ہم بھیتے ہیں کہ دھنرے گنگوی مقصد نہیں کہ وہ لوگ حضور علیہ السلام کی دعا کومن حیث الرسول سنجاب بجھد ہے بلکہ ان کا مقصد بھی وہی ہی ہو جو کھا ہے۔ خواصد اتر میں اللے مقال ہوگئے ہے نہا کہ کو خیر اوجہ بھی نہیں کہ سکتے' واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واسم کے عظامہ کر مانی' محقق بھنی اور حافظ ابن جرفی ہے لہذا ان میں سے کسی کی تو جیہ کواوجہ اور کسی کو غیر اوجہ بھی نہیں کہ سکتے' واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واسم کے اللہ کر مانی' محقق بھنی' اور حافظ ابن جرفی ہے لہذا ان میں سے کسی کی تو جیہ کواوجہ اور کسی خور اوجہ بھی نہیں کہ سکتے' واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واسم کے اس کی تو جیہ کواوجہ اور کسی کو غیر اوجہ بھی نہیں کہ سکتے' واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واسم کے سکتے واسم کی تو جیہ کواوجہ اور کسی کو غیر اوجہ بھی نہیں کہ سکتے' واللہ تعالی اسان میں کو جیہ کو اور کسی کی تو جیہ کو اور کی کو خیر اور جسی کی کی تو جیہ کو اس کی کیوں کو خیر اور کہ کو خیر اور کہ کین کے واسم کی کو جیہ کو اور کی کو خیر اور کی کو خیر اور کی کو خیر اور کیا کو کیا کی کی کو کینے کر کی کو کیوں کو کیوں کی کی کو کی کو کیا کی کو کیوں کی کو کی کو کیوں کی کو کیوں کی کو کی کو کیا کو کیا کی کو کیا کی کو کیا کو کی کیا کی کو کیا کہ کی کو کیوں کی کو کی کو کیوں کی کو کیا کو کیا کو کی کو کیا کی کو کیا کی کو کیا کو کیا کو کیا کی کو کیا کیا کو کیا کو کیا کو کیا کی کو کیا کی کو کیا کی کو کیا کو کیا کی کو کیا کو کی کی کو کیا کی کو کیا کی کی کی کو کیا کو کو کیا کو کیا کی کو ک

بقيه فوائد حديث الباب

(۱) حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ کے اندردعاء کی عظمت اوراس کے متجاب ومقبول ہونے کی عقیدت مشرکین و کفار کے دلوں ہیں بھی رائع متنی اورائل اسلام کے یہاں تو فہ کور عظمت وعقیدت بدرجہ عابت ہے (۲) معلوم ہوا کہ تین بارد عاکر نے کو تجولیت دعا میں اثر ہے اور وہ متحب بھی ہے (۳) معلوم ہوا کہ فالم کو بدد عادیتا جا تر ہے بعض علماء نے کہا کہ بیکا فرکے لئے ہے اور مسلمان فلالم ہوتو اس میں اثر ہے اور وہ متحب ہے۔ (۳) معلوم ہوا کہ خود کی برائی کا ارتکاب اس کے لئے سبب بننے سے زیادہ براہے۔ کیونکہ حدیث میں عقبہ این انی معیط کو سب سے زیادہ اثنی اور بد بخت قرار دیا گیا حالانکہ ان لوگوں میں ابوجہل بھی موجود تھا (جواصل محرک وسبب بھی اس حرکت شنیعہ کا مواقعا کی اور وہ تھی اور جواحل کو سبب بھی ہوتا ہوا تھا کی عقبہ حرکت شنیعہ کا مواقعا کی اور دو مواحل طور سے اس داقت میں حضور علیہ السلام کواذ بت پہنچانے میں چیش چیش دیتا تھا کی موجود تھی ہوگیا (عمدۃ القاری میں ۱/۹۳۳)

حافظ نے لکھا کہ ای لئے اور سب کفار جواس واقعہ کے شریک تھے میدان بدر میں آل ہوئے اور یے عقبہ قید واسیر ہو کر آل کیا گیا گھا تھی نے مزید وضاحت کی کہ اس کو میدان بدر سے قید کر کے لائے اور جب مدینہ تین کمیل رہ گیا تو عرق الظبیہ کے مقام پر اس کو خود حضور صلی الله علیہ وکل کہ یا کہ وخود حضور صلی الله علیہ وکل کہ یا گیا کہ اس نے کہا کیا سارے قریات میں سے میں بی ایسا بد بخت ہوں کہ آپ جھے خود آل کریں گے؟ آل الله علیہ وکل کہ ایک روز میں محن کعبر معظمہ میں مقام ابراہیم کے بیچے بحدہ کی حالت میں تھا کہ اس نے آکر میرا مونڈ حا کہ اور ایس کے بیچے بحدہ کی حالت میں تھا کہ اس نے آکر میرا مونڈ حا کہ زاور ایک کیڑ امیری کردن میں وال کریڑی شدت کے ساتھ میرا گلا گھوٹا اود وسری مرتبہ فلاں قبیلہ سے سلاج ورا ٹھا کر لے آیا'۔ پھر آپ کے ساتھ استہزاء بھی کیا کرتا تھا اور ڈ تا وقد کر گئی سے تھا اور جن سات لوگوں پر آپ نے بددعا کی تھی ان کے نام ہے ہیں:۔ ابوجہل عتب بن ربیعہ ولید بن عتبہ امیہ بن خلف عقبہ این انی معیل معیل میں الولید ابن المغیر ہ (عمدة القاری ص ۱/۹۳۲)

عافظ ابن مجرِّ نے بیمی لکھا کہ معلوم ہوا حضرت فاطمہ چپن ہی ہے اپنے نسبی شرافت و بلندی مرتبت کے ساتھ نہایت عالی حوصلہ اور قوی القلب تھیں اس لئے بڑی جراُت ہے انہوں نے سب سرداران کفار ومشرکیین کو بر ملاطور سے برا بھلا کہا 'اورکسی کوان کے مقابلہ میں بولنے کی بھی جراُت نہ ہوکئی (فتح الیاری ص ۱/۳۲۵)

#### عدالسابع مين حافظ سے مسامحت

محقق عيني نے لكما كه حديث الياب ميں عدالسابع كا فاعل ومرجع ضميررسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبدالله بن مسعود بين اورفلم تحفظه كا

فاعل عبداللہ یا عمرو بن میمون ہیں۔جیسا کہ کر مانی نے کہا ہے اس پر حافظ ابن حجر نے کر مانی پرنفذ کر دیا کہ بیدیقین ان کوکہاں سے حاصل ہو گیا' حالا نکہ روایت مسلم عن الثوری عن ابن ابی اسحاق سے عد کا فاعل عمرو بن میمون ہونامتعین ہے۔محقق عینی نے لکھا:۔اول تو کر مانی نے جزم کے ساتھ نہیں بلکہ شک کے ساتھ لکھا عہذ اان کو جزم کا الزام دے کرنکیر کرنا ہے وجہ ہے (عمدة القاری ص۱/۹۳۲)

#### دوسری مسامحت

صاحب لامع دامت فیوسہم نے لکھا کہ حافظ نے جوروایت توری عن ابی اسحاق کا حوالہ سلم ہے پیش کیا ہے اس کی وجہ نیس معلوم ہو کی کیونکہ بیروایت تو خود بخاری میں بھی کتاب ابجہاد کے باب الدعا وعلی المشر کین میں آنے والی ہے اوراس کا حوالہ دیتا یادہ مووں تھا۔ (لامع الدراری ص۱/۱۰۲)

باب البزاق والمخاط و نحوه في الثوب وقال عروة عن المسور و مروان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث و ماتنخم النبي صلى الله علّيه وسلم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه و جلده

(کپڑے میں تھوک اور رینٹ وغیرہ لگ جائے تو کیا تھم ہے عروہ نے مسوراور مروان سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں نکلے (اس سلسلہ میں) انہوں نے پوری حدیث ذکر کی (اور پھرکہا کہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مرتبہ بھی تھوکا وہ (زمین پرگرنے کی بجائے) لوگوں کی ہفیلی پر پڑا (کیونکہ لوگوں نے عابت تعلق کی وجہ سے ہاتھ سامنے کردیتے) پھروہ لوگوں نے اپنے چہروں اور بدن برط لیا۔)

(۲۳۷) حلثنا محمد بن يوسف قال تناسفيان عن حميد عن انس قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه ترجمه: حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول النُّصلی النُّدعلیہ وسلم نے (ایک مرتبہ) اپنے کپڑے میں تھوکا۔ تشری جمعتی نے لکھا:۔ پہلے باب نے وجہ مناسبت تو ظاہر ہے کہ وہاں یہ بتلایا تھا بحالت نمازمصلی پرکوئی نجاست گرجائے تو حرج نہیں ' اور یہاں بھی یہی بتلانا ہے کہ تھوک کہ رینٹ وغیرہ کپڑے پرلگ جائے تو اس سے بھی نماز فاسدنہیں ہوتی۔

بلکہ وہاں تو اختلاف بھی تھا یہاں مسئلہ بلاخلاف ہے اور حافظ ابن تجرفے جو کہا کہ اس باب کا ابواب طہارت میں دخول اس حیثیت سے ہے کہ بصاق وغیرہ سے پانی نجس نہیں ہوتا' تو یہ بات اس لئے بے ک ہے کہ اس باب میں اور اس سے بل کے باب میں کسی میں بھی پانی کا ذکر نہیں ہے میدومری بات ہے کہ جب بصاق وغیرہ سے کپڑ انجس نہ ہوگا تو یانی کا تھم بھی اس سے معلوم ہوجائے گا۔

بصاق: فعال کے وزن پر ہے۔ اس میں تین نغت ہیں سب سے زیادہ نصیح تو براق کھر بصاق اور سب سے کم درجہ کی اور غیر نصیح
لغت بساق ہے بمعنی تعوک یا جو بچھ رطوبت مند سے نکلے محاط: ۔ جورطوبت ناک سے آئے۔ ونحوہ سے مراد پسینہ ہے اور ہر حیوان کا پسینہ اس
کے جمونٹ کے تابع ہے (اور جمونٹ و پسینہ کا تعلق کوشت سے ہے لہذا ان سب کے احکام یکسال ہوتے ہیں ) لیکن اس سے کدھامت شی ہے جس کی وجہ وہ تفصیل کتب فقہ میں ہے (عمرة القاری ص۱/۹۳۳)

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: یہوک ورین کی طہارت پرسب کا اجماع وا تفاق ہے البتہ سلمان فاری کی طرف منسوب ہوا کہ تھوکئے کے بعد وہ اس کونجس ہتلاتے ہے۔ محقق عینیؒ نے لکھا:۔ ابن بطال نے اس کو مجمع علیہ کہاا وربتلایا کہ اس بارے ہیں ہمیں کسی کا اختلاف معلوم نہیں ہوا۔ البتہ سلمان سے مروی ہے کہ وہ اس کو غیر طاہر قر اردیجے تھے۔ اور حسن بن حی نے اس کو کپڑے پر مکر وہ سمجھا امام اوز اعی سے

مروی ہے کہ وہ اپنی مسواک وضو کے پانی میں ڈالنے کو مکر وہ سمجھتے تھے۔ ابن ابی شیبہ نے بھی اپنی مصنف میں اس کوغیر طہورلکھا ہے ابن حز م نے کہا کہ سلمان فاری اورابرا ہیم خعی ہے لعاب کے منہ ہے جدا ہونے پرنجس ہونے کی روایت صحت کو پینچی ہے۔

بعض شار صین نے تکھا ہے کہ جو بات شارع سے ان لوگوں کے فلاف ثابت ہو چکی ہے وہی قابل اتباع اور جحت بائغہ ہے۔ لہذااس کے فلاف بات کی کوئی قیمت نہیں جبکہ شارع نے نماز پڑھنے والے کواپنے بائیں جانب یا قد مین کے پنچ تھو کئے کی اجازت دی ہے اور خود شارع علیہ السلام نے اپنی چاور کے کونے میں تھوکا ہے پھر اس کو وہیں مل دیا ہے اور فر مایا کہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس سے طہارت کا شوت پوری طرح فلا ہر ہے کیونکہ مصلی نجاست پر کھڑ انہیں ہوسکتا اور نہ اس حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے کہ اس کے کپڑے میں نجاست گئی ہو پھر بصاق نبوی کا تو کہنا ہی کیا کہ وہ تو ہر خوشبو سے زیادہ خوشبود دار اور ہر پاک چیز سے زیادہ پاکیزہ ہالبتہ دوسروں کے بصاق (تھوک) میں پھر بصاق نبوی کا تو کہنا ہی کیا کہ وہ تو شراب پیتا ہے تو حالت شرب میں کہتے تھوں جو سے کہاس کا جھوٹنا بھی اس وقت نجس ہوگا اور اگر ایسے خض کا ہو چوشراب پیتا ہے تو حالت شرب میں نجم وہ والی علیہ ہوتا ہے کہاس کا جھوٹنا بھی اس وقت نجس ہوگا ایر اس کے مدمی موگا یا مثلاً ایسے خون یا پہیپ نکلتی ہوتو ظا ہر ہے کہ اس کا تھوک بھی نجس ہوگا یا مثلاً ایسے خون یا پہیپ نگلتی ہوتو ظا ہر ہے کہ اس کا تھوک بھی نجم ہوگا۔ (عمدہ ص ۱۹۵۵)

## بحث ونظر

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ فضلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت کا مسئلہ ندا ہب اربعہ کی کتابوں میں موجود ہے بیتی سب کے یہاں طہارت مسلم ہے کیکن خودا تمہ فدا ہب نے قل بہ صراحت مجھے ابھی تک نہیں شاسمتی ہے البت علامہ قسطل فی نے مواجب میں ان کی طہارت امام ابو حذیفہ ہے بحوالہ عینی نقل کی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نقل سامنے نہیں ہے اور شاید امام بخاری سے میسئلہ نفی رہا۔ اس کے خواست ان کو دوسرے لوگوں کے بخاری سے میسئلہ نفی رہا۔ اس کے خواست ان کو دوسرے لوگوں کے فضلات کے ساتھ برابر ساکر گئے ہیں اور ابیابتی ما مستعمل میں بھی کیا ہے۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا کہ امام اعظم ابو صنیفہؓ ہے ماء ستعمل کی روایت نجاست درایۂ وروایۂ ضعیف ہے کیونکہ مشارکخ عراق نے اس کا انکار کیا ہے حالانکہ وہ روایت میں زیادہ اثبت و پختہ ہیں۔

# صاحب فيض الباري كاتسامح

یہاں ص ۱/۳۳۹ میں اور اس سے قبل ص ۱/۲۷۱ فیض الباری میں حضرت شاہ صاحب کی طرف بیہ بات منسوب ہوگئ ہے کہ آپ کو عینی کا حوالہ فدکورہ نہیں ملا ٔ حالا نکہ بیہ بات غلط ہے اور حضرت کا مطلب جو کچھ ہے وہ ہم نے او پر لکھ دیا ہے محقق عینی نے ممکن ہے اور بھی مقانات میں طہارت فضلات کی روایت امام اعظم سے نقل کی ہوگر ص ۲۹/۱ میں تو ہمارے پیش نظر بھی ہے۔

حضرت کا حافظہ ومطالعہ اور تیقظ ہم سے ہزاروں گنا زیادہ بلکہ ضرب المثل تھا وہ کس طرح فرما سکتے تھے کہ بینی میں حوالہ مذکورہ بھی نہیں ملا البا ایجی فرمایا ہوگا کہ بینی کےعلاوہ دوسری کتب حنفیہ دغیر ہامیں نظر سے ابھی تک نہیں گزرا ہے یہی بات قرین قیاس ہے اور سے بھی واللہ تعالی اعلم۔

## طہارت فضلات نبوی کی بحث

اس کے متعلق ہم انوارالباری جلد چہارم ( قسط ششم ) کے ص ۹ کااور جلد پنجم ( قسط بفتم ) کے ص ۸ ۸ وص ۸ ۸ میں بھی لکھے چکے ہیں۔ اور ص ۱۵۲/۵ میں خصائص نبوی کا تذکرہ ہوا ہے۔ نیز ص ۵/۱۵ میں عنوان'' امام صاحب پر تشنیع'' کے تحت محقق بینی کی عبارت بھی می ۱۸۳۹ اسنقل کردی تھی مختصریہ کہ اہام بخاریؒ نے باب استعمال فضل وضوء الناس کے تحت جارا حادیث ذکر کی ہیں اور حافظ ابن ججڑنے وہاں لکھا تھا کہ'' بیا حادیث اہام ابوصنیفہ کی تر دید کرتی ہیں کیونکہ ہا مستعمل اگرنجس ہوتا تو صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاء وضو سے تیمرک حاصل نہ کرتے کہ نجس چیز سے برکت نہیں ال سکتی۔'' (ص ۱/۲۰۷)

اس پر محقق عینی نے لکھا تھا کہ اول تو وہ اس لئے نہیں ہوسکتا کہ اس امر کا کوئی ثبوت نہیں کہ وہ پانی آپ کے اعضا ہے شریفہ سے نیک علیا اور اس کے بغیر وہ سنتعمل نہیں کہلاتا کچراگر اس کوشلیم کرلیں تو اما صاحب خاص رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ماء سنتعمل کو کب نجس فرماتے ہیں؟ حاشا وکلا وہ ایسافر ماہی کب سکتے ہیں جبکہ وہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے پیشا ب اور سارے فضلات تک کو پاک مانے ہیں مجمل ہے کہ رہے کہ امام صاحب سے نجاست ماہ سنتھمل کی روایت بھی صحت کوئیس پنجی ہے اور فتو کی بھی حفیہ کے یہاں اس پر نہیں ہے لہذا اس معاند کے میکن شور وشغب کی بڑکٹ کئی (عمدة القاری ص ۱۸۲۹)

مروان بن الحكم كى روايت

ان سے روایت کرنے پراہام بخاری پراعتراض ہوا ہے اور پھران کی طرف سے جواب دہی کرنی پڑی ہے جس کا ذکر ہم اہام بخاری کے حالات درج مقدمہ حصد وم میں کرآئے ہیں یہاں بھی بیاعتراض ہوا کہ جب مروان کا ساع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹا بہتے نہیں اور نہوہ صدیبیہ کے موقع پرموجود تنے پھران سے روایت کیسی جمقتی بینی نے جواب دیا کہ اصل روایت تو یہاں مسور سے ہے اوراس کے ساتھ مروان کی روایت کوتقویت و تاکید کے لئے ملا دیا گیا ہے۔ (عمرہ ص ۱/۹۴۵)

اگرچه بياعتراض پحربحى باقى ربى كاكرايس فخف سن جس پرجرح بوئى بئة تقويت حاصل كرنا بحى موزول ومناسب ندتها دوالله تعالى اعلم ـ بساب الايسجوز الموضوء بالنبيذ و الابال مسكرو كرهه الحسس و ابو العالية و قال عطآء التيمم احب الى من الموضوء بالنبيذ و اللبن

نبیذے اور کسی نشروالی چیزے وضوح ائز نہیں حسن بھری اور ابوالعالیہ نے اے مکروہ کہا ہے اور عطاء کہتے ہیں کہ نبیذ اور دود ہے۔ وضوء کرنے کے مقابلہ میں مجھے تیم کرنا زیادہ پسندہے۔

٢٣٨. حدثنا على بن عبدالله قال ثناسفين قال عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب اسكر فهو حرام

مرجمہ: حضرت عائش ول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا پینے کی ہروہ چیز جس سے نشد (پیدا) ہوحرام ہے۔
تشریخ: امام بخاری نے عنوان باب میں عدم جواز وضوء بالنبیذ کوذکر کیا ہے لیکن آپ کے استاذ حدیث ویشخ امام احمد کی مسندم وب
موسوم بالفتح الربانی لتر تیب مسندالا مام احمد الشیبانی میں اس طرح ہے:۔ "باب فی حکم الطہارة بالنبید اذائم یو جدالماء" (باب
علم طہارت بالنبید میں جبکہ پانی موجود ندہو) اس میں تین روایات حضرت ابن مسعود سے روایت کی جن سے ثابت ہوا کہ وہ لیا الجن میں
ملے محقق مینی نے تکھا: مروان کے والد تھم فتح کمدے دن اسلام لائے تھے لیکن وہ حضوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے داز افشاکرتے تھاس لئے آپ نے ان کو

جلاوطن کر کے طائف بھیج دیا تھاان کے ساتھ مروان بھی (جواس وقت ناتجھ بچے تھے ) طائف چلے گئے تنے اور دہیں رہے۔ پھر جب مصرت عثمان کا دورخلافت آیا توانہوں نے ان دونوں ہاپ بیٹے کو مدینہ طیبہ بلالیا تھا تھم کا انقال مصرت عثمان ہی کے زمانہ میں ہوگیا تھا' پھر جب معترت معاویٹ کا انقال ہوا تو شام میں پھولوگوں نے مروان کے ہاتھ رہے بیبیت کرلی تھی ان کی دفات ۲۵ ھیں دمشق ہوئی ہے۔ (عمدوس ۱/۹۴۵)

حافظ ابن حجرٌ نے مروان کی روایت ندکورہ پراعتراض وجواب ہے مرف نظر کی جس کی مجہ ناظرین انوارالباری خود سجھ بیکے ہیں (مؤلف)

حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متے پھرا یک روایت میں ہے کہ حضور نے ان سے دریافت فرمایا: یتمہارے پاس پانی ہے! ابن مسعودٌ نے جواب دیا کہ پانی تونہیں کیکن ایک برتن میں نبیذ ہے۔حضور نے فرمایا: یکمجور طیب ہے اور پانی پاک کرنے والا ہے (لیعنی دونوں چیزیں پاک اور پاک کرنے والی ہیں ) پھرآ ہے نے وضوفر مالیا۔

دوسرى روايت يل بى كەھنور نے ہو چھا: -كياتمبار ب ساتھ طبور ( پاك كرنے والا ) ب دائن مسعودٌ كہتے ہيں جل نے جواب ديا نہيں' آپ نے دريادت فرمايا: - پھريد برتن جس كيا ہے؟ جل نے عرض كيا'' نبيذ ہے'' آپ نے فرمايا''لاؤا جھے دكھاؤ' يوتو پاكيزه مجوراور پاك كرنے والا يانى بى تو ہے'' پھرآپ نے اس سے وضو وفر ماليا۔

تیسری روایت اس طرح ہے کہ حضرت ابن مسعود حیات الجن میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیخ آپ نے دریا فت فرمایا اے عبداللہ! کیا تہمارے ساتھ پانی ہے؟ انہوں نے کہا:۔ میرے ساتھ ایک برتن میں نبیذ ہے آپ نے فرمایا:۔ وہی میرے اوپر ڈالو (بینی اس سے وضوکرا دو) اور آپ نے وضوفر مالیا۔ ابن مسعود کہتے ہیں پھر آپ نے یہ بھی فرمایا:۔ اے عبداللہ بن مسعود! بیتو شراب (پینے کی چیز) اور طہور (پاک کرنے والی) ہے۔

امام ابوداؤد نیمی صدیت فرکور دوایت کی ہے پھراس میں پچھ کلام کیا ہے۔ امام احمر امام ترفدی وابوداؤد کے علاوہ صدیت فرکور کی روایت محدث ابن ابی شیبہ نے صحت صدیت دوایت محدث ابن ابی شیبہ نے صحت صدیث میں دوایت محدث ابن ابی شیبہ نے صحت صدیث فرکوری کی وجہ سے امام اعظم میں ذکر کئے ہیں ان میں اس کو داخل نہیں فرکوری کی وجہ سے امام اعظم میں ذکر کئے ہیں ان میں اس کو داخل نہیں کیا' حافظ ابن تیہ نے منہاج النت میں اس مسئلہ پرجو پچھ کھا ہے وہ بھی امام اعظم کی تائید میں ہے انہوں نے کھا کہ جو حضرات ماء مضاف مثلاً ہا قلا اور چنے وغیرہ بھگوئے ہوئے پانی سے وضوکہ جائز کہتے ہیں وہ نبیذ کو بھی پانی ہی قرار دیں محاوریہ نہمرف امام ابو حذیفہ کا بلکہ مشاف امام احمد کا بھی ہے اور یہ فروری کی دام م جودواماء وارد ہے۔ امام احمد کا بھی ہے اور بینی دلیل کے لواظ سے بہنبت دوسرے قول کے زیادہ تو یہ بھی ہے۔ کو نکہ قرآن مجید میں فان لم تجدواماء وارد ہے۔

اور نکرہ سیاتی نئی میں عام ہوتا ہے لہذااس میں وہ پانی بھی داخل ہوگا جس میں تھجوری ڈال دی جائیں اور وہ بھی جواصل ضلقت کے لحاظ ہے ہی عام پانیوں سے ممتاز ومتنفیر ہوڈ جیسے سمندر کا کھارا پانی ) یا جوالی چیز وں کے پڑجانے ہے متنفیر ہوا ہو جن سے پانی کا بچنا عام حالات میں ممکن نہ ہو (جیسے جنگلات کا پانی کہ اس میں ہے وغیرہ گرتے اور اس کے رنگ یا مزہ کومتنفیر کردیتے ہیں ) غرض لفظ ماء سب کوشامل ہے اور جیسے کہ سمندر کے پانی سے صدیمت میں کی وجہ سے وضوء جائز ہوا حالا نکہ اس میں دوسرے پینے اور استعال کے پانیوں کے لحاظ سے انتہائی نمکینی اور بدذائقی ہوتی ہے تو جو پانی پاک چیز وں کے سبب سے تغیر پذیر ہوں وہ سمندر کے پانی ہے تو بہر حال اجھے ہی ہیں فرق اتنا ہی ہے کہ انفیراصلی ہے اور دوسرے کا طاری اس فرق کا کوئی اثر یانی کے نام پڑئیں پڑتا۔

اس زمان کی نبیذیں تو بخس و خبیث ہیں اور امام بیمی نے شن کبری ص اسامیں اپنی سند سے بولسل ابی خلدہ ابوالعالیہ سے یہ جملیقل کیا:۔ ہم
تو تمہاری اس دور کی نبیذ کو خبیث و خبیب بی بھتے ہیں اور وہ دو رسابق والی نبیذ تو پانی ہوتا تھا جس میں پھیے مجوریں ڈال کراس کو میٹھا کرلیا کرتے تھے۔
ان دونوں حوالوں سے واضح ہوا کہ ابوالعالیہ اس نبیذ سے وضوء یا عسل کو منع نبیں فرماتے تھے جس کے بارے میں لیلۃ الجن والی حدیث وارد ہا اور نہ انھوں نے اس حدیث پر نقذ کیا ، بلکہ تیجے مان کر جواب نہ کور دیا ہے، لہذا اس سے ان کے نز دیک نہ طلق نبیذ ہے کر اہت وضو تا بت ہوئی ، اور نہ ام صاحب کی تر دید ہوئی ، بلکہ تا کید گئی ہے ، یعنی اگر وہی نبیذ اب بھی بنائی جاتی تو ابوالعالیہ بھی اس سے وضو کو کر وہ نہ فرماتے۔

موئی ، اور نہ ام صاحب کی تر دید ہوئی ، بلکہ تا کید گئی ہے ، یعنی اگر وہی نبیذ اب بھی بنائی جاتی تو ابوالعالیہ بھی اس سے وضو کو کر وہ نہ فرماتے۔

امام بخاری نے حضرت حسن بھری کے متعلق بھی لکھا کہ وہ بھی نبیذ ہے وضوکو کروہ کہتے تھے، گر محقق بینی نے روایت ابی عبید من طریق اخری عن الحسن ثابت کیا کہ حسن بھری نے لاباس بہ فرمایا بینی اس ہے وضوییں کوئی حرج نہیں ، لہذا ان کے نزدیک بھی کراہت تنزیبی ہوئت ہے۔ محقق بینی نے ابن بطال ہے بھی بہی فقل کیا کہ حسن نبیذ ہے وضوکو جائز کہتے تھے۔ اس طرح امام بخاری نے جو حضرت عطا ابن الی رباح کا قول ذکر کیا ، اس ہے بھی معلوم ہوا کہ وضوییں نبیذ کا استعال جائز تو ہے گرتیم زیادہ اچھا ہے۔ اس پوری تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کا قول ذکر کیا ، اس سے بھی معلوم ہوا کہ وضوییں نبیذ کا استعال جائز تو ہے گرتیم زیادہ اچھا ہے۔ اس پوری تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امام بخاری نے جن تین حضرات کے اقوال سے استناد کیا ہے ، وہ ان کے تھم عدم جواز کے لئے مفید وموکد نبیس ہیں ، اس لئے محقق بینی نے تو صاف طور سے لکھ دیا کہ ان میں ہے کوئی بھی قول ترجمۃ الباب سے مساعد ومطابق نبیس ہے ، (عرب ۱۹۵۰)

پجرآ مے چل کرمختل موصوف نے حدیث الباب پرتو یہ بھی کہدیا کہ اس کی ترجمۃ الباب سے مطابقت ' برِ تُقتل کی بھتاج ہے اور یہ بھی لکھا کہ اس حدیث کوذکر کرنے کا منج محل کتاب الاشربہ ہے ، پھروہاں یہ تو جیہ بھی موزوں ہوگی کہ شراب جب مسکر ہوگی تو اس کا پینا حرام ہوگا ، اور ای طرح اس سے وضوکرنا بھی حرام یا نا درست ہوگا۔ (ممر ۱۵۰۰)

پچھ بات الى بچھ ش آتى ہے كہ امام صاحب نے جو نبیذ كے جواز وضو ہے رجوع فر مایا ہے، وہ بھی ای لئے ہے كہ نبیذ كانام تو باتى مراس كامسى بدلنا شروع ہوگیا ہوگا، جیسے ابوالعالیہ نے فر مایا كہ اب اس تم كى نبیذ كہاں ہے جو نبى كريم تلا ہوگا ، جیسے ابوالعالیہ نے فر مایا ، گراس میں روز صاحب كے زمانہ میں اگر چہ اس نبیذ كا وجود بھی ہوگا تو ضرور جس كى وجہ سے حد مہ ابن مسعود ہے تحت جواز كا علم فر مایا ، گراس میں روز افزوں تبدیلیاں بھی ملاحظ فر مائی ہوں گی اس لئے مطلق نبیذ ہے جواز وضوكا فیصلہ بدل و یا ہوگا ، اور عالبًا وہ احتیاط اس لئے بھی ضروری تبھی ہوگى ، و مسلم مرف جواز وضوكا نبیں رہتا بلكہ ساتھ ہى اس كے شرب كا بھی جواز آ جاتا ہے ، فلا ہر ہے كہ جب نبید طبیب سے تجاوز كر كے نبیذ ضبیث كى كہ مسلم مرف جواز وضوكا نبیں رہتا بلكہ ساتھ ہى ہوگى ، ورا آ جاتا ہے ، فلا ہر ہے كہ جب نبید طبیب سے تجاوز كر كے نبیذ ضبیث ہنے گئے تو اس سے بچانے اور دور ركھنے كى بڑى شد ید ضرورت ساسنے آگئى ہوگى ، اور آ پ نے رجوع كو ہى احوط سجھا ہوگا ، باتى رہا ہے كہ حدیث این مسعود كو بہت سے علاء نے ضعیف قرار دیا ہے ، اس كامفصل جواب آگے آتا ہے ۔ واللہ المعین : ۔

حدیث این مسعود كو بہت سے علاء نے ضعیف قرار دیا ہے ، اس كامفصل جواب آگے آتا ہے ۔ واللہ المعین : ۔

لیلة الجن والی حدیث این مسعود کے بارے میں محقق عینی نے لکھا کہ حافظ این حجرنے لکھا:۔ "تمام علماء سلف نے اس کوضعیف قرار دیا

ہے۔ "محقق بینی نے لکھا:۔ وجہ تضعیف ہیہے کہ اس کی روایت میں ابوزید مجبول ہے، امام ترندی نے فرمایا کہ اہل حدیث کے یہاں وہ رجلِ
مجبول ہے۔ بجو اس حدیث کے اور کوئی روایت اس کی ہمیں معلوم نہیں۔ (ترندی باب الوضوء بالنبیذ) لیکن ابن العربی نے شرح ترندی میں
کھھا کہ ابوزید مولی عمرو بن تربیث ہیں جس ہے راشد بن کیسان نے بھی روایت کی ہے اور ابور وق نے بھی (بید ونوں ثقہ ہیں) اور اس کی وجہ
سے وہ جہالت سے نکل جاتا ہے، اگر چہ اس کا نام نہ بھی معلوم ہو، اس لئے بظاہر امام ترندی کی مراد اس سے مجبول الاسم بی ہے ( کیونکہ جس
کے تی شاگر داس سے روایت کرنے والے موجود ہوں، وہ مجبول العین نہیں ہوسکتا اور صرف مجبول الاسم ہونا کوئی ترج نہیں ہے)

اس کےعلاوہ بیکہ حضرت ابنِ مسعودؓ ہے اس حدیث کوروایت کرنے والےصرف ابوزیدنہیں ہیں بلکدان سے چودہ دوسرے حضرات بھی ابوزید ہی کی طرف روایت کرتے ہیں، پھر تحقق عینی نے ان سب کی روایات اور جن کتابوں میں وہ مردی ہیں،سب کا ذکر تفصیل ہے کیا (عمدہ ۱۹۴۹ء) نیز ملاحظہ ہو۔۔۔۔۔(نصب الرابیہ ۱۳۹ء)

دوسرااعتراض بیہ کدراوی حدیث ابوفزارہ کے بارے میں تر ددہے کہ وہ راشد بن کیسان ہیں یا کوئی اور؟ اس کا جواب بیہے کہ جوابو فزارہ ابوزید کے واسطہ سے حضرت ابن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں ، وہ راشد بن کیسان عیسی ہی ہیں ، جبیسا کہ اس کی تصریح ابن معین ، ابن عدی ، دارقطنی ، ابن عبدالبراور بیمنی نے کی ہے الخ (معارف السنن ااس۔ ا ، ونصب الرابیہ ۱۳۷۱۔ ا

تیسرااعتراض یہ کیا گیا ہے کہ ایوفزارہ کوفہ کے نباذ تھے لیکن میربات بھی غیر ثابت شدہ ہے، بلکہ نباذان کے شخ ابوزید تھے جیسا کہ حافظ نے ابوداؤد سے نقل کیا ہے، اوراگراس کو تنظیم بھی کرلیس تو صرف نباذ ہونا کوئی قدح نہیں کیونکہ ممکن ہے وہ صرف ایس نبیز بناتے ہوں جونشہ کی صدتک نہ پہنچ (جیسے آج کل کوئی محمل مجبور کے نیر ہے کی تجارت کرے کہ مجبول وقت فروخت کردیا کرے، کیونکہ جب تک اس میں نشرنہ پیدا ہو، اس کی خرید وفروخت اور پینا سب درست ہے، بلکہ دق ومل کے مریضوں کواس سے جیرت آگیز نقع پہنچا ہے، غرض صرف نباذ ہونا کوئی حرج وعیب کی بات نہیں ہے)

المام ترندی نے بیصد یک لکھ کراس کی تھیج کی ،اورامام احمدواین خزیمہ نے بیصد بیث روایت کی اوراس کو تیج قرار دیا ( تحفة الاحوذی سے سے

ایک روایت امام طحاویؓ نے عن قابوس عن ابیان مسعودؒ روایت کی ہے اور فرمایا کہ اہل کوفہ سے اس کے علاوہ کوئی حدیث جمیں معلوم نہیں ہوئی ،جس سے حضرت ابن مسعودؓ کالمیلۃ الجن میں رسول اکر م ایک ہے ساتھ ہونا ثابت ہوتا ہو، اور وہ روایت قابلِ قبول بھی ہو (نصب الراہیہ ۱۳۳۳) ۔ ۱

امام زيلعي كاارشاد

محقق زیلی نے لکھا کہ ہم نے حدیث ابن مسعود کو سات طریقوں سے نقل کر دیا ہے، جن میں سے بعض میں تو صراحت کے ساتھ ان کانی کریم علی کے کہ اتھ ہوتا معلوم ہوتا ہے، لیکن صحیم مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ ساتھ نہیں تنے، تو ان دونوں تم کی روایات میں اس طرح بھے کر سکتے ہیں کہ وہ جنوں سے نفتگو و خاطبت کے وقت ساتھ نہیں تنے، اور اس مقام سے دور تنے، اور بعض لوگوں نے اس طرح جمع کیا ہے کہ لیلۃ الجن دوبار ہوئی ہے، پہلی مرتبہ میں آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا جو حدیث مسلم سے ظاہر ہے پھر دوسری بار ابن مسعود خضور علی کے ساتھ کے ساتھ الجن دوبار ہوئی ہے، پہلی مرتبہ میں آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا جو حدیث ابن جرت کو ذکری ہے، عبدالعزیز بن محر نے کہا کہ جو جن حضور سے نظلہ میں بطے تھے، وہ نیوی کے تنے، اور جو مکم معظمہ میں سلے تنے، وہ نصیبین کے تنے الی اس الرابہ الرابہ الرابہ الرابہ الرابہ الرابہ الرابہ کے اس نہیں جی الکھا ادر کہا کہ حدیث ان مسعود جن طریق ہے مروی ہوں جہت بنے کے لئے کانی نہیں جی الی کے نبیذ سے وضوحاً ترنبیں نہیں نہ مروی ہوں جہت بنے کے لئے کانی نہیں جی الی کے نبیذ سے وضوحاً ترنبیں نہ سفریش نہ دھنری ،

## حضرت شاہ صاحب رحمہ الله کی رائے

آپ نے فرمایا:۔ بظاہر حضرت ابن مسعود کا انکار معیت ، ای کل و مقامِ تعلیم کے لحاظ سے ہے ، لین اس جگہ تک نہ جا سے ، جہاں حضور علیہ نے جنول کی تعلیم وہلنے فرمائی ہے ، لہذا دونوں متم کی احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے ، اور یہ ایسا ہے کہ تر ندی میں ابن عباس سے مروی ہے کہ نہ حضور علیہ نے خنول کو دیکھا اور نہ ان پر قرائت کی ، حالا نکہ یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے ان کوقر آن مجید سنایا ، بہلنے کی اور تعلیم دی ، پس جس طرح وہاں معارضہ کو تاویل کر کے دور کر دیا گیا ہے اس طرح یہاں بھی اختلاف زمان و مکال پر محمول کر کے دفع کرنا چاہیں انوار المحدود ۱۵ مال پر محمول کر کے دفع کرنا چاہیں انوار المحدود ۱۵ مال ورکھ قل این البہام نے جو جواب امام ابو محمد البطلع می سے نقل کیا ہے ، دو بھی معارضہ کو اٹھا دیتا ہے کہ حضرت ابن مسعود کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ محابیں ہے دور اکوئی حضور علیہ کے کہا تھونیں گیا تھا۔

پانچوال اعتراض: یہ کہ صدیمہ ابن معود اخبار آ حاد ہے، جو خالف کتاب ہے، اور ثبوت خبر داحد کی شرط یہ ہے کہ وہ خالف کتاب اللہ نہ ہو، لہذا خالف ہونے کی وجہ نے غیر خابت ہوئی، حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ یہ اعتراض یا حدیمہ ابن معود کو غیر خابت یا ضعیف قرار دینے کا طریقہ شافعید وغیر ہم کی طرف ہاس لئے مناسب نہیں کہ وہ تو خیر واحد ہے کتاب اللہ پرزیادتی کو قائل ہیں، مثلا نیت کو وضویں فرض کتے ہیں، حالا نکہ نیمی قرآنی کے خلاف ہے کہ اس میں نیت کو فرض نہیں کیا گیا، اور حنفیہ کا اصل پر جواب یہ ہے کہ نین کا گرچہ بظاہر ماءِ مقید معلوم ہوتا ہے، مگراس کو اہلی عرب ماءِ مطلق ہی کی جگہ استعمال کرتے تھے، جیسا کہ شرح کر مانی اور بلوغ الا رب سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں میطر میں اور کھاری پانی کو شیر ہی بنانے کا مروج تھا، اور ایسا بہ طریق تفکہ واستاند او نہیں کرتے تھے بلکہ ضرورت و مجبوری کے تحت کرتے تھے کیونکہ مینے پانی وہاں نادر الوجود تھا، جس طرح اس زمانے میں شعندا کرنے کی ضرورت سے پانی ش مرورت و مجبوری کے تحت کرتے تھے کیونکہ مینے پانی وہاں نادر الوجود تھا، جس طرح اس زمانے میں شعندا کرنے کی ضرورت سے پانی میں برف ڈالتے ہیں، الہذا جیسے برف کے پانی ماء مقید نیس ہوتا ہے کہ وضور کرنا آ یہ فان لہ تبعد و برف ڈالتے ہیں، الہذا جیسے برف کی پانی مقید خوا ہو جود وہ ا حاکمتان نہ ہوا (اورای کو حافظ ابن تیں تھی تھی اور کیا ہوتی میں تو نبیذ ماءِ مقید تھا اور کی استعمال کو دیکھیں تو نبیذ ماءِ مقید تھا اور کی استعمال کو دیکھیں تو نبیذ ماءِ مقید تھا اور کی استعمال کو دیکھیں تو نبیذ ماءِ مقید تھا اور کی استعمال کو دیکھیں تو نبیذ ماءِ مقید تھا اور کی استعمال کو دیکھیں تو نبیذ ماءِ مقید تھا اور کی استعمال کو دیکھیں تو نبیذ ماءِ مقید تھا اور کی استعمال کو دیکھیں تو نبیذ ماءِ مقید تھا وہ کیا کہ مستعمل کو کیکھیں تو نبید نبید ماء کے کھیں تو نبید کیا کیں کی مقال کو کیکھیں تو معلوث کی میں کیا کے کھی تھی تو کیا کہ کیا کہ کی تعلی کیا کہ کو کھیں تو کی کھی کیا کہ کیا کہ کو کی کھی تھی کی کھی کی کھی کے کھی کی کھی کیا کہ کو کھی کے کھی کے کہ کی کھی کی کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کھی کے کھی کے کھی کو کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کھی کھی کے کھی کے

تردد کی صورت مجمی منقول ہے کہ تیم کی روایت مجمی وضو کے ساتھ ہوئی۔

دوسرے اس لئے بھی حدیث ابن مسعود سے کتاب اللہ پرزیادتی ہوسکتی ہے کہ اکا برصحابہ حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عمرات ابن عباس جیسے اور ان سے بعد کے حضرات نے بھی نبیذ سے وضوکو جائز سمجھا اور اس بڑسل کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ حدیث نہ کور محابہ کرام کے مل وقتی کی وجہ سے شہرت واستفاضہ والی احادیث کے مرتبہ کو پہنچ گئی ہے، لبندا ایس حدیث سے زیادہ علی القاطع کوکون منع کرسکتا ہے۔؟ (انوار المحدود ۴۵۔ ۱)

چھٹا اعتراض: بیہ کہ بفرض تنلیم محت وثبوت حدیثِ ابن مسعود و منسوخ ہے، کیونکہ لیلۃ الجن مکہ عظمہ بین تھی ،اور آیتِ فیلم وجدو اهاء کا نزول مدینہ طیبہ میں ہواہے، بیاعتراض حافظ ابن حجرنے لکھاہے۔ (فتح الباری۱-۲۳۷)

محقق عینی نے اس کے جواب میں لکھا:۔یاعتراض حافظ این جرنے این القصار مالکی اور این حزم ظاہری سے اخذکیا ہے، اور تجب ہے
کہ ہاو جوداس امرکو جائے کے بھی کہ یہ بات قابل رد ہے حافظ نے اس کوفقل کردیا، اور اس پرسکوت کرلیا (کہ جیسے لوگوں کو اس کی رکا کت کی
خبر بی نہ ہوگی) وجد رویہ ہے کہ طبر انی نے کبیر میں اور دار قطنی نے بھی تصری کی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اعلی مکہ پراترے اور ایک
جگدایٹ مارکر پانی نکالا اور اس سے حضور اکرم عظام کو وضوکر ناسکھایا، نیز سیلی نے کہا کہ وضوحقیقت میں کی ہے، اگر چہدنی اللا وت ہے اور
حضرت عائشہ نے جو آ رہ تیم فرمایا، آیت وضونہ کہا، اس کی وجہ بھی بہی ہے کہ وضوتو پہلے سے فرض ہو چکا تھا البت اس کا تھم قر آن مجید میں
مٹلونہ ہوا تھا تا آ نکہ آیت جبی نظیہ میں اتر کی۔ (عمد م ۱۹۵۹)

صاحب بذل انحجو دَّنے لکھا کہ جب اکا برصحابہ گافتوی جوازِ وضوء ہالنہیذ کا ثابت ہوگیا، حالانکہ دحی کا باب بند ہو نائخ دمنسوخ کوبھی سب سے زیادہ مبائے والے تنے ،تو اس سے ننخ کا دعویٰ باطل ہوگیا (بذل ۵۵۔۱)

حافظ نے یہ بھی لکھا کہ یا تو حدیث ابن مسعود کومنسوخ کہنا جا ہے (جس کا جواب اوپر ذکر ہواہے) یا اس کواس صورت پرمحول کرنا چاہیے کہ وہ ایسا پانی تفاجس میں ختک محبوریں ڈالی گئی تغییں ، جن سے پانی کے کسی وصف میں تغیر نہ ہوا تھا ، اور ایساوہ لوگ اس لئے کرتے تھے کہان کے پاندوں کی اکثر اقسام میٹھی نہمیں (فتح الباری ۲۳۷۱۔۱) کو یا حافظ نے بعینہ وہی بات مان لی جس کے قائل امام صاحب ہیں اور ہم پوری تغمیل سے بیان کرآئے ہیں۔

حضرت شاه صاحب رحمه الله كااستدلال

فرمایا:۔دارقطنی میں جوروایت بہطریتی ہاشم بن خالدالا زرق عن الولیدعن معاویة بن سلام ہے، وہ میرے نز دیک اس باب میں سب سے زیادہ قوی متدل ہے لیکن ہاشم بن خالد غلط ہے، بلکہ وہ ہشام بن خالد بن بزید بن مروان ہے،اس کے سب راوی صدوق وثقتہ ہیں۔

پس جب حدیث محج ہوگی اوراس کے طرق و مخارج متعدد ہو گئے ، تو اس نے ان سے قوت حاصل کرلی ، پھراس کی مزید
تا ئید حضرت علی ، ابن عباس ، تکرمہ ، حسن وغیرہ کے اختیار جواز ہے ہوگئی ، گوان کی بعض اسانید میں ضعف ہے ، غرض ضعف کی تلائی تعد دِطرق
و غیرہ ہے ۔۔۔۔۔۔ ہوگئی ہے اور یکی خد ہب سفیان تو ری واوزا گی کا بھی ہے اوراس کی طرف میلان آئی کا بھی ہے ، پھر حضرت شاہ صاحب نے
فرمایا کہ ذریر بحث نبیذ ہرگز وہ نہیں ہے جوز وروشدت پر آجائے ، یا پکائی جائے ، اورنشہ لے آئے بلکہ وہ صرف میٹھا پانی رقیق سیال ہے جوطبی
یانی سے صرف صلاوت میں ممتاز ہو، طبیعت ماہ کے لحاظ ہے وہ طبی وفطری پانی سے کوئی اتمیاز ندر کھتا ہو، اور بیطریقہ کھاری پانی کو میٹھا اور
یا گوار تلخا ہے والے پانی کو خوشکوار بنانے کا تھا، چنانچہ بدائع کا میں ہے کہ خود حضرت عبداللہ بن مسعود ہے ذریر بحث نبیذ کے بارے میں
تاگوار تلخا ہے والے پانی کو خوشکوار بنانے کا تھا، چنانچہ بدائع کا میں ہے کہ خود حضرت عبداللہ بن مسعود ہے ذریر بحث نبیذ کے بارے میں

## پوچها گیا تو فرمایا: \_چند کھجوریں پانی میں ڈالدی جائیں تو وہ نبیز ہوجاتی ہے النج (معارف اسن للعلامة البوری ۱-۳۱۵) **صاحب الاستندراک الحسن کا افادہ**

آپ نے ۱۰۵ میں لکھا: ۔ کفایہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے متعلق لیلۃ الجن میں حضور علیا ہے کے ساتھ نہ ہونے کا قول کل نظرہے،اور ہم کہتے ہیں کہ وہ ساتھ تھے، کیونکہ امام بخاریؓ نے بارہ وجوہ ہے ان کا ساتھ ہونا ٹابت کیا ہے (۱۰۵۔۱)

پھرصاحب استدراک نے لکھا کہ امام بخاری نے تین وجہ تو اپنی ' تاریخ صغیر' میں لکھی ہیں اور شاید' تاریخ کبیر میں' تمام وجوہ کا استیعاب کیا ہو، پھر بظاہر معیت کا مطلب حضور کے ساتھ لکٹنا وغیرہ ہے، اور عدم معیت کو خاص وقت تعلیم و تبلیغ پرمحمول کر سکتے ہیں کہ اس وقت ساتھ نہ خرض ان کا ساتھ جانا بہت سے طرق ہے ثابت ہے جن کورد نہیں کر سکتے پھر جبکہ دونوں تنم کی اعاد بیث کوجمع کرنا بھی دشوار نہیں تو ایک تنم کی اعاد بیث کوجمع کرنا بھی دشوار نہیں تو ایک تنم کی اعاد بیث کوجمع کرنا بھی دشوار نہیں تو ایک تنم کی اعاد بیث کوجمع کرنا بھی دشوار نہیں تو ایک تنم کی اعاد بیث کوجمع کرنا بھی دشوار نہیں تو ایک تنم کی اعاد بیث کو تھی ایک تا ہے جائز نہ ہوگا۔

مزیدتائید: دارقطنی کی روایت بر طریق حسن بن قتیبه میں بی بھی ہے کہ جب حضرت ابن مسعود ی رسول اکرم علی کے وضوکرانے لگے اور دیکھا کہ بجائے خالص پانی کے نبیذ کا پانی ڈال رہے ہیں تو کہنے لگے یا رسول اللہ! مجھ سے خلطی ہوگئی کہ نبیذ سے وضوکرا رہا ہوں اس پر حضور اگرم علی ہوگئی کہ نبیذ سے وضوکرا رہا ہوں اس پر حضور اگرم علی ہے کہ اللہ اس مدیث کے راوی حسن اور محمہ بن عیسی ضعیف اگرم علی ہے کہ ان سے روایت حدیث میں کوئی حرج نہیں 'اور محمد کی اور محمد کی توثیق بیر نہیں 'اور محمد کی اس کے اس کو نقات میں ذکر کیا ہے کمانی اللہ ان (امانی ۱۰ – ۱)

صدیب این ماجہ: مضرت ابن مسعود کی ایک حدیث بہطریق عباس بن الولید دشق ابن ماجہ میں بھی ہے، جس میں ہے کہ حضو علیت نے ' تسمر قاطیبة و هاء طهور''فرمایا اور اس نبیذے وضوفر مایا ، اس کے رجالِ سند بھی بہت ثقہ ہیں بجز ابن لہیعہ کے کہان میں اختلاف ہوا ہے اور اس کی وجہ سے دارقطنی نے اپنی سنن میں اس روایت کومعلول قر اردیا ہے۔ صاحبِ الاستدراک الحن نے۱۰۳۔ امیں لکھا کہ''ہم متحد دجگہ کھے جیں کہ ابن لہیعہ کی حدیث حسن ہوتی ہےاوران کی حدیث سے بہت سے حضرات نے استدلال کیا ہے ،محدث مشیمی نے اپنی انجمع ۵۔ اور ۲۱۔ او ۱۲ میں ان کی تحسین کی ہےاور یہ بھی لکھا کہ امام ترندی نے ان کی حدیث کوشن کہا ہے۔''

صاحب الاستدراك مذكور كاتسامح

موصوف نے اس کے بعدلکھا کہ امام بخاری نے تاریخ صغیر میں ابن لہیعہ کے بارے میں یجیٰ بن سعید سے نقل کیا کہ وہ ان کی روایت میں کوئی مضا کقہ نہ بچھتے تھے، یہ حوالہ اس لئے غلط ہے کہ کتاب الضعفاء الصغیر جور جالِ معانی الآ ٹار مطبوعہ دیو بند کے حاشیہ پرطبع ہوئی ہے، اس میں ۱۵ اپر بواسطہ حمیدی بچیٰ بن سلیم سے کان لا براہ شیا منقول ہے۔ بظاہر یہ سلیم بھی سعید سے محرف ہوا ہے اور تاریخ کبیر بخاری صفحہ ۱۸۲۔ ۳ (قتم اول) میں بھی بحوالہ حمیدی بچیٰ بن سعید سے کان لا براہ شیا ہی منقول ہے اس لئے تاریخ صغیر میں بھی بہی ہونا چاہیے، ورنہ کتابت کی غلطی ہوگی۔

کمچہ فکر سے: ناظرین یہاں مقدمہُ انوارالباری ۲-۴۸ کی بیہ بات نہ بھولیں کہ امام بخاری نے باوجودابن لہیعہ کی تضعیف کے بھی ان سے وغیرہ کہہ کرکئی جگہ اپنی صحیح بخاری میں روایت لی ہے، کیونکہ حافظ ابن حجرؓ نے یقین سے فرمایا کہ'' وغیرہ''سے بہت سی جگہ امام بخاری نے عبداللہ بن لہیعہ ہی کومرادلیا ہے اوراس کے سواد وسراوہاں نہیں ہوسکتا۔

ابن لہ یعد کی توثیق: علامہ محدث ابن التر کمانی نے لکھا کہ اگر چہ ابن لہ یعد کی تضعیف کی گئی ہے مگر ان سے ائمہ محدث ابن التر کمانی نے لکھا کہ اگر چہ ابن لہ یعد کی تضعیف کی گئی ہے مگر ان سے محدث ابن خزیمہ نے ہو وجگہ ان سے استشہاد کیا ہے، اور ان سے محدث ابن خزیمہ نے بھی اپنی صحیح میں دوسرے راوی کے ساتھ ملا کر حدیث لی ہے، حاکم نے بھی متدرک میں ان سے تخزیج کی ہے، امام ثوری نے کہا کہ میں نے کئی جج کئے تاکہ ان سے ملوں ، امام ذہبی نے لکھا کہ ان سے متابعات میں حدیث روایت کی جاتی ہے، علامہ شیمی نے کتاب الایمان میں ان کی حدیث کی شخسین کی ہے، اور باب فضل الصلو ق میں کہا کہ ان کی حدیث کی شخسین کی ہے (امانی الاحبار ۲۵۹۹)

چندا ہم ابحاث اور خاتمه کلامحدیث الباب کا مطلب

یہ تو پہلے ذکر ہو چکا کہ حدیث الباب کوتر جمہ ہے مناسبت نہیں ہے بجز جڑفیل کے کما حققہ العینی ۔ یہاں یہ بحث ہے کہ بظاہر بیہ حدیث امام ابوحنیفہ وامام ابو یوسف ؓ کےخلاف ہے کہ وہ ہرمسکر کے لیل وکثیر کوحرام نہیں فرماتے ،البتہ امام مالک،امام احمد،امام شافعی وامام محمد اور جمہور صحابہ اسی کے قائل ہیں لیکن شیخین کے ساتھ بھی دوسرےائمہ حدیث ، وکیع ،سفیان ثوری،امام اوزاعی اور بعض صحابہ ٹہیں۔

صدیث الباب کا جواب بیہ کہ کل شراب مسکر سے مراد بالفعل مسکر ہے، یہ بین کہ اس کی صفت ایسی ہو کہ وہ نشہ لا سکے،خواہ وہ نشہ عاصلِ وقت ہویا نہ ہو، جیسا کہ حافظ ابن حجرؓ نے کہا ہے، اور حافظ نے خطابی کا قول بھی پیش کیا کہ بیحدیث اس امر کی دلیل ہے کہ ہر نشہ لانے والی چیز کا قلیل وکثیر برابر یعنی حرام ہے خواہ وہ کسی نوع کی بھی ہو کیونکہ صیغہ عموم کا بولا گیا ہے، جس سے اشارہ جنسِ شراب کی طرف ہے کہ اس سے نشہ ہو سکے النے (فتح الباری ۲۳۷۔ ۱)

اس پر محقق عینی نے لکھا: قلیل وکثیر کے حرام ہونے کا فتو کی ہر شراب میں نہیں چل سکتا بلکہ وہ تو صرف خمر میں چلے گا، کیونکہ حصرت ابنِ عباسؓ سے مرفوعاً وموقو فا مروی ہے کہ خمر تو بہر صورت حرام ہے اور ہر شراب کا قد رِمسکر حرام ہے، اس سے معلوم ہوا کہ خمر کا تو قلیل وکثیر حرام ہے خواہ وہ نشد لائے یا نہ لائے ، اور خمر کے علاوہ دوسری شرا بیں نشد لانے کے وقت حرام ہیں ( یعنی ان کا قد رِقلیل جونشہ نہ لاسکے حرام کے مرتبہ میں نہیں آتا ) اگر کہا جائے کہ حدیث میں تو کل مسکر خمر وکل مسکر حام وارد ہے ' یعنی ہر نشد لانے والی چیز حرام ہے، تو

اس کی صحت میں سیدالحفاظ کچی بن معین نے کلام کیا ہے،اور بشرطِ تسلیم اصح بیہ ہے کہ وہ ابنِ عمر پرموقوف ہے،اورای لئے اس کی روایت اہام مسلم نے ظن کے ساتھ کی ہے،کہا کہ میں تو اس کو مرفوع ہی جانتا ہوں، پھر بصورت تسلیم اس کامعنی بیہے کہ جس چیز کاکثیر نشد لائے تو اس کثیر کا تھم خمر کا تھم ہے (بعنی اس سے میٹا بت نہیں ہوا کہ اس کا قلیل بھی جونشہ نہ لائے وہ بھی تھکم خمراور حرام ہے) (عمدۃ القاری ۱۹۵۱) محقق عینی کے جواب و تحقیق سے ان کی دقیب نظر نمایاں ہے۔

## حفرت شاه صاحب رحمه اللدكي رائ

یہ ہے کہ حدیثی نقطہ نظر سے پختین کی رائے کواس مسئلہ ہیں ذیادہ قوت حاصل نہیں ہے اور بیان چند مسائل ہیں ہے ہے کہ جس میں امام صاحب کی رائے پر حضرت کوشر ہے معد تینیں ہوا تھا، اور فقہ نئی ہیں نو کا بھی اس بارے شامام تحدید کی عبارت قابلی تغیر ہے، اور اس کو بدل کر یوں کہنا جا ہے کہ خر ( غیر مطبوح آ تحوی شراب ) اور باتی تمین شرا ہیں ( جوا گور ہی کے دی کو تحقیق طور ہے تا قطی ہیں ہی کہ ان کا تعلی و کثیر ترام ہوا و ان چار کے ملاوہ کو بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کی جائی ہیں ) وہ تو بالکلیا او تطبی طور ہے تا قطی ہیں تھی کہ ان کا تعلی و کثیر ترام ہوا ان چار کے ملاوہ وجو نبیذ جب ، بگر وقد ہو اس کی طور ہیں ہو ہے ہیں ، وہ سب بھی حرام ہیں ، بچر قد دی تعلی کہ بو مسکر نہ ہواور بغرض تقوی علی ان چار کے ملاوہ وقعی موقعی ہیں تھی کہ ان کا تعلی ہو گئی ہیں ہو اس بھی حرام ہیں ، بچر قد دی تعلی ہو کہ وقد و اضطرار کے اس العبادة بیا دفتی مرض کے لئے استعمال ہو کو یا تقوی بھی تھی اور بدا سیا ہے کہ ہیں : مروا حرام ہیں ، بچر قد وقعی اضطرار کے اس کے بعدہ سے دلی تحقیق کی تحقی ہو تحقیق کی تحقی ہو تحقیق ہو تحقیق کی تحقیق کی تحقیق ہو تحقیق کی تحقیق ہو تحقیق کی تحقیق ہو تحقیق کی تحقیق کی تحقیق ہو تحقیق کی تحقیق کہ تحقیق کی تحقیق کی تحقیق کی تحقیق کی تحقیق کی تحقیق کی تحقیق کہ تحقیق کی کہ اس کو اس کی تحقیق کی خوالے میں اس کو تحقیق کی خوالے میں اس کو تحقیق کی تحقیق کی تحقیق کی تحقیق کی خوالے کے اس کو تحقیق کی تحقیق کے کہ اس کو تحقیق کی تحقیق کے کہ اس کو تحقیق کی تحقیق کے کہ اس کو تحقیق کی تحقیق کے کہ تحقیق کی تح

آیت ندکورہ بلی بعض مغسرین نے سکر سے مراد خرلیا ہے کہ آیت کی ہے اوراس وقت تک خرحرام نہ ہوئی تھی ، جب خرکی حرمت آگی تو آیت ندکورہ کی اجازت منسوخ ہوگئی، گرصاحب روح المعانی نے لکھا کہ حنفیہ عدم ننخ کی طرف کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سکر سے مرادوہ نبیذ ہیں، جونشہ ورئیس ہیں کیونکہ حق تعالی نے اپنے بندوں پر اپنا انعام واحسان بتلایا ہے جو بغیر طال کے نیس ہوسکا، البذایہ آیت نبیذ کے جواز شرب کی دلیل ہے بشر طیکہ نشر کی صدتک نہ ہو، جب زیادہ ہے گا کہ نشر لا سکے تو وہ بھی حرام ہوگی اور صدیث ہیں بھی ہے۔ حسوم المله تعالی شرب کی دلیل ہے بشر طیکہ نشر کی صدتک نہ ہو، جب زیادہ ہے گا کہ نشر الب ، اخرجہ الدقطنی (اللہ تعالی نے خرکوتو بالکلیہ یعنی قبل وکشر کو حرام کرویا المند تعالی نے خرکوتو بالکلیہ یعنی قبل وکشر کو حرام کرویا ہے ، اور ہر شراب میں سے بھی نشہ لانے والی (مقدار) کوحرام کیا ہے ) اور نبیذ جب تک نشہ لانے کی صد تک نہ پنچے اس کی صلت کے قائل ایرا بیم نختی اور ایام طحادی بھی ہیں جواپنے زمانے کے ایام سے ، ای طرح سفیان توری جن کا مرجہ سب کو معلوم ہے اور دہ خود بھی ہے تھے ، جیسا کہ قرطبی نے آئی تغیر شرک کھا ہے (روح المعانی ۱۸ میرا)

علامہ ابو بحر جسامی رازی نے آب نہ کورہ بالا کر تحت لکھا: سلف نے سکر سے مراد خربھی بٹلائی ہے اور نبیذ بھی ،اور حرام بھی ، تو ٹابت ہوا
کہ بینا م سب پر بولا جاتا ہے ، پھران کا بیدوئی کہ وہ تحریم خمر سے منسوخ ہوئی اس بات پر دلیل ہے کہ آبت نہ کورہ اباحث سکر کی مقتضی تھی اور
وہ خمر و نبیذتھی اور جس چیز کا ننخ ٹابت نہیں ہواوہ خمرتھی نبیذ کی تحریم ٹابت نہیں ہوئی لبذا اس کو ظاہر آبت کی وجہ سے صلت پر باتی رکھیں سے کیونکہ
اس کا ننخ ٹابت نہیں ہوا اور جو تحریک وجہ سے اس کے بھی ننخ کا دعویٰ کر ہے تو بیغیر دلالت و دلیل کے بیجے نہ ہوگا ، کیونکہ اس میں خمر کا اطلاق
نبیذ کوشامل نہیں ہے (احکام القرآن ۲۸۸۔۳)

تحریم خرونبیڈواشر ہی بحث پوری تفصیل ودلائل کے ساتھ جج بخاری کی کتاب الاشر ہمیں آئے گی انشاء اللہ تعالیٰ یہاں اتنا مزید عرض کیا جاتا ہے کہ حقق عنی نے "حدیث کل مسکر حرام" بی سید الحفاظ ابن معین کی قد ح نقل کی ہے، جیسا کہ اور انھوں نے کھدیا کہ جب زیلعی کو اس کا ذکر کیا ہے، کین حافظ ابن جر کوموقع ال میا اور انھوں نے کھدیا کہ جب زیلعی کو اس کا ذکر کیا ہے، کین حافظ ابن جر کوموقع ال میا اور انھوں نے کھدیا کہ جب زیلعی کو بیقل نہ کی ، حافظ ابن جر کوموقع ال میا اور انھوں نے کھدیا کہ جب زیلعی کو بیقل نہ کی ، حالا نکہ وہ الی چیز وں کی بیٹی کھوٹ لگایا کرتے ہیں تو گویا ہے بات کر ور ہے حالا نکہ کوئی نقل کسی کو نہ ملا اس کے عدم وجود کی دلیل میں ہے میں دیا ہے، جس کونقل کر کے محترم مؤلف فیض الباری نے حاشیہ میں کھا کہ جس نے مند ذکور کی مراجعت کی تو بے والہ مند خوارز می ہے بھی دیا ہے، جس کونقل کر کے محترم مؤلف فیض الباری نے حاشیہ میں کھا کہ جس نے مند ذکور کی مراجعت کی تو بے والہ نہیں ملا۔ (فیض الباری 200 میں)

لکین منقل مسیرخوارزی کے ۱۳ ۔ ایس موجود ہے، انھول نے بھی خطیب کے اعتراض پرتین جواب دیتے ہیں:۔

(۱) جو پھھام صاحب نے فرمایا وہی فد بہ کبار صحابہ وتا بعین کا بھی ہے پھرامام صاحب کس طرح آثار کے خلاف کرتے یا محابہ کرام کی مخالفت کرتے ، چٹانچہ یہ جواب امام صاحب ہے بھی مروی ہے ، جب عیدِ تمر اور اباحتِ غیرمسکر کے بارے بیں ان سے پوچھا گیا تو فرمایا:۔ بیں اس کوکس طرح حرام کردوں؟ اور کیونکرستر صحابۂ کرام ہے کوفاست قراردے دوں؟!

(۲) دوسرا مفعل جواب اسمانیدالا مام کے ذیل میں آئے گا، جہاں اخبار وآٹار کی روشنی میں امام صاحب کے قول کی صحت رائخ ہوگی۔
(۳) تیسرا جواب بیہ کے سیدالحفاظ بچیٰ بن معین نے فرمایا:۔ تین احادیث کی صحت رسول اکرم علی ہے ہیں ہے الحسط والمحت میں میں نے کہی بن معین سے بیت المحت موالم معین ہے ہیں کہ جب میں نے کہی بن معین سے بیت المحت موالم محت میں کہ جب میں نے کہی بن معین سے بیت المحت موالم احمد کے پاس مجا کر ہوکہ میں دری گئے ہیں کہ جب میں نے کہی بن معین سے بیت المحت میں ہوگی ہے اور و محول می غذہ میں امران کو بیات سنائی ، انعول نے فرمایا:۔ ان کے پاس جا کر ہوکہ میں ذکر میں حدیث محمل ہوں غذہ میں امران کے بیاس آیا اور امام احمد کی بات سنائی ، اس پر انعول نے فرمایا:۔ ان سے کہد و کہ محول کی حدیث میں ہوئی ۔ الح

حعنرت شاہ صاحبؓ نے محدث خوارزی کی مہارت کا ملہ اور اطلاع واسع وتام کی بھی تعریف فرمائی ، کویاان کی نقل پر پوری طرح اظہارِ اطمینان کیا ،ای طرح محقق عینی کی نقل بھی نہایت وزنی قیمتی اور قابلِ اعتماد ہے۔

مندِخوارزی ۱۸۹ تیں ابراہیم نخعی ہے بھی خودا مام صاحب ؓ نے بیقل کیا ہے کہ لوگوں کا کل مسکر حرام کہنا خطا ہے کیونکہ وہ کہنا ہے چاہتے میں کہ ہرشراب کی نشدلانے والی مقدار حرام ہے۔الخ

ای کی طرف معزت شاہ صاحب نے اشارہ فر مایا کہ ابراہیم نحق نے بھی رواستِ فدکورہ پرقدح کیا ہے بعقد رضرورت مدیث کل مسکر حرام کی بحث کی طرف اشارات ہو بھے،اس کے بعد دوسری ضروری باتیں کھی جاتی ہیں:۔

# محقق ابن رشد کی رائے

حافظ ابن تیمید منبلی کی طرح علامه ابن رشد نے بھی باوجود مالکی المذہب ہونے کے قائلین جواز وضو بالنبیذ کے متعلق لکھا:۔وہ کہہ

سکتے ہیں کہ خود حدیث ہی میں نبیذیریانی کیااطلاق کیا حمیا ہے ( پھراس پریانی کے احکام جاری کرنا کیوں قابل اعتراض ہے؟! (بدایۃ الجحہد ١-٢٨) بيابن رشدنه صرف حديث ، فقد واصول فقد كے بزے امام بين ، بلكة عربيت كے بھى جليل القدر عالم بيں ..

آ ثارِ صحابہ جوازِ وضو بالنبیذ کے لئے جوآ ٹارِ صحابہ ہے استدلال کیا گیا ہے، اس پر حافظ ابن مجرنے نفذ کیا کہ حضرت علی وابن عباس کے بارے میں روایت سیحے ہے (فتح الباری ۲۳۷۱) اور درایہ میں حافظ نے لکھا کہ وضو بالنبیذ کاعمل کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے، داقطنی نے اس کو دوضعیف وجہوں سے حضرت علی ہے ذکر کمیا ہے،اوران دونوں ہے بھی زیادہ ضعیف دجہ سے حضرت ابن عباسؓ نے فٹل کیا ہے،الخ (تحفۃ الاخوفی ۱۹ –۱)

صاحب تخفہ نے بھی بھی وعویٰ کیا ہے اور حافظ کے نفتہ کو کا خاص طوے پیش کیا ہے، اس لئے یہاں جواب لکھا جاتا ہے محقق عینی ابن قدامہ کے حوالہ سے حضرت علی حسن داوز ای کا ند مب جواز نقل کرتے ہیں ادر عکرمہ ہے بھی نقل کیا کہ جس کو یانی ندیلے وہ نبیز ہے وضو کرسکتا ہے ابو بحر بصاص نے لکھا کہ بعض اصحاب نی کریم اللے ہے یاس سفر بحرمیں یانی ندر ہاتو انھوں نے نبیذ ہے وضو کیا اور اس کے مقابلہ میں سمندر کا یانی پسند نه کیا،مبارک بن فضالہ نے حضرت انسؓ ہے نقل کیا کہ وہ بھی نبیذ ہے وضو کو جائز سمجھتے تھے، پھر نکھا کہ اُن سب اصحاب و تابعین سے جوازنقل ہوااور صحابہ وتابعین میں ہے کسی کااعتراض اس پرنقل نہیں ہوا۔

یہ تو حافظ کے درایہ والے جملہ کا جواب ہوا،اور فتح الباری کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی کا اثر محدثِ شہیرا بن ابی شیبہ نے قتل کیا جس کو دار قطنی نے موصوف سے اورمعلی عن ابی معاویہ ہے بھی روایت کیا ہے، اور راوی حجاج بن ارطاۃ پر جرح کی حالانکہ وہ بخاری کے سواتمام ار بابِ صحاح ستہ کے رواۃ میں سے ہیں، فقہاء میں سے ہیں، صدوق ہیں اگر چہ کثیر الخطا والتدلیس ہیں، کمانی القریب، اوراثر ابن عباس کی روا یہت دارقطنی میں ابن محرز کواگر چے متروک الحدیث بھی کہا گیا ہے مگر ابن حبان نے ان کو خیارعبا دانٹد میں سے کہا ہے، اور کہا کہان سے لا علمي ميں غلط بياني اور غلط نہي ہے قلب اسانيد ضرور ہوجاتی تھي (اماني الاحبار ٢١٦١)

## ابن حزم كااعتراض

حافظ کے علاوہ ابن حزم نے بھی آٹار محاب کے بارے میں نفذ کیا ہے، محران کا طریقہ دوسرا ہے مثلاً انھوں نے حضرت علی کے اثر کی صحت سے انکارنہیں کیا، بلکہ خور بھی اس کوروایت کیا (محلی ۲۰۳۱) اور ریجی لکھدیا کہ قائلین جواز نے جواز پر اجماع تابت کیا ہے کہ ان صحابہ وتابعین کے خلاف کسی نے اعتراض ہیں کیا ( کو یا اجماع سکوتی ہوگیا ) مگر جواز کے سب دلائل لکھ کر ابن حزم نے لکھا کہ حدیث ابن مسعود کی صحت ٹابت نہیں ہوئی ،اوراس پرہم نے اس کتاب کے علاوہ دوسری جگہ بورا کلام کیا ہے، پھر لکھا کے نقلِ متواتر کی وجہ ہے اگر صحت کو مجى تتليم كرلين توليلة الجن قبلي بجرت مكه مين موئى باورآيت وضومه يندمين بعدكواترى بادركسي طريقه سيه وضوكا مكه مين فرض مونا ثابت نہیں ہوا،لہٰذااستدلال درست نہیں۔

اس امر کا جواب ہم محقق مینی کی طرف سے لکھ چکے ہیں، آٹار صحاب کے بارے میں ابن حزم نے لکھا کہ وہ حنفیہ وغیرہم کے موافق نہیں بلکہ نخالف ہیں، کیونکہ اوز اعی حسن اور ابوحنیفہ ماءِ بحرکی موجودگی میں وضو بالنہیز کے قائل نہیں، جبکہ صحابہ اس کو جائز بلکہ ماءِ بحر ہے بھی بہتر سمجھتے تھے، اور اثرِ علی کے متعلق لکھا کہ اول تو سوائے رسول خدامال کے اور کسی کے مل میں جبت نہیں ہے دوسرے یہ کہ حمید صاحب حسن بن حی حضرت علیٰ کی روایت کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ وہ دوسرے سادہ یانی کی موجودگی میں بھی نبیذے وضوکو جائز کہتے ہیں، جوقول علی کے خلاف ہے اور باتی سب نبیذوں سے وضوکو جائز نہیں مانتے ، یہ بھی حضرت علی ہے روایت کے خلاف ہے۔ (محلی ۲۰۳۰)

اعتراض فدکور کی رکا کت ہی جواب سے مستغنی کرتی ہے یہ بات صاف ہوگی کہ صحابہ کرام سے وضوء بالنبیذ کاعمل ثابت و محقق ہے۔

جس کوابن حزم نے بھی تشکیم کرلیا ہے ، لہذا جا فظ وصاحب تخفہ کا دعویٰ غلط ثابت ہوا ، واللہ تعالیٰ اعلم ۔

اس کے بعد این جزم نے لکھا کہ قائلین جواز کا بیاستدلال بھی محل نظر ہے کہ نبیذ تو پانی ہی ہے، جس میں دوسری طاہر چیزل مگی ، پھراس ہے وضو درست نہ ہوتا ہے معنی ہے وغیرہ ابن جزم نے لکھا کہ بیہ بات اگر درست ہے تو پھرتم پانی سلے ہوئے دودھ سے وضو کو کیوں جائز میں گہتے ؟ اور امراق (شور بوں) سے وضو کو جائز کیوں نہیں بھتے ؟ اس میں بھی تو پانی کے ساتھ صرف زیتون کا تیل اور مرج ہے، جو پاک بیں۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ پانی ملے ہوئے دودھ سے تو حنفیہ کے نزو کیک وضو درست ہے، البنة امام شافئی جائز نہیں کہتے ، (عمد ۃ القاری ۱۹۴۸ میں۔ البندااعتر اض فد کور قائلین جواز کے فد ہب سے ناواقعی پروال ہے رہا امراق (شور بوں) کا مسئلہ تو ان سے عدم جواز کی وجہ یہ کہ دوسرے اجزاء پانی میں پکانے کی وجہ سے اس کے مزاح وظیمت کو بدل دیتے ہیں اور اس لئے ان کا نام بھی بدل جاتا ہے اور یہی تھم حنفیہ کے یہاں ماء باقلا وغیرہ کو پانی میں ڈال دیں تو اس سے وضو درست ہو گا اول کو ماء مقیداور دوسرے کو ماء مصناف کہتے ہیں۔

اس سے ہیری کے بے وغیرہ منٹنی ہیں جن کو شمل میت کے لئے پانی ہیں پکاتے ہیں کہ وہ حدیث سے ثابت ہے،اوران سے پانی کی نظافت وصفائی کرنے کی توت بھی ہزو جاتی ہے، باق تغمیل کتب فقہ ہیں ہے، ابن حزم نے ان کے علاوہ بھی چند ہا تیں کھی ہیں، جن کی عقل نقل کی روشن میں کوئی قیمت نہیں ہے اس لئے مزید جواب کی ضرورت نہیں بھی گئی، دوسرے یہ کہ حافظ ابن تیمیہ نے بھی ما عِمضاف سے وضو کے جواز کومعقول تسلیم کر کے،وضو بالنہید کی صحت کا اعتراف کرلیا ہے جوہم پہلے نقل کریکے ہیں۔

### صاحب تخفه كاايك اوردعوي

لکھا کہ ابن العربی نے جواشکال پیش کیا ہے، وہ حنفیہ کے لئے نہا یت سخت و دشوار ہے، جتی کہ وہ اس کو دفع کر ہی نہیں سکتے ،اگر چہ سب ل کربھی ایڑی چوٹی کاز ورصرف کر دیں۔ ( تختہ ۹۔۱)

اشکال وی ہے کہ پانی کا کوئی وصف بدل جائے تو وہ پانی رہتا ہی نہیں ،لہذا نبیذ پانی نہیں رہااور پانی و تیم کے درمیان کی کوئی صورت نہیں ہے ، کہ ہم نبیذ کی وجہ سے تیم نہ کریں ،اوراس سے وضو کرلیں جو پانی نہیں ہے اور درحقیقت یہ کتاب اللہ پر زیادتی ہے جو حنفیہ کے نزد یک خبر واحد سے درست نہیں ،اور یہ تو خبر واحد بھی ضعیف ومطعون ہے (عارضہ الاحوذی لا بن العربی)

جواب: صاحب تخذ کا جواب تو مفصل بحث کے من بی آ چکا ہے۔ مختریہ کہ صدیدہ ابن مسعود کوتو اُر وشہرت و تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہو چکا ہے اور غالبًا ہی لئے امام احمہ نے اپنی مسندیں کی طرق ہے اس کی روایت کی ہے جواس کی صحت وقوت کی دلیل ہے اور یہی ہمارا جواب صاحب مرعاة کے لئے بھی ہے جنموں نے حدیث ابن مسعود کے ' فیرسخے'' ہونے کا دعویٰ مند بھر کے کر دیا ہے (مرعاة ۱۹۹۹۔ اسطر۲) حالا تکہ صاحب مرعاة نے خود بی اس صغے کی سطرہ میں محدث ذہبی کا قول اکی تلخیص نے قل کیا کہ ' ایک جماعت (محدثین) کے نزدیک میدوریث میں کو بیا اجرمحد ثین کا مرتبامام و مرف اتنا لکھ سکے کہام از جماعت کے تام نہیں لکھے تاکہ ہم ان کا مرتبامام و محدث ذہبی ند کھ سکے اور اس کی بات نہ کہتے۔ می ہاں! خبرمحد ثین کا مرتبامام و محدث ذہبی ند کھ سکے اس کو معاحب مرعاة جمعے محدث دار مور جانچے ، کاش وہ اپنے اور ذہبی کے فرق کو مجھ سکے اور الی سکی بات نہ کہتے۔

ر ہا بن العربی کا بیکہنا کہ نبیذ پانی بی نبیں ہے،اس کا جواب ابن رشد دے بچے ہیں کہ جس کوخود حضورا کرم علی ہے پانی فرما کمیں،اس کو پانی نہ کہنایا نہ بھتا کیسی بڑی جرائت ہے اور حافظ ابن تیمیہ بھی اس کو پانی تشلیم کر بچکے ہیں، کیا یہ سب یا تیں صاحب تخذ کے سامنے نہ تھیں کہ اتنا بڑا دعویٰ کر بیٹھے۔واللہ بقول الحق و ھو بھدی السبیل۔

# امام طحاوى كى طرف ايك غلط نسبت

آ خربحث میں عرض ہے کہ صاحب برے امام طحاوی کی طرف یہ بات منسوب کردی ہے کہ ''امام صاحب نے جو ند ہب حد میٹ ابن مسعود پراعتاد کر کے افقیار کیااس کی کوئی اصل نہیں ہے' اس کی تر دیدعلا مدنوح آ فندی نے حاشیہ بر میں کردی ہے کہ جاشا و کلا! امام صاحب الی بات کہ بی نہیں سکتے ہے جس کی بنیاد کسی اصل پر نہ ہو، یا وہ موضوع ہو، زیادہ سے نہیں کہ وہ حدیث ان کے نزد کی ضرور صحبے تھی اگر چہدوسروں کے لحاظ سے معلم ہو، گھراس بارے میں مجتمد کی رائے کا دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ اعتبار ہے، اس کے علاوہ یہ کہ وہ کی قرطر ق سے روایت ہوئی ہے اور بعض طرق کے لحاظ سے محج اور بعض کے اعتبار سے حسن ہے اور کشر سے طرق کی وجہ سے درجہ حسن کہ وہ گئی تھر کرتی ہیں نیز سامر بھی قابل لحاظ ہے کہ صحت وضعف وغیرہ کا تھم محض سند پر محصر ہے اور ہوسکتا ہے کہ جس کو ہم نے ظاہری سند کے لحاظ ہے تھے گمان کرلیاوہ واقع میں ضعیف ہواوراس طرح بر عکس ہوسکتا ہے، اس لئے اگر امام صاحب کا رجوع ثابت نہ ہوتا تو ہم سادہ پائی کی فیرموجودگی میں وضو ہائن یہ کو واجب قرار دیتے ۔ ان فی (نقلاعن امانی الاحبار ۲۳ سے)

ہارے نز دیک امام طحاوی کی طرف بھی نسبتِ نہ کورہ درست نہیں ہے یالااصل لہ کا مطلب بیہ ہے کہ جس اصل پر وجوب وضو کی بنیاد قائم کی جاسکے اس کی درج کی نہیں ہے اورنفسِ جواز کا اٹکارنہیں ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

امام صاحب كيمل بالحديث كي شان

# بَابُ غَسُلِ الْمَرُ اءَ قِ اَبَاهَا اللَّهُ مَ عَن وَّجُهِهِ وَقَالَ الْبُو الْعَالِيَةِ الْمُسَحُوا عَلَى رِجُلِى فَإِنَّهَا مَرِيُضَة الْبُو الْعَالِيَةِ الْمُسَحُوا عَلَى رِجُلِى فَإِنَّهَا مَرِيُضَة (عُون وَعُون وَعُون اللَّالِد نَ (البُهُمُ وَالول ہے) (عُورت کا ابْ الب کے چرے سے خون وعونا۔ ابوالعالیہ نے (البُ کُم والول ہے) کہا کہ میرے یاؤں پرس کروکونکداس میں تکلیف ہے۔)

(٢٣٩) حَدُّ لَنَا مُحَمَّدُ قَالَ ثَنَا سُفَينُ بُنُ عُيَئَنَةَ عَنُ آبِى حَازِم سَمِعَ سَهُلَ بُنَ سَعُدِ نِ السَّاعِفِى وَسَاءَ لَهُ النَّاسُ وَمَا بَيْنِى وَبَيْنَهُ اَحَدٌ بِاَ يَ شَىء دُووِى جُرُحُ النَّبِي صَلَحَ الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَقِى اَحَدُ اَعْلَمُ بِهُ مِنِّى كَانَ عَلِى يَعِرُسَه فِيْهِ مَآءٌ وَ فَا طِمَةُ نَعْسِلُ عَنُ وَجُهِهِ الدَّمَ فَأَ خِدَ حَصِيْرٌ فَأُحُوقَ فُحِسْمَ بَه جُرُحُهُ.

ترجمہ: ابن حازم نے بہل ابن سعد الساعدی سے سنا کہ لوگوں نے ان سے پوچھااور (میں اس وقت بہل کے اتنا قریب تھا کہ) میرے اور ان کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہ تھا کہ رسول الٹنگافیا کے (احد کے ) زخم کے علاج کس چیز سے کیا گیا تھا؟ انھوں نے کہا کہ اس بات کا جانبے والا (اب) مجھ سے زیادہ ....کوئی نہیں رہا بھی اپنی ڈھال میں پانی لاتے تھے اور حضرت فاطمہ تا ہے منہ سے خون کودھوتی تھیں، پھر ایک بوریا لے کرجلایا گیااور آپ کے ذخم میں بحردیا گیا۔

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ۔ امام بخاری کا مقصدا س باب ہے صرف دم جرح ہے وضوء کے نقض وعدم نقض کا مسئلہ بتلا ناہی ہے بلکہ خاص مظم نظر حضرت فاطمہ کا عمل چیرہ مبارک ہے خون کا دھونا بتلا ناہے اوراس ہے اشارہ کرنا ہے کہ اگر عورت مرد کے چیرے کو ہاتھ لگائے اوراس سے خون دھوئے تو اس سے وضوئیں ٹو ثنا ، اگر عورت کے جسم کو چھونے ، یا عورت کے مرد کے جسم کو چھونے ہوتا تا اسلام میں اور اس میں احتیاط فرماتے کہ حضرت علی اور دومرے صحابہ کرام جوموجود تھے ان سے مند کا خون ندو ملواتے اوراس بارے میں احتیاط فرماتے کہ حضرت علی اور دومرے صحابہ کرام جوموجود تھے ان سے دھلواتے۔

وجہ مناسب ابواب: محقق عنی نے لکھا: ۔ آمام بخاری نے بہلے ہاب میں ہلایا تھا کہ نبیذ کا استعال وضو میں جائز نہیں ، اس ہار ہیں بتلایا کہ بدن پر ترکی نجاست جائز نہیں ، اس طرح دونوں باب میں حکم شرقی عدم جواز کا ذکر ہے اتی مناسب کا فی ہے ، دوسر اسوال بیہ ہے کہ اس کہ بدن پر ترکی نجاست جائز نہیں ، اس طرح دونوں باب میں حکم شرقی عدم جواز کا ذکر ہے اتی مناسب کا فی جہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ می و کئی ہے کہ بیسب بی کتاب الطہارة ہے ، جس میں وضواور دوسرے اقسام و انواع طہارت ذکر ہوئے ہیں ، اور کتاب الوضوء کی جگہ بخاری کے بعض نسخوں میں کتاب الطہارة ہے ، کورکھا تھا کہ بی صورت زیادہ کتاب الطہارة ہے ، اور اس کے بعد باب ماجاء نی الوضو ہے ، اور لکھا تھا کہ بی صورت زیادہ موز دں ومناسب بھی ہے کیونکہ طہارت عام ہے وضوے اور جس کتاب میں متعددانواع کے مضامین ہوں اس کا عنوان عام بی ہونا جا ہے ،

تاكداس كتاب كى تمام اقسام اس ك تحت آجاكير.

غرض اگرید کتاب الطہارۃ ہے تو زیر بحث باب کے لانے میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے اورگرعنوان کتاب الوضوء ہی کے تحت واض کریں تو وضو کے لغوی معنی سے کہ وضاحت ہے ماخوذ ہے جو بمعنی حسن و نظافت ہے، لہٰذانجاست و خبث کا رفع کرنا بھی اس میں واخل ہوگا، اور اگرمعنی اصطلاحی ہی مرادلیں تو خبث و نجاست سے طہارت کا ذکر اس کتاب میں طہارت مدث کے تابع وضمن کے لحاظ ہے ہوگا، اور ان دونوں میں متاسبت ریہے کہ دونوں شرائط نماز ارباب نظافت سے جی وغیرہ۔

محقق عینی نے لکھا کہ بیکر مانی کا حاصل کلام ہے اور اچھی بات کھی ہے اگر چہ کسی قدر تعسف سے خالی نہیں (عمدہ ۱-۹۵) تعسّف بی ہے کہ ظاہر کلام سے ہٹ کرکوئی معنی یا مراد متعین کی جائے۔

محقق عینی نے لکھا کہ تعلیق ندکور قال ابوالعالمیۃ الخ کو محدث عبدالرزاق نے بواسطۂ معمر عن عاصم بن سلیمان اس طرح موصول بھی کیا ہے کہ ہم ابوالعالیہ کے بوصول بھی کیا ہے۔ دو مرے لوگوں نے ان کو وضوکرایا، جب ایک پاؤں کا دھونا باقی رہا تو انھوں نے کہا:۔ میرے اس پاؤں پر سمح کردو، کہ اس میں تکلیف ہے۔ ای کو محدث ابن الی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے، اور حافظ ابن جمر نے لکھا کہ ابن ابی شیبہ نے اس روایت میں بیزیادہ کیا کہ اس یاؤں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔

حافظ برنفلد بحقق عینی نے لکھا کہ ابن ابی شیبہ کی روایت اس طرح نہیں ، بلکہ اس کے مصفّف میں بیہے:۔'' حضرت ابوالعالیہ کے پاؤں میں تکلیف ہوئی تو انھوں نے اس پر پی باندھ دی ، وضوکیا ، اس پاؤں پرسے کیا اور فر مایا کہ اس پاؤں میں تکلیف ہے''اور فلا ہر ہے کہ بیصورت اس کے بھی خلاف ہے جوانام بخاریؓ نے ذکر کی ہے۔ علی مالا تحقی واللہ تعالی اعلم۔ (عمدہ ۱۵۵۔ ۱)

معلوم ہوا کہ اول تو یکی متعین نیں ہے کہ ابوالعالیہ نے دوسروں سے سے کرایا، پھراگر سے کرایا بھی تو وہ سے لغوی نہیں ہے، یعنی پاؤں کو چھوٹا اور ہاتھ دگا ناجسے میں مراُۃ کا مسئلہ نکل سے کیونکہ کھرے آ دمیوں ہیں ہے اگر سے کرانے والی کوئی عورت بھی ہوگی تو چونکہ وہ سے پی پر ہوا ہوگا تو مس حائل کے ساتھ ہوا جو کس کے نزد یک بھی ناقض وضو نہیں ہے جمکن ہے مقتی نے امام بخاری کے متعلق او پر بہی اشارہ کیا ہو، اور حضرت شاہ صاحب نے بھی جو کسے لغوی کے اٹکار اور میں شرعی کے اثبات پر زور دیا، وہ بھی اس امر کے بیش نظر ہوگا، یعنی امام بخاری بظاہر لغوی مراد لیرا جا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

بحث ونظم: امام بخاریؒ نے جوز جمد قائم کیا ہے، اس سے بظاہر جوازِ استعانت علی الوضوء کے علاوہ مسِ مراُ ہ کا جواز اوراس سے عدم مِنقَّضِ وضو کے اشارات ملتے ہیں، اس لئے کہ یہاں اگر نقضِ وضوی صورت نہیں تھی تب بھی ناقضِ وضوء سے احتراز واحتیاط تو حضورت اللہ ہے کے لئے ضرور شایانِ شان تھی ، اوراس میں کوئی وقت بھی نہی کہ بجائے حضرت علیؒ کے حضرت فاطمہؓ پانی ڈالٹیں۔ اور حضرت علیؒ چبرہ مبارک وھوتے مگریہ بات امام بخاری کے شام الراُ ہ کے عام عنوان سے نکل سکتی ہے، اور خاص ذکر شدہ واقعہ کود یکھا جائے تو کسی ند ہب میں بھی محرم عورت کمس سے نقضِ وضونیں ہوتا ، کیونکہ اس مسئلہ میں سب سے زیادہ تنی امام احمد کے فد ہب میں ہے۔

فدہپ حنا بلہ جورت کے بدن سے مرد کابدن جھو جائے تو وضوٹوٹ جاتا ہے خواہ وہ عورت کیسی ہی پوڑھی بھی ہوا ورخواہ وہ محرم ہی ہو، مردہ ہو یا زندہ ، مگر آ سے شہوت اور بلا حائل کی قیدان کے بہاں بھی ہے، اس لئے واقعہ ندکورہ ان کے ندہب پر بھی اثر انداز ندہوگا اور شافعیہ کے ندہب کے بھی خلاف نہیں ہے کیونکہ وہ بھی کمس محرم کو ناقض وضوئیں کہتے ، اس لئے حافظ ابن جھڑنے نکھا کہ حدیث الباب سے بیٹی کا باپ کے جسم کو چھونے کا جواز نکلتا ہے اور اس طرح دوسرے ذدی المحارم کے لئے بھی اور ان کی تیار داری وغیرہ بھی کر سکتی ہیں، جس کی تفصیل منذری میں آئے گی ، انشاء اللہ تعالی (فتح الباری ۱۳۷۷)

شافعیہ کا فدہب: کمسِ اجنبیہ کے بارے میں ان کا یہی فدہب ہے کہ وہ ہرصورت میں ناقضِ وضوہ خواہ وہ بدون لذت اور بلاشہوت ہی ہو، کسی طرح بھی مردوعورت کا بدن ایک دوسرے سے چھو جائے تو وضوٹوٹ جاتا ہے، اگر چہ وہ دونوں بوڑھے ہی ہوں بشرطیکہ کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو(انورالمحمود ۲۲ کے۔۱) بلکہ علامہ زرقانی نے شرح الموطأ میں لکھا کہ اگر کوئی مردعورت کوتھیٹر بھی ماردے یا اس کے زخم پر مرہم لگا دے تب بھی امام شافعی کے فدہب میں نقضِ وضوہ و جاتا ہے۔ (شرح الزرقانی ۸۹۔۱)

نیزان کے نزد میکمسِ امراُدہ سے بھی وضومسنون ہے،اور جن عورتوں سے حرمتِ نکاح ابدی نہیں ہے مثلاً بیوی کی بہن یا پھوپھی وغیرہ، ان کالمس بھی ناقض ہے،البتہ جن سے حرمتِ نکاح ابدی ہے خواہ وہ نسب کے سبب ہویارضاع سے یا بوجہ مصاہرت ان کامس ناقض نہیں ہے (تاب اللہ 24-1)

حنفیہ کا مذہب بلمسِ مراُہ (عورت کے بدن سے چھوجانا) ناقضِ وضونہیں ہے،البتہ مباشرتِ فاحشہ یالمس بہشہوت ہوتو ناقض ہے،اور علامہ شامی نے وضومن القبلہ کومند و بات ہے لکھا ہے خرو جاعن الخلاف (اوجر۹۹۔۱)

مالکیہ کا مذہب: ان کے یہاں مسِ مراۃ سے نقضِ وضو بہ شرائطِ ذیل ہے:۔التذاذ ہو( مطلق کمس بغیراس کے ان کے یہاں ناقض نہیں) بلاحائل ہو۔ملموسہ مشتہاۃ ہو(بہت بوڑھی اور بچی سے نہ ہوگا) (۱۶۶۹۔۱)

وضومن القبله بمحض بوسہ لینے سے وضو کانقض ہوجاتا ہے یانہیں، جبکہ اس کے ساتھ مذی وغیرہ کا خروج کچھ نہ ہو، اور اس کے ذیل میں عورت کے بدن سے چھوجانے کا مسئلہ آتا ہے، اس لئے کتب حدیث میں مس مرً اق کے عنوان سے بابنہیں باندھا گیا بلکہ وضومن القبلہ کا عنوان لیا گیا ہے اور چونکہ احادیث میں قبلہ کے سبب سے وضو کا ثبوت نہیں مل سکا تو امام ترفذی وغیرہ نے باب تو ترک الوضومن القبلة کا قائم کیا، مگر آ گے اپنے اور چونکہ احادیث کی تائید کے لئے دوسر سے طریقے اختیار کئے ہیں اورا حادیثِ ترک کوضعیف قرار دیا ہے۔

ہمارے امام بخاری کی شرط پر چونکہ حدیثِ ترک پوری نداتر تی ہوگی ،اس لئے انھوں نے اس کوذکر نہ کیا ہوگا ،اگر چہ یہ بھی ضروری نہیں کہ ساری شیخے احادیث کو وہ ذکر ہی کریں ، جیسا کہ پہلے یہ بات واضح کی جا چکی ہے ،اس کے علاوہ ابھی او پر یہ بات ذکر ہو چکی ہے کہ بظاہر امام بخاری مسِ مراُۃ سے نقضِ وضو کے قائل نہیں ہیں اور چونکہ ان کا فد ہب کسی نے مدون نہیں کیا ،حتیٰ کہ ان کے شاگر درشیدا مام ترفدی بھی ان کا فد ہب کسی مسئلہ میں ذکر نہیں کرتے ،اس لئے زیادہ وثو تی سے ہر مسئلہ میں ان کی رائے کا تعین دشوار ہے ، تا ہم مس مراُۃ اور وضومن القبلۃ کا مسئلہ چونکہ اہم ہے ،اس لئے یہاں مختصر طور سے پچھ کھھا جا تا ہے :۔

امام ترمذی کےاستدلال پرنظر

آپ نے باب ترک الوضوء من القبلة کا با ندھا، اور حدیث بھی ترک وضوہی کی لائے ، مگر پھراپی طرف سے بینوٹ دیا کہ بیترک وضو من القبلہ بہت سے اہلِ علم اصحاب النبی ہوئے۔ اور تا بعین سے مروی ہے اور یہی قول سفیان ٹوری اور اہلِ کوفہ کا بھی ہے کہ بوسہ لینے کی وجہ سے وضولا زم نہیں آتا، کین امام مالک ، اوزاعی ، شافعی ، احمد واسحق کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وضولا زم ہے اور بیبھی بہت سے اہلِ علم اصحاب النبی متابعہ وتا بعین کا غد جب ہے ، اور ہمارے اصحاب (شافعیہ یا اہلِ حدیث) نے حدیث الباب (حدیثِ عائشہ ) کو اس بارے میں اس لئے ترک کیا ہے کہ وہ ان کے نزدیک اسنادی لحاظ سے کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ الخ

غرض امام ترفدی نے حدیث فدکورکوضعیف قراردے دیا ہے، دوسرے ان کا استدلال آیت اولا مستم النساء سے ہاور کمس کو

ا موطاامام ما لک میں باب کاعنوان' الوضوء من قبلة الرجل امرأتهُ' قائم کیا گیاہے گروہ کوئی حدیث ندلاسکے، بلکداس کے ثبوت کے لئے صرف حضرت ابن عمر، ابن مسعوداورابنِ شہاب کے اقوال پیش کئے ہیں۔(مؤلف)

انھونے بمعنی اس بدلیا ہے اور جب بیزواقف وضوء میں ہے ہو کیا تو قبلہ بھی بدرجہ اولی ناقض ہونا چاہیے۔ قائلیس ترک کے دلائل

و و فرماتے ہیں کہ آبت فدکورہ میں تو ملامت جماع ہے کنا ہے ہے، اور حدیث عائشہ ہی ہی اس کی تائید ہوتی ہے کہ محض کس یا قبلہ ہے وضولازم نہ ہوگا،حضرت ابن عباس جن کے لئے حضور اکر میں ہے نے علم تاویل الکتاب کی خاص طور سے دعا فرمائی ہے اور وہ دعا ان کے حق میں تبول بھی ہوگئ ہے، انموں نے بھی ملامست کی تغییر جماع سے ہی فرمائی ہے خودعلامدابن کثیر شافعی مغسر شہیر نے بڑی تغصیل کے ساتھ حفرت ابن عباس کی تغییر خدکور پیش کی ہے اوراس کی تا ئد دوسری آیات و ان طلقت مؤا هن من قبل ان تعسوهن (بقره آیت ۲۳۷) اوردوسری آیت نے طلقت مو هن من قبل ان تمسوهن (احزاب آیت ۲۹) سے پیش کی ہے جس بین سرائ سے سراد جماع ہی متعین ہے (بلکہ تیسری آ یہت بقرہ ۲۳۱ ان طلقت النساء مالم تمسو هن بھی ہے جس کا ذکرعلامہ ابن کثیر نے ہیں کیا۔مؤلف) پھر علامه موصوف نے لکھا کہ یہی حضرت ابن عباس والی تفسیر مذکور ہی حضرت علی ابی بن کعب، مجاہد، طاؤس،حسن، عبید بن عمیر، سعید بن جبیر، تحتمی مثنا دہ اور مقاتل بن حیان ہے بھی منقول ہے ، پھر حافظ ابن کثیر نے علامہ ابن جریر ہے معید بن جبیر کی روایت نقل کی کہ ایک دفعہ لوگوں میں کس کا ذکر ہونے لگا، موالی کے پچھلوگوں نے کہا کہ اس سے جماع مراد نہیں ہے، عرب کے لوگوں نے کہا کہ جماع مراد ہے، سعید کہتے ہیں کے بیں حضرت ابن عبال سے ملا۔اوراس اختلاف کا ذکر کیا انھوں نے فر مایا: یتم کس فرقہ سے ہو؟ میں نے فر مایا موالی میں ہے ہے ،انہوں نے فرمایا موالی والا فریق ہار ممیا، کیونکیلس مس اور مباشرت سب جماع ہی ہے بارے میں ہے جن تعالیے جس چیز کا اشارہ بھی کسی دوسری چیز کے ساتھ فرما دیں ،ان کواختیار ہےاور حضرت ابن عباسؓ کی یتفسیر بہت سے طرق سے بیچے و ثابت ہے پھرابن جریر نے دوسرے لوگوں کا قول نقل کیا جوٹس کی مراد ہاتھ وغیرہ سے چھونے کو بیان کرتے ہیں ،اس کے لئے آٹار حضرت عبداللہ بن مسعود ابن عمر کے اور اقوال ایک جماعت تابعین کے نقل ہوئے ہیں کہ وہ قبلہ کو بھی مس میں داخل کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وضو لا زم کرتے ہیں، اور یہی ندہب امام شافعی، ان کے اصحاب کاء امام مالک کا اور مشہور تول امام احمد کا ہے چھرابن جریر نے فرمایا:۔ ان وونوں ندا ہب میں ہے سب ہے بہتر اور قرین صواب ہمس سے مراد جماع لینے والوں کا بی ہے، اور اس کے دوسرے معانی مرجوح ہیں، کیونکہ بیر صدیث نبی کریم النے سے صحت کو پہنچ چکی ہے کہآ ب نے بعض از واج مطہرات کی تقبیل کی ، پھرنماز پڑھی حالانکہ جدید وضونہیں فر مایا۔

صاحب تخفدسے تائید حنفیہ

بیسب تغصیل و تصریح این کثیر نے اپنی تغییر کے۵۰۱ دا ۵۰۳ دا و۵۰۴ میں نقل کی ہے اور اس کا خلاصہ نقل کر کے صاحب تخة الاحوذ کی نے بھی ۸۸ دامیں لکھا کہ جن حضرات نے مسلِ مراً قاکونا قفسِ وضوء نیس قرار دیا ،ان بی کا قول و ند بہب میرے نز دیک اقوی وار جح ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

صاحب تخدف تضعیف ترندی کا قول ندکورنش کر کے کھا: کین علامہ شوکانی نے نیل الاوطار میں لکھا کہ ''روایت عائشہ کا بیضعف اس ک کثرت روایات کے ذریعہ مجر (یعنی ختم) ہوجا تا ہے ایسے ہی دوسری صدیث کمس بطن قدم نبی کریم علی ہے بھی اس کوقوت ملتی ہے اور حافظ ابن مجرف فتح الباری میں جواس سے بیاعتذار کیا ہے کہ شاید وہاں حائل ہو، یا آپ کی خصوصیت ہو، بیسب تکلف اور مخالفت خلا ہرہ۔''
اس کے بعد''ولیسس یہ صبح عن النبی صلے الله علیه وسلم فی هذا الباب شدینی ''پرصاحب تخد نے کھا: کیکن

حدیث الباب ببطرق کثیرہ مروی ہے،اورضعف کثرت ِطرق کے ذریعہ نجیر ہو جایا کرتا ہے، پھردوسری احاد یب عائشہ بھی اس کی موید ہیں، جیسا کہ پہلے جان بیکے ہو( نتختہ الاحوذی ۱-۸۹)

اس مسئلہ میں صاحب مرعاۃ نے بھی مسنِ مراۃ سے عدم نقفی وضوی تائیدی ہے،اس کے موافق و مخالف دلائل اچھی تفصیل سے ذکر کئے میں ،اور دلائل تضعیف کے ردکا سامان جمع کیا ہے، جو قابل قدرہے ملاحظہ ہو ۲۳۳۔او ۲۳۷۔، چونکہ یہ بحث بخاری سے زیادہ ترفدی سے متعلق ہے،اس لئے ہم اس پراکتفا کرتے ہیں۔

"معارف السنن" بین علامہ بنوری والم بیضہم نے اپنے حضرات خصوصاً حضرت شاہ صاحبؓ کے ارشادات کو ہڑی اچھی تر تیب وسلیقہ سے جمع کر ویا ہے، اور آخر بیں حضرت شاہ صاحب کی طرف سے حدیث الباب کے لئے دوسب سے ذیادہ قوی طرق اور تیسراا بی طرف سے ذکر کیا ہے۔

### لامع الدراري كاتسامح

۳۰۰۳ – ۱۰۰۱ – ۱۰۰۱ میں ہے کہ مکن ہے امام بخاری نے امام شافعی پرتعریض کی ہو کہ وہ مس مرا و سے انتقاض طہارت کے قائل ہیں اور یہاں حضرت فاطمہ شاحضور علی ہے کہ کہ کو دھونا ثابت ہوا ہے ، اور پھرآ پ کا اعاد و دضو بھی ثابت نہیں ، حالا نکدآ پ ہروقت با وضور ہے کو پند فرماتے ہے ، اور بیالزام شافعیہ پر ہی ہوسکتا ہے کہ وہ خروج وم کو ناقض نہیں مانتے ، بخلاف حنفیہ کے کدان کے نزد یک تو صورت فد کورہ میں وضو کا انتقاض زخم سے خون بہنے ہی کی وجہ ہے ہوگیا تھا (پھر س مرا و سے نقض وضوء ہونے نہ ہونے سے ان پرکوئی الزام نہیں آتا)
حبیبا کہ ہم غدا ہب کی تفصیل لکھ بچے ہیں شافعیہ پرتعریض نہیں ہوسکتی کیونکہ وہ محارم کے مس کو ناتفن نہیں کہ م ندا ہب کی تفصیل لکھ بھے ہیں شافعیہ پرتعریض نہیں ہوسکتی ہے ، کیونکہ ان کے یہاں محارم اور غیر محارم اس مسئلہ میں سب یکسال مسئلہ جس جی مار سے میں اس تسام کی طرف توجہ نیں فرمائی ، بلکہ و مہذا الزام علیم کے حاشیہ شن خود بھی شافعیہ ہی کو طرف توجہ نیں فرمائی ، بلکہ و مہذا الزام علیم کے حاشیہ میں خود بھی شافعیہ ہی کو طرف توجہ نیں گور مائی ، بلکہ و نہوا الزام علیم کے حاشیہ میں خود بھی شافعیہ ہی کو طرف علیم کردانا ہے ۔

أمام بخارى أورتائيد حنفيه

مسئلمسِ مراً قیس جیسا کہ ہم نے پہلے بھی لکھا ہے بظاہرامام بخاری دنفیہ بی کے ساتھ ہیں،اور یہی بات حضرت شیخ الحدیث وامظلہم نے بھی لکھی ہے کہ ظاہر طریق بخاری سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسِ مرا قاور مس ذکر سے وضو کے قائل نہیں ہیں،اوراس لئے ان دونوں پر ترجمۃ الباب نہیں بائدھا۔ (حاشیدلامع الدراری ۱۰)

فوائدوا حكام: محقق عيني في عنوان استنباط احكام ك تحت مندرجه ذيل امور لكهيا.

(۱) علا ماہن بطال نے لکھا کہ حدیث انباب ہے معلوم ہواعورت اپنیاب اور دوسرے عارم کی خدمت اور تیار واری کے تحت ان کا بدن چھوسکتی ہے جیسے حصرت سیدۃ النسا فاطمہ نے حضور علی کے چیرہ مبارک دھویا اور ابوالعالیہ نے بھی اپنے کھروالوں ہے پاؤں کے سم کے واسلے کہا، جس میں مردوں یاعور توں کی تخصیص نہ کی اس ہے بھی جواز کا تھم مستبط ہوا۔

(۲) دواء وعلاج کا جواز معلوم ہوا کیونکہ نبی کر پھی کا علاج فرمایا (۳) بوریا جلا کراس زخم کے خون کو روکنے کا جواز معلوم ہوا کہ اس ہے علاج و تیار داری کے سلسلہ میں دوسرے سے مدد لینے کا جواز لکلا (۵) علامہ نو وی نے فرمایا: معلوم ہوا کہ برتم کے ابتلاء اور بیاریاں انبیاء میں السلام کو بھی پیش آئی ہیں تا کہ وہ ان کا ایم عظیم حاصل کریں اور تا کہ ان کی امتیں اور دوسرے نوگ ان کے مصائب و آلام سے واقف اور مانوس ہوں کہ ان پر بھی حق کی راہ میں مصائب آئیں تو ان کو انبیا جیسم

السّلام کی طرح صبروشکر کے ساتھ بنٹی خوٹی برداشت کریں اور تا کہ وہ یہ بھی جان لیں انبیاء لیہم السّلام بھی بشریں (خدانہیں ہیں) ان پر بھی وہ مصائب وآلام اور بیاریاں آسکتی ہیں جو دوسرے عام انسانوں پر آئی ہیں اس ہاں کا یقین مشخام ہوگا کہ یہ حضرات بھی خدا کی مخلوق ہیں اور اس کی ربو ہیت کے تحت ہیں، پھروہ ان کے مجزات اور خوارقی عاوات کو دکھ کر ان فتنوں کے شکار نہ ہوں گے جن میں نصار کی جتا ہوئے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو خدایا اس کا بیٹا یا شریک الوہیت بھے بیٹھے (۲) معلوم ہوا کہ علاج و دواکر نا تو کل کے منافی نہیں ہے (ے) یہ بھی واضح ہوا کہ جوادگ کسی بات سے واقف نہ ہوں ، دوائل علم سے استفسار کاحق رکھتے ہیں، جیسے ہیل بن سعد الساعدی ہوگوں نے پوچھا کہ حضورا کرم اللّل کے منافی سے دی گوں نے پوچھا کہ حضورا کرم بھاتھ کے دخم مبارک کا علاج کس چیز سے کیا گیا تھا۔ (عمد والقاری ۱۹۵۳)

قوله بای شی دووی جرح النبی علیه السلام:

اس پرحافظ ابن مجرنے لکھا کہ دُوں میں ایک واد کما بت میں گر گئے ہے، جیسے داؤ دمیں محقق بینی نے لکھا کہ بخاری کے اکثر نسخوں میں دُو وِی دووادَ ہی کے ساتھ منقول ہے، اس لئے تاویلِ نہ کور کا تعلق بعض شخوں کے لحاظ ہے ہے۔ (عمد ۱۹۵۴۔۱)

فا كداة تا ورد: بيدفا كدو ترندى شرف كى حديث عائشه ندكور و كے تحت العرف الشذى اور معارف السنن ميں ذكر ہوا ہے اوراس كى غير معمولى اہميت وافاديت كے پيشِ نظر ہم بھى يہال ذكركرتے ہيں: ۔

علامہ سیوطیؓ نے خصائص کبری ۲۳۵۔۲ میں تفسیر قرطبی ہے متعدد فوا کد حضورا کرم علی ہے تعد دِاز واج ہے متعلق فل کئے ہیں:۔

(۱)ان کے ذریعہ حضور علی ہے وہ باطنی محاس بھی نقل ہو سکے جن کا تعلق کھر بلواور پرائیویٹ زندگی سے تھا۔

(۲) شریعتِ مقدسہاسلامیہ کے وہ احکام بھی معلوم ہو سکے، جن پر مردوں کامطلع ہونا دشوار تھا، اورصرف عورتوں کے ہی کے ذریعہ معلوم ہو سکتے تنھے۔

(٣) آپ كىمماہرتى رشتوں كے وسيلہ سے بہت سے قبائل مشرف ہو كئے ، ظاہر ہے كدية شرف بغير تعد دِاز واج كے حاصل ندہ وسكتا تھا۔ (٣) منصب رسالت كى نہايت ہى كرال بار ذرداريال سنجالنے كے ساتھ مزيد تكاليف ان سب از واج كے ساتھ قيام ونباہ كى برداشت

 کرناخی تعالی کی مشیئت فاصیقی بس کا گل نهایت نوش اسلوبی سے آپ نے کیا، اور یہ آپ کی نها بت اعلی خصوصیات میں سے گنا جاسکتا ہے۔
(۵) اعداءِ اسلام کی ایذ ارسانیوں اور مصائب سے آپ کے قلب مبارک پر جوروحانی اذیت و تکلیف آتی تھی ، وہ از واج مطہرات کے دل دلا سے اور تسکیس سے شرح صدر میں بدل جاتی تھیں۔ اور آپ ان کی وجہ سے قلبی سکون وراحت محسوس فرماتے تھے اور چونکہ مصائب وآلام کی کثر سے تھی ،اس کا از الدودفعیہ بھی مختلف از بان وافکار اور منتوع صلاحیتوں کی متعدد از واج مطہرات بی سے ہوسکتا تھا اس لئے تعدد و کشرت مناسب ہوئی۔ وجد عل منهاز وجھا لیسکن الیہا الآیة پریشانی کے وقت جوسکون وراحت قلی شوہر کو نیک، بااخلاق و جمعدار بیوی ہو متال ہوتی ہے ، وہ دنیا کے کی دوسرے ذریعہ سے میسرنہیں ہوسکتی ، اور ای لئے حدیث میں سب سے انچھی بیوی وہ بتلائی گے مور باہر سے پریشان حال گھریش آئے تو وہ اس کاغم غلط کردے۔

سب سے پہلی دی النی اتری اورحضورِ اکرم الطبخہ نہایت خوفز دہ اور پریشان حال بلکہ اپنی جان کے ڈریسے ہراساں ہوکر گھر واپس ہوئے تنے ،تو حضرت ام الموشین خدیجہ نے ہی آپ کو بہترین کلمات وارشادات فر ماکرتسکین وتسلی دی تھی ،غرض نیک سمجھدار ہوی بہترین رفیقہ حیات ہے ،اس لئے ان کی کٹرت آپ کے لئے نہایت موزوں ومناسب تھی۔ داللہ تعالیٰ اعلم

# بَابُ السِّوَاكِ وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ بِتُّ عِندَ النَّبِيّ صَلَّحِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُتَنَّ

(سواك كابيان - ابن عباس نفر ما يا كرش ن رات رسول التُعَلَّقَة ك پاس كُرَارى توش ن ديكما كرآپ في سؤموك كى -) (٢٣٠) حَدُ قَنَا ابو النَّعُمَانِ قَالَ فَنَا حَمَّادُ ابنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلانَ بَنِ جَرِيُر عَنُ آبِي بُرُدَةَ عَنُ آبِيُهِ قَالَ اَتَيْتُ النِي صَلِّح الله عَلَيْهِ وَمَدَّلَمَ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكِ بِيَدِهِ يَقُولُ أَعُ أَعُ وَالسِّوَاكُ في فِيهِ كَانَّهُ يَتَهَوَّعُ: . (٢٣١) حَدُ لَنَا عُشْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُودٍ عَنْ آبِي وَآئِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ اَلنَّبِي صَلِح الله عَنْ حُذَيْفة قَالَ كَانَ اَلنَبِي صَلِح الله عَنْ عَنْ حُذَيْفة قَالَ كَانَ النَّبِي صَلِح الله عَنْ حُذَيْفة قَالَ كَانَ النَّبِي وَالله عَنْ حُذَيْفة قَالَ كَانَ النَّبِي وَالله عَنْ حُذَيْفة وَالله عَنْ حُذَيْفة وَالْ كَانَ النَّبِي وَالْتُولَ يَشُوصُ فَاهُ بِالْسِّواكِ:

ترجمہ ( ۱۲۳۰): معرت ابو ہروہ آپ باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں (ایک مرتبہ) رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے مسواک کرتے ہوئے پایا اور آپ کے منہ سے اُٹ اُٹ کی آ وازنکل رہی تھی اور مسواک آپ کے منہ میں (اس طرح) تھی جس طرح آپ تے کررہے ہوں۔

ترجمہ (۲۲۷): صنرت مذیغہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ جب رات کواشحے تواہی منہ کوسواک سے معاف کرتے تھے،
تشری خورت شاہ صاحب نے فرمایا: مسواک کرنے کا جوت اگر چہ توا تر کے ساتھ ہے، تاہم امام بخاری نے اس کی فضیلت کے بارے شراع اور نے سن میں ماور یہ اور نہ اپنے تراجم ابواب میں اس کا اہتمام کیا، البتہ ایک عمدہ صدیث بجائے کتاب الطہار ق کے کتاب الصلاق باب السواک یوم الجمعہ ۱۲۲ میں اکمی می میکن ہے اس کی وجہ یہ ہوکہ دہ بھی شافعہ کی طرح مسواک کومتعلقات نماز سے شار کرتے ہوں گے، وہاں جومد یہ وہ ذکر کریں میے وہاں لفظ مع کل صلوق ہے۔

پھر ہے کہ دخنیہ بھی قیام الی الصلوٰ ق کے وقت مسواک کومستخب قرار دیتے ہیں، جبکہ وضو کئے ہوئے دیر ہوگئی ہو، ( کیونکہ مسواک کی غرض منہ کی صفائی اور تطبیب ہے، جس کی تفصیل آ گے آئے گی ، الہٰ دانماز کے وقت اس کی رعایت بدرجہ اولیٰ مستخب ہے بینسبت دیکراو قات استخباب کے ) قولہ فاستن، برفر مایا کہ استنائن من ( بمعنی دانت ) سے مشتق ہے، لہٰ ذااس کا مطلب مسواک کو دانتوں پر پھیر نا اور رگڑ کر جلا و بیٹا ہے اور

یتوص سے مراد منہ کے اندر کے حصول کومسواک سے صاف کرنا ہے یتہوع سے بھی مراد منہ اور زبان وحلق کے حصوں کی صفائی کرنا ہے، راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ مندکی ہویا بد ہواورصفائی وغیرصفائی کا معاملہ معدہ کے افعال سے زیادہ متعلق ہے،معدہ کافعل انہضام وغیرہ بہتر ہوا ورغذا ؤں کا استعال احتیاط کے ساتھ ہونیز ہرغذا کے بعد منہ اور دانتوں کی صفائی عمدہ طور سے کرلی جائے ،تو وضو ونماز کے وفت صفائی و تطیب میں زیادہ مبالغدی ضرورت نہیں رہتی الیکن اگر کھانے پر کوئی بودار چیز (مثلاً کچی بیاز اہمین وغیرہ) استعال کی جائے ، یا بیزی ،حقد وغیرہ پیاجائے توطا ہرہے کہ منہ کو بہت سے زیادہ مبالغہ سے صاف کرنے کی ضرورت ہے، تا کہ ایک سیحے المعد ہ اور سیحے الغذاء دمخیاط آ دمی کی طرح منہ صاف رہے،اور پھروضونماز کے وقت معمولی طور ہے بھی مسواک کا استعمال کا فی ہوسکتا ہے بلکہ مسواک موجود نہ ہونے کے وقت انگلیوں ہے مجى دانت اورمندصاف موسكتا ہے، جيبا كه اس كا ثبوت خودرسول اكرم عليہ الله سي بھى ہے، باتى حضور سے جوتہوع كا ثبوت ہے وہ منداور حلق سے بلغم کی صفائی کے لئے وقت ضرورت ہوا ہوگا ، یاتعلیم امت کے لئے ہوگا کہ برشخص اینے مندکی صفائی کاالتزام حسب ضرورت کرے۔ مسواک کیا ہے؟ یہاں ایک سوال رہمی پیدا ہوتا ہے کہ مسواک متعارف ہی مسنون ہے یا موجودہ زمانہ کے برش سے بھی سنت ادا ہوسکتی ہے،تواس کے متعلق عرض ہے کہاصل سنت تو متعارف مسوا کوں ہی ہےادا ہوگی ، جو پیلو،کیکر ، ٹیم وغیر ہلکڑی کی ہوں ،اور برش و پوڈ روغیر ہ کا استعال کوصفائی کےمبالغہ میں زیادہ معین ہوا دراس لحاظ ہے وہ بھی بہتر ہوگا مگرمسواک کی سنت ان سے ادا نہ ہوگی ،البتہ جس وقت مسواک دستیاب نه بوتو انگلیوں کی طرح ان چیزوں کا استعمال بھی جائز ہوگا، اور الیی حالت میں ترک سنت بھی لازم نه ہوگا کیونکہ کتب فقہ میں ہے:۔" جس وقت مسواک دستیاب نہ ہوتو الگلیوں ہے دانت ومندصاف کرے کیونکہ آنخضرت علی ہے کبھی ایسا کیا ہے۔''غرض متعارف شرع لکڑی کی مسواک کا اہتمام التزام واعتیا د بطور سنت ضروری ہے اگر چہ وفت ضرورت برش کا استعال (بشرطیکہ وہ سور وغیرہ کے نایا ک بالوں سے بنا ہوا نہ ہو ) اس طرح دانتوں ومسوڑھوں کی مضبوطی باکسی مرض یا ئیوریا وغیرہ کی رعایت ہے منجن و بوڈ رکا استعمال بھی جائز و درست ہوگا، تاہم جوفضائل وفوائد دنیوی واخروی مسواک کے ماثور ہیں اورآ گے ہم ان کا ذکر بھی کریں گے، وہ لکڑی کی مسواک کے ہیں، برش وغیرہ کے نہیں ،خواہ ان برشوں کا نام بھی ترغیب و پروپیگنڈے کے لئے ''مسواک''رکھدیا جائے۔واللہ تعالیٰ اعلم وعلمہ اتم واتھم مندرجہ بالاسطور کیھنے کے بعدعمہ ۃ القاری میں حسب ذیل تصریحات ملیں: ۔جس کومسواک نہ ملے تو وہ اس وقت انگلیوں ہی ہے منہ اور وانت صاف کر لے بہی میں مدیث ہے کہ مسواک نہ ہوتو الگلیاں بھی کافی ہیں ، مگراس کوضعیف کہاہے، دوسری مدیث طبرانی کی ہے کہ حضرت عا تششّے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم اللے سے سوال کیا: کسی مخص کے مندمیں بچکنا ہے کا اثر ہوتو کیا مسواک کرے؟ فرمایا، ہاں! میں نے کہاکس طرح کرے؟ فرمایا:۔(اورنہیں تو) اپنی انگل مندمیں ڈال کرصاف کر ہے، پھرمستحب ہے بیکداراک (پیلو کے درخت) کی لکڑی ہے مسواک کرے،امام بخاریؓ نے اپنی تاریخ میں اور دوسرے حضرات نے بھی ابوخیرہ صباحی نے قل کیا کہ میں ایک وفد کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا تو حضورا کرم الکی نے ہمیں اراک کی مسواکوں کا توشدہ یا اور فرمایا:۔ان ہے مسواک کرنا ،طبر انی نے اوسط میں حضرت معاذین جبل کی حدیث روایت کی کدمیں نے رسول اکرم اللے سے سنا فرماتے تھے کہ زینوں کی مسواک بہت اچھی ہے مبارک ورخت کی ہے، منہ کوخوشبو وار بناتی ہے اوردانتوں کی زردی وغیرہ دورکرتی ہے، وہی میری مسواک ہے اور مجھ سے پہلے دوسرے انبیاعیہم السلام کی بھی ہے، یہ بھی مروی ہے کہرسول ا کرم علی کے نے ریحان کی ککڑی ہے مسواک کرنے کو یہ کہ کرمنع فر مایا کہ اس سے جذام کا مادہ حرکت میں آتا ہے۔(عمدہ ۲۵۷۔۳)

#### مسواك كيمستحب اوقات

(۱) وضو کے ساتھ (۲) نماز کے وقت (۳) تلاوت قرآن مجید کے لئے (۷) نیندے بیدار ہوکر (۵) مندیں کسی وجہ سے بوپیدا ہونے

کے وقت(۲)شب کی نقل نماز وں میں ہر دور کعتوں کے درمیان (۷) جمعہ کے دن (۸) سونے سے پہلے (۹) وتر کے بعد (۱۰) کھانے کے وقت (۱۱) سحر کے وقت (عمدہ ۲۵۸ س)

علامہ نوویؒ نے لکھا کہ مسواک تمام اوقات میں مستحب ہے لیکن پانچے اوقات میں بہت ہی زیادہ محبوب ومستحب ہے۔ (۱) نماز کے وقت خواہ پہلے سے باوضوہی ہو(۲) ہروضو کے وقت (۳) قرائت قرآن مجید کے وقت (۴) نیندے بیدار ہوکر۔ (۵) منہ میں بوآ جانے پر،اور یہ بات کی طرح ہوتی ہے، جن میں سے کھانے پینے کا ترک اور بووالی چیز کا کھانا، بہت دیر تک مسلسل سکوت (کہ بند منہ سے بھی بوآنے گئی ہے۔)اور کثرت کلام بھی ہے (کہ منہ میں جھاگ آ جاتے ہیں اور معدہ کے ابخرات منہ کی طرف چڑھتے ہیں)

علامہ شائی نے امدا دالفتاح سے نقل کیا: ۔ مسواک وضو کے خصائص میں سے نہیں ہے بلکہ وہ دوسرے حالات میں بھی مستحب ہے، جن میں سے مند کی ہو، نیند سے اُٹھنا، نماز کا ارادہ کرنا، گھر میں داخل نہونا (کہ اہل خانہ کومنہ کی ہوسے اذبت نہ ہو۔) لوگوں کے کسی اجتماع میں شرکت کرنا، اور قر اُست قرآن مجید بھی ہے، کیونکہ امام اعظم نے فرمایا:۔''مسواک کرنا دین کی سنتوں میں سے ہے۔''لہذااس کے لئے سب حالات برابر ہیں۔ (فتح الملہم ۲۱۲ م۔ ا)

حضرت ابوالدردا ہے ۔ انور ہے کہ'مسواک کولازم بکڑو، اس میں ۲۴ فاکدے ہیں، سب سے افضل رحمان کی رضا وخوشنو دی ہے اور اس کی وجہ سے نماز کا اجرے کے گنا ہو جاتا ہے، وسعت رزق وغناء کا حصول ہوتا ہے، مندکی بوخوشبو میں بدل جاتی ہے، مسوڑ هوں کومضبوط کرتی

ا ایوداؤد، مسلم ونسائی میں ہے کہ حضرت عائش سے شریح بن ہائی نے سوال کیا:۔رسول اکرم علقے کھر میں تشریف لاکرسب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ آپ نے ہتلا یا کہ سواک کرتے تھے اور ابوداؤ دمیں ہے کہ حضرت عائش نے فر مایا:۔ نبی کریم علقے جب بھی دن ورات کے وقت سوتے تھے تو وضوے پہلے مسواک فرماتے تھے۔(جمع الفوائد سے۔)

ہے، در دِسرکوسکون بخشق ہے، در دِداڑھکود درکرتی ہے ،فرشتے مسواک کرنے والے کے بارونق ومنور چبرے،اور چبکدار دانتوں کےسبباس ہے مصافحہ کرتے ہیں۔(عمدۃ القاری ۳۵۲۷۲)

باتی فضائل و فوا کو طحطا وی سے قتل کئے جاتے ہیں: معدہ کو درست رکھتی ہے، آدی کی فصاحت، حفظ وعقل کو برخ حاتی ہے، نماز کا اج ۱۳ کنا یا چارسوگنا تک برخ حادی ہے، حصول رزق کو آسانی اس کی برکت سے ہوتی ہے، دماغ کی رکس پرسکون رہتی ہیں، قلب کی پاکیز گ حاصل ہوتی ہے، جب مسواک کے ساتھ وضوکر کے نماز کے لئے جاتا ہے قو فرشتے اس کے پیچے چلتے ہیں، جب مجد سے لگتا ہے قو حالمین عوث فرشتے اس کے داسطے استعفار کرتے ہیں، شیطان اس کی وجہ سے دوراور تاخوش ہوتا ہے۔ کھانا اچھی طرح ہضم ہوتا ہے، کشر سے اولاد کی عاشہ ہوتا ہے، کشر سے اولاد کی باعث ہو ہی کے مشار کرا اور المحرب بلا مراط پر بکلی کی طرح گذر جائے گا، اعمانا سدوا کیں ہاتھ ہیں ہاتھ ہیں ہاتھ ہیں ہاتھ ہیں اعتب خداد ندی پر ہمت وقو ساتی ہے، مضرح ارت بدن کا ازالہ کرتی ہے، بن مراط پر بکلی کی طرح گذر جائے گا، اعمانا سدوا کئیں ہاتھ ہیں اس کی زیادہ رخبت ای لئے فرمائی ہو) قضاء خوائے میں مہولت و مدد حاصل ہوتی ہے، اس محض کا اج بھی اس کے لئے کھا جاتا ہے جس نے اس روز مسواک نہیں کی، جنت کے درواز سے اس کے برائے علیم السلام کی اقتداء کرنے والا اوران کے طریق پر چلنے دوالا ہے، اور کی خوش کو جاتے ہیں، اور خواتے ہیں، مسواک کرنے والا دنیا ہے پاک وصاف ہوکر رخصت ہوتا ہے، ملک الموس اس کی قبض روح کے دوات میں صورت و ہوست ہوتا ہے ملک الموس اس کی قبض روح کے دوات میں مورت و ہوست ہونے کے مرف اس کی جس نے اس دونس کی ہونی کے دوات ہی مورت و ہوست ہونے کے دوات ہی مورت و ہوست ہونے کے دوات ہی دونس کو گرفت ہیں، البت بعض مرفوع اور کے دوات کی سے دیات کی اساد میں کا ساد میں کا اس کی اساد میں کا اساد میں کا اس کو طوط اور اس کر اساد میں کا اساد میں کا اساد میں کا اس کو طوط اور اس کر انے والے کے لئے انہاء علیہ السلام بھی استعفار کرتے ہیں۔ بعض موقو کے بی ان گر جاتے اس کی اساد میں کا اساد میں کا اس کو طوط اور اس کر انے والے کے لئے انہاء علیہ السلام بھی استعفار کرتے ہیں۔

# مسواك بكرن كاطريقة ماثوره

فقہاءِ حنی نے حفرت ابن مسعود وغیرہ اسے اخذ کر کے پیطریقہ لکھا ہے کہ دا ہے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی مسواک کر یا منع ہے کہ طرف کر سے اور انگلو ٹھا نیچے ہر مسواک کی طرف ، باتی متیوں انگلیاں او پر کر ہے مسواک کر ہے اور پوری شخی ہے پکڑ کر مسواک کرنامنع ہے کہ اس سے بلی بڑھ جاتی ہے ( کمانی مراتی الفلاح اس)

اس سے مرض پواسیر پیدا ہوتا ہے اور لیٹ کر مسواک کرنے کو بھی روکا ہے کہ اس سے بلی بڑھ جاتی ہے ( کمانی مراتی الفلاح اس)

میر ہے مستحب ہے کہ مسواک کی ککڑی نرم و تر ہو بخت وخشک نہ ہو، اور سیدھی ہے گرہ کی ہو، اور مسواک مند کے دائے حصنہ ہے بائیں طرف کو کر میں بائی میں نہ کرے ( یعنی او پر سے نیچکو کہ اس سے مسوڑ ھے چھنے کا ڈر ہے ) تین بار مسواک دھوکر تین بائی سے مرکدہ اور کر میں اور ابتداء میں بھی مسواک کو استعمال سے پہلے دھولینا مستحب ہے مسواک چوسنانہ چا ہے، حنفیہ کے بہاں مسواک وضوے کے سنب موکدہ اور نماز کے لئے مستحب ہے، بشرطیکہ سوڑھوں سے خون نکلئے کا ڈر رہ ہواک کو نیک دفتا ہے کئی دائش وضو ہے ( کتاب الفقہ ۱۹۵۸)

مراز کے لئے مستحب ہے، بشرطیکہ سوڑھوں سے خون نکلئے کا ڈر رہ ہواک سے مسواک عندالشا فعیہ

سواء الگل کے کسی صاف کرنے والی غیر معز چیز سے دانت و منہ صاف کرناسنن وضو سے بےلین روزہ کی حالت میں زوال کے بعد مواک کرنا کروہ ہے آگر کفین دھونے سے بل مسواک کرے توادائے سنیت کے لئے نیپ استیاک بھی چاہیے،اور مسواک کے وقت یکمات مجمی متحب ہیں: اللہم بیض به استانی و شدد به لثانی و ثبت به لہاتی و بادك لی فیه یا ارحم الواحمین! عند الحنا بلہ: ختک لکڑی سے مسواک کرنا کروہ ہے،اور مسواک تمام اوقات میں سنت ہے، البتہ بعد زوال روزہ دار کے لئے تروختک ہر کئڑی سے کروہ ہے،اورزوال سے بل بھی اس کے لئے سنت ختک لکڑی سے ہے، گوتر سے بھی مباح ہے ( کتاب الفقد ۱۵۹۱) چمث ونظر: مسواک کے بارے میں محقق عینی نے عمدة القاری ۲۵ سامیں چودہ وجوہ سے کلام کیا ہے، جس میں سب سے پہلی بحث یہ ہے کہ اس کا درجہ واجب کا ہے یا سنت کا وغیرہ، اور بہاں حدیث الباب کے تحت بھی انھوں نے عوانِ اسنباطِ احکام کے تحت حسب ذیل مختصرت ہم رہ کیا ہے: ۔

''حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ مسواک کر تاسنت موکدہ ہے، کیونکہ رسول اکرم عیافی نے اس پرشب وروز مواظبت کی ہے یعنی پابندی واہتمام کے ساتھ مل فرمایا ہے اور اس کے مندوب شرقی ہونے پراجماع ہو چکا ہے، جی کہ امام اوز ای نے تواس کو وضوکا ہز وقر اروے دیا ہے اور بہ کشرت اصادیث سے حضور علیاتے کی مواظبت ثابت ہوئی ہے، اگر چہ اکثر روایایت میں کلام ہوا ہے اور مواظبت پرسب سے زیادہ توکی وجی حدیث وہ ہم اصادیث سے حضور اکرم عیافیت کی مسواک کی پابندی واجتمام وقعیہ وفات میں ثابت ہے جسیا کہ بخاری شریف میں ہے حضرت عاکش کو کرکرتی ہیں کہ جس سے حضور اکرم عیافیت میں )'' بھائی عبد الرحمٰن بن ابی بکر حضور اقد س میں آئے، اس وقت آپ میرے سینہ سے فیک لگائے ہوئے تھے عبد الرحمٰن کے پاس ایک (عمرہ) تو وتازہ مسواک تھی، جس سے وہ اپنے وائت منہ صاف کرتے تھے، حضور علیاتے نے اس پر لیائی ہوئی نظر ڈائی تو عمل سے دائی وہوئی نظر ڈائی تو میں نے اس کو عبد الرحمٰن کے پاس ایک (عمرہ) تو وائزہ سے چابا اورزم کر کے، حضور کے سامنے پیش کی اور آپ نے اس کو استعال فرمایا۔''

مسواک سنت وضو ہے پاسنت نماز

محقق عینی نے لکھا کہ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ وضو کی سنت ہے، دوسرے نماز کی سنت بتلاتے ہیں، تیسرے وہ ہیں جودین کی سنت قرار دیتے ہیں اور یہی تول سب کیے زیادہ توی ہے اورامام ابوحنیفہ سے بھی منقول ہے، پھرصاحب ہدایہ نے رہے بھی ککھاہے کہ چے بیہے کہ مسواک کا درجہ استحباب ہے اورامام شافعی بھی ای کے قائل ہیں ،ابن حزم نے کہا کہ سنت ہے ،اورا گر ہرنماز کے لئے ہوسکے توافضل ہے، البتدان کے مزد کی جمعہ کے دن لازم وفرض ہے، ابو حامد اسفرا کمنی اور ماور دی نے اہل طاہر سے وجوب نقل کیا ہے، اور آ کتی سے بھی وجوب منقول ہے کہ اگر عمد اس کوترک کر دیے تو نماز سے نہ ہوگی الیکن علام نووی نے کہا کہ یہ بات آختی ہے صحت کونبیں پہنچی (عمدة القاری ۱۵۵۵) اس موقع پر محقق عینی نے صاحب ہداریکی ایک تعبیر پر بھی نفذ کیا ہے جو آئندہ اپنے موقع پر آ جائے گا ،ان شاءاللہ تعالیم صر تحقق عصر علامہ عثانی قدس سرۂ نے فتح الملہم میں لکھا:۔ بہت سے شافعیہ وحنفیہ نے وضو کے وفت بھی اور نماز کے لئے کھڑے ہونے پر بھی مسواک کو مستحب کہاہے،لہذا جن لوگوں نے ان دونوں کا اس بارے میں اختلاف نقل کیا ہے، شایدان کا مقصداس امر میں اختلاف بتلا ناہے کہ حضور علی نے جوفر مایا کدمیری امت پر شاق ند ہوتا تو میں مسواک کوواجب کردیتا، وہ کس جگہ کے لئے ہے وضو کے لئے یانماز کے واسطے تا کہ اس عجکہ کی مسواک کو بہنسبت دوسرے مواضع کے زیادہ موکد ہونے کا درجہ دیا جا سکے اور حقیقت میں اس بحث کا مدار الفاظ حدیث پر ہے ، کیونکہ بعض روايات مل لولا أن أشق على أمتى لامرتهم بالسواك مع كل وضوء بإوربعض من عندكل وضوب أوربعض م*ين عندكل صلوة ، كارايك روايب بخارى بين مس*ن طريق مالك عن ابي الذناد عن الاعرج عن ابي هريرة مي*ن مع كل صلوة* مجى بريدوايت بخارى١٢٢ باب السواك يوم الجمعه ميں ہے) مكرخود حافظ ابن جر كنے اس لفظ كوشاذ قرار ديا ہے اور كها ہے كه ميں نے <u>ل</u> محقق بینی نے عمدہ ۲۵۲ سر میں لکھا کدرواریت مسیر احمد ور ندی ہے اس کی تا ئید ہوتی ہے، جس میں جار چیز وں کوانبیا ،مرسلین کی سنت بنظایا گیا، فقند، مسواک، عطرانگانا، نگاح كرتا، اور دوايت مسلم مي به كدوس چيزي فطرت سے جي ، ان مين بھي مسواك كاذكر ب، بزار كى حديث ب كرطبارت جار جي قص انشارب، حلق العانه بقليم الاظفار وسواك (مؤلف)

موطا(امام الک) کی روایات میں سے کسی روایت میں صیافظ نہیں دیکھا، اور معن بن عیسیٰ کی روایت میں ہے بھی تو افظ عند کل صلوق ہے (مع کل صلوق نہیں ہے) اورای طرح نسائی میں عن تعیید عن الکت اور سلم میں بھی بطریق ابن عیبید عن ابی الزناد ہے۔ اوراس کی مخالفت سعید بن ابی ملل عن الاعرج سے بہ بخصوں نے مع کل صلوق کی جگہ لفظ مع الوضوء روایت کیا ہے اوراس کی تخری ای طریق ہی کے لفظ مع الوضوء روایت کیا ہے اور اس کی تخری ای طریق ابی سروال ہے اللہ عن البی الاعرب اور بسر این ابی سلم عن ابی ہریوہ روایت بیا فیظ عند کل صلوق ہوضوء و مع کل وضوء بسوال ہے اللہ عن غرض جس نے بھی افغظ الصلوق کی روایت کی ہے اس نے عند کا لفظ ضرور کرکیا ہے اور جس نے وضوکا ذکر کیا ہے تو اس کے ساتھ بھی مع خرض جس نے بھی لفظ الصلوق کی روایت کی ہے اس نے عند کا لفظ تو تر ہے ہی یا معنوی دونوں پر دلالت کرتا ہے اور بسکم عند کو ذکر کیا ہے، اور علامہ رضی نے شرح کا فیہ میں تصرح کی ہے کہ عند کا لفظ تو تر ہے ہی یا معنوی دونوں پر دلالت کرتا ہے اور بسی عمل عند کو ذکر کیا ہے، اور علی معرف معیت نہ مانی معلوم ہو عتی ہے البذا جہاں معیت ہوگی وہاں عند یہ کا تحق ضرور ہوگا، اور اس کے لئے مشروع ہو، جسے دفتو ہر نماز کے لئے مسواک واجب کرنے ہے ہوگی کہ مان کر می مناز کے دفت وضوکا قریب میں تھی مروری نہیں ، بلی می می مروری نہیں ، بلی میں میکر ہر نماز سے معلی ہو سے کہ وضو تو اوسائی ہی ہوگر ہر نماز سے مصل ہو سے ، ای طرح جب ہر مناز کے دفت وضوکا تو رہ بھی ہر نماز ہے مصل ہو جائے گی۔ وانڈوا علی ۔

اس بارے میں صحیح ابن حبان کی رواست عائش مبت صریح ہے کہ حضور علیا ہے فر مایا: اگر میں اپنی است پر شاق نہ جانیا تو ان کو ہر نماز کے وقت ہر وضو کے ساتھ مسواک کا تھم کر دیتا (نقلہ فی نیل الا وطار) علامہ نیموی نے اس کی اسنا دکوسی کہا، اس سے معلوم ہوا کہ جس مسواک کی نہایت تاکید ہر نماز کے وست مقصود تھی، اس کا کل وموقع وضوبی ہے، قیام تجریمہ کا وقت نہیں ہے، پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مسواک مطہرة اللم ہے جیسا کہ حدیث نسائی میں ہاوراس سے لوگول کے منہ پاکیزہ و نقلیف ہوتے ہیں جوقر آن مجید کے راستے اور گزرگا ہیں ہیں، جیسا کہ اس کی طرف حدیث برار میں اشارہ ہوا ہے اور اس کی اسنا وکوعراتی نے جید کہا ہے، لہذا مناسب بہی ہے کہ اس کا کل وموقع مضمضہ ہی کا وقت ہو، رہا قیام تحریف برار میں اشارہ ہوا ہے اور اس کی اسنا وکوعراتی نے جید کہا ہے، لہذا مناسب بہی ہے کہ اس کا کی وموقع مضمضہ ہی کا وقت ہو، رہا قیام تجریف کے وقت تو اس کے استجاب ہے ہی ہمیں انکارنیمیں ہے بلکہ دوسر سے مواضع استجاب کی طرح اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں کی کئی بیال تو بحث اس امر کی ہے کہ وہ طاہر ہے کہ وضوئی کا کل ہوسکت ہو اللہ تعالی اعلم۔

روالحقاریں ہے کے نماز کے وقت مسواک کے استجاب سے انکار کینے کیا جاسکتا ہے جبکہ اس میں رب العالمین کے ساتھ مناجات ہوتی ہے، اور
ہم تو انسانوں کے کسی اجتماع وجلسہ کے وقت بھی مسواک کو مستحب مانتے ہیں، علامہ ابن وقتی العید نے فرمایا:۔ قیامِ نماز کے وقت مسواک ہوتی ہے۔ تاکہ
استجاب کی علت یہ ہے کہ وہ عالمت (خاص طور سے) حق تعالیٰ سے تقرب کی ہے، لہذا وہ حالت کمالی طبیارت و نظافت کی ہوئی ہی چاہیے، تاکہ
عبادت کا شرف ظاہر ہو، اور ہزار میں حضرت علیٰ سے مروی ہے کہ اس وقت مسواک کا تعلق اس فرشتے ہے ہونمازی کے منہ سے قرآن مجید سننے
ہوئے انمازی سے قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنا منہ نمازی کے منہ پر رکھ ویتا ہے، لیکن یہ تا ال
ہماری سابق جمیت کے منانی و مخالف نہیں ہیں (کیونکہ ان سے جواسح باب نابت ہوتا ہے اس کے قائل ہم بھی ہیں سے تزہیں ہیں) (فتح الملہم ۱۳۱۸۔)

حضرت شاه صاحب رحمه اللدكي رائے كرامي اور خاتمه كلام

آب نے فرمایا: ۔ حنفیہ نے دیکھا کہ مسواک کا علاقہ ومناسبت طہارت ونظافت سے زیادہ ہے، اس لئے اس کوسنن وضوہ میں سے اللہ سمال فتح الملیم میں قریبا منہا مشروعالا جلہا کا لوضوء مع کل وضوہ چمپا ہے لیکن سیح عبارت کا اسواک مع کل وضو ہے جیسا کہ امانی الاحبار ۲۲۸۔ امیں ہے یا کا لوضوہ مع کل صلوق ہے جوزیادہ مناسب مقام ہے، واللہ تعالی اعلم (مؤلف) قرار دیااوراس کی ایک بڑی نقلی دلیل بہ ہے کہ معانی الآثار طحاوی وسنن ابی داؤد کی احادیث سے ثابت ہے کہ حضورِ اکرم وقت وضوکرنا فرض تھاخواہ آپ پہلے سے باوضوہوں یانہ ہوں ،اس کے بعد بیتھم منسوخ ہوکرمسواک کا تھم رہ گیااس سے معلوم ہوا کہ مسواک وضوء کا جزو ہے نماز کانہیں ،اسی لئے وضوکا ایک جزوبا تی رہ گیا۔

140

#### مالكيه تائيد حنفيه مين

علامدابن رشدالکیرنے ''المقدمات' بیں ذکر کیا کہ امام مالک کے نزدیک بھی مسواک کرناوضو، کے مستحبات بیں ہے ہے، لہذاان کا ندہب بھی حنفیہ کی طرح ہوا۔ (معاف السنن ۱۳۱۱)

# صاحب تحفة الاحوذى كى دادِ عقيق

آپ نے ملا قاریؒ کی پوری شخین نقل کر ہے،حسب ذیل تبصرہ کیا:۔(۱) بخاری میں روایت مع کل صلوۃ کی ہے،اگر چیمسلم میں یہی روایت عندکل صلوۃ ہے، پس اگرکل صلوۃ سے مرادکل وضوء لیں مے جیسا کہ ملاعلی قاری اور دوسر سے علماء حنفیہ کہتے ہیں توبیہ بات علماء حنفیہ میں ہے بھی صوفیہ کے خلاف ہوگی، جنھوں نے کل صلوۃ کو وضو پرمحول نہیں کیا، بلکہ نمازی کے لئے سمجھا ہے۔

پھرغایۃ المقصو دے نقل کیا کہ اگر عندکل صلوۃ کو بھی وضو پڑمول کریں ہے،اور مسواک کا تعامل نماز کے وقت احتمال خروج دم یا اسققذار کی وجہ سے نہ کریں گے تو آثارِ صحابہ کے خلاف ہے جواپنے کا نول پر مسواک رکھا کرتے تھے،اور قیام نماز کے وقت بھی مسواک کیا کرتے تھے، کو راخلوں نے وہ آثار نقل کئے ہیں، نیز ایک حدیث طبرانی کی پیش کی ہے کہ رسول اکر میں تھے۔ کہ والت کدہ سے جب بھی نماز کے لئے نظاتے تھے تو مسواک فرماتے تھے۔

ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مع کل صلوٰ ۃ والی روایت پر حافظ ابن حجرؓ نے کلام کیا ہے کین صاحب تخفہ نے اس کا پچھے ذکر نہیں کیا یہ اہل حدیث کا طریقنہ نہ ہونا چا ہے کہ حافظ ابن حجر جیسے حافظ الدنیا کے نفتہ کو بھی نظر انداز کر دیا جائے ، پھرعنداور مع کے فرق کو بھی صاحب تخفہ نے ذکر نہیں کیا ، کو یا عربیت کے قواعد سے بھی صرف نظر کرلی ہے ، یہ کیا انصاف و تحقیق ہے؟

#### صاحب مرعاة كاذكرخير

آپ نے تو ہڑی جسارت کے ساتھ میہ بھی انکھدیا کہ حدیث بخاری میں مع کل صلوٰ ۃ وارد ہے اور کلمہ عندومع کی حقیقت ہرتم کا اتصال ہے حساً ہویا عرفاً ، البندامسواک کے خلاف ہے، جومسواک کوسنن صلوٰ ۃ حساً ہویا عرفاً ، البندامسواک کے خلاف ہے، جومسواک کوسنن صلوٰ ۃ میں شارنہیں کرتے اور سدت صحیحہ مریحہ کو کمزور تعلیمات کے ذریعہ روکرتے ہیں الخ (مرعاۃ ۲۵۸۶)

ہم بتلا چکے ہیں کہ عربیت کی رو سے عنداور مع میں فرق ہے، پھر دونوں کی حقیقت ایک ہی قرار دینا کیے سیحیج ہوسکتا ہے، ای طرح سے راست بخاری کے لفظ مع کل صلوٰ قربر جو کلام حافظ نے کیا ہے اس کو صاحب مرعا ق نے بھی حذف کر دیا ہے بھراس استدانال پر کہ حضو طابطہ ہے تھا مندان کے وقت مسواک کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے، صاحب مرعا ق نے لکھا کہ بیامر بہت ہی بعید ہے کہ حضو روایت اور خور ہر فراز کے وقت مسواک کا حکم فرما کیں اور خور نہ کریں، اور خور آپ کا ممل طبرانی کی روایت سے ٹابت بھی ہے اور وہی طبرانی کی روایت ذکر کی جو صاحب تخذ نے ذکر کی ہو ۔۔

جیرت ہے کہ بیر حفزات محدث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں گر معانی حدیث پرغور کرنے کی زحمت گواراہ نہیں کرتے ، اگر حضور اللہ گھر سے نگلنے سے معان کے مسواک کرنا فرض تھا، پہلے وضو کے خمن میں ہرنماز کے وقت تھا، پھر وضو کا تھم منسوخ ہوا تو صرف مسواک کی فرضیت باتی رہ گئی تو اس سے دوسروں کے لئے مسواک کا ہرنماز کے وقت مشروع ہونا کیے ٹابت ہوگا ؟

اس کے علاوہ گذارش ہے کہ مسواک کا مستحب طریقہ جوحدیث ہے بھی ٹابت ہوا ہے کہ اس کواستعال ہے بل بھی دھو کیں اور بعد کو بھی اور بعد کو بھی مرتبہ دھوکر ہر مرتبہ جدید پانی کے ساتھ مسواک کرنا بھی مستحب لکھا ہے، اس لئے ابوداؤ دیے باب شسل السواک کا بھی باب بائد ھا ہے، اور کیف بستاک کے تحت حضور علی ہے سے طرف لسان پر مسواک پھرانا اور تہوع کا ذکر کیا ہے، ان سب کیفیات ما تورہ ہے جو مسواک کرنے ہونا کہ دینے ان سب کیفیات ما تورہ ہے جو مسواک کرنے کا مسنون طریقہ ٹابت ہوتا ہے وہ خاص نماز کے وقت اور مسجد کے اندرد شوار ہے، اور اس کو حنفیہ نے کہا ہے کہ مسجد ہیں از الد کا قذر وغیرہ

کی کوئی صورت موزوں نہیں ہے، علاء اہل حدیث نے شریعت کے پورے مزاج کوئی سجھانیں اور اعتراضات شروع کردیے ، پھر جو پکھ انھوں نے روایت طبرانی سے نابت کیا وہ بھی خارج مسجد ہی نابت ہوا ، اس لئے حنفیہ پرطنز مناسب نہیں ، رہایہ کہ بعض سحا ہرام اپنے کا نوں پرمسواک رکھتے تھے اور نماز کے وقت مسواک کرتے تھے تو اس کے جواب کا اشارہ ہم کر چکے ہیں کہ وہ مسواک کا مسنون ومستحب طریقہ نہیں ہے کیونکہ اس میں نہ ٹی بارمسواک کو دھویا گیا ہے، نہ اس سے منہ کی بد بویابلغم وغیرہ کا ازالہ ہوا ، اور تحض وائتوں پرنہایت ہلکے سے مسواک کیرا ہوا کہ نوٹون بھی نہ نظے جس کو صاحب مرعا ق نے لکھا ہے ، یہ مسواک کرنے کی دوالگ الگ تشمیں بنا دینا ہے ، جس کا شہوت ہونا چا ہے اور مصاحب مرعا ق نے لکھا ہے مسواک کی ہوایت کی ہے حالانکہ اس پر آج کل کے اہلی حدیث بھی ممل نہیں کرتے ، ہم صاحب مرعا ق نے تو زبان پر بھی مبلکے سے مسواک کی ہوایت کی ہے حالانکہ اس پر آج کل کے اہلی حدیث بھی ممل نہیں کرتے ، ہم مواک تک کے وقت خم ہوگیا اور میں وائتوں پر پھیر کر جیب میں رکھ لیتے ہیں کیا یہی مسواک کا مسنون خم ہوگیا اور صاحب مواک کو دھونا کیا نماز کے وقت خم ہوگیا اور صاحب مواک کو ایق کی دوائے گیا تھیں جو گیا اور میا را رہے پائی سے مسواک کو دھونا کیا نماز کے وقت خم ہوگیا اور صاحب مرف خوال کی خانہ پری باتی رہ گئی؟

بحث ختم ہورہی ہے اور الجمد لالہ پوری طرح سے یہ بات واضح ہوگئی کہ حنفیہ کا مسلک روایت و درایت کی روشن ہیں سب سے زیادہ تو ی بہت ہوائی کہ حنفیہ کا مسلک روایت و درایت کی روشن ہیں سب سے زیادہ تو ی بہت ہے کہ مسواک کی اصل سنیت وضو ہی ہے وابسۃ ہے اور استحبا بی درجہ دوسر ہے او قات ہیں بھی ہے۔ اور ان ہیں تیام نماز کا وفت بھی ہے اس سے حنفیہ کو بھی انکارٹبیں ، البتہ وہ نماز کے وفت بھی صرف ضابط کی خانہ پری کو کافی نہیں سمجھیں کے بلکہ مسواک اس شان سے کرا کمیں گے جو وضو کے ساتھ ہے اور جس سے نوون تکلنے کی عادت ہوتو اس کے لئے مسواک کو مستحب نہیں سمے۔ واللہ تعالی علم وعلمہ اتم واتھم۔

بَابُ دَفِعُ السِّوَاكِ إِلَى إِلَا كُبَرِ وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثنا صَحُرُبُنُ جُوَيُرِيَةَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ آنَ النَّبِيِّ صَلِّحِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرَانِي اَتَسَوَّكُ بِسِوَاكِ فَجَآءَ نِيْ رَجُلانِ اَحَدُ هُمَا اَكْبَرُ مِنَ الْآخِرِ فَنَا وَلُتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرُانِي اَتَسَوَّكُ بِسِوَاكِ فَجَآءَ نِيْ رَجُلانِ اَحَدُ هُمَا اَكْبَرُ مِنَ الْآخَرُ مِنَ الْآ خَرِ فَنَا وَلُتُ الله عَلَيْهُ عَنِ الله عَمْرَةُ فَعَتُهُ إِلَى الْآكَبُرِ مِنْهُمَا. قَالَ اَبُو عَبُدِ الله الحَتَصَرَةَ فَعَيْمٌ عَنِ ابُنِ عُمَرَ: .

ہوجایا کرتی ہے گویامقاولہ کا درجیجلس وعظ جیسا ہے، قدول۔ ارانسی انسدوک سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بدوا قدخواب کا ہے اور بعض الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیداری کا ہے جیسا کہ ابوداؤ دیں ہے، لبذا بعض حضرات نے اس کو تعدو واقعات پرمحمول کیا اور کہا کہ پہلے تو حضور اکرم سلکتے نے اس کوخواب میں دیکھا تھا بھروہ ہی واقعہ بیداری میں بھی ہوا، جیسا کہ آپ بہت کی چیزیں پہلے خواب میں دیکھا کرتے تھا ور پھرای طرح بیداری میں پیش آیا کرتی تھیں بقتیل کی سے معلوم ہوا کہ مسواک فضیلت کی چیز ہے، جس کے بارے میں وجی نازل ہوئی۔ اہم فائدہ: حضرت شاہ صاحب نے بہاں نہایت اہم خیت ہیں ، انکو اہم فائدہ: حضرت شاہ صاحب نے بہاں نہایت اہم خیت ہیں بانکو بھی رویا کہا جاتا ہے وجہ بیہ ہے کہ دویا خواب کی روئیت کو بھی اس لئے کہا جاتا ہے کہ سونے والا ایس چیزیں دیکھتا ہے جو ظاہر میں دوسر سے لوگ نہیں ویکھتے اس کے کہا جاتا ہے کہ دویا سے دوہر سے لوگ نہیں ویکھتے میں ان چیزوں کا مشاہدہ کر لیتے ہیں جن کو دوسر سے لوگ نہیں ویکھتے

محیح ابن حبان میں ہے کہ حضور علی نے فرمایا:۔'' انسا بست اردہ عیسی و رؤیاالہی ''میں حضرت عینی کی بشارت اورا بنی والدہ مرمد کی رؤیا ہوں ) آپ کی والدہ نے وقت ولا دت ایک نور مشرق سے مغرب تک پھیلا ہواد یکھا تھا۔ بدوا قعہ بیداری کا تھا مگراس کو حضور نے رؤیا فرمایا، ای طرح سفر دانیال میں رؤیا کا لفظ بمعنی مشاہدات انبیا علیم السلام آیا ہے، ای طرح یہاں مسواک کے قصہ میں بیداری کا مشاہدہ ہوگا جس کورؤیا سے تعبیر کیا گیا، اس کی مزید بحث کتاب النفیر میں آئے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

واقعة معراج جسمانی کو جوبعض لوگوں نے لفظ رؤیا کی وجہ سے خواب کی رویٹ یا معراج روحانی پرمحول کیا، اس کا جواب حضرت شاہ صاحب کی تحقیق فہ کورسے پوری طرح ہوجاتا ہے، قبال اب و عبد اللہ اختصرہ نعبہ النے حضرت شاہ صاحب نے فرما یا:۔ یغیم خزائی وہی جیس جن کے متعلق میزان میں ہے کہ امام ابو صفیہ گئے جارے میں جھوٹی روایات بیان کر کے ان کی تنقیص کیا کرتے تھے، ان کی امام صاحب سے خالفت وعناد میں تو کوئی فئک نہیں ہے جس کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ وہ قاضی ابو صلیح بینی تلیذا مام اعظم کے پاس منتی و کا تب کے عہدہ پر تھے، کسی بات پر قاضی صاحب موصوف نے ان کو ہزاء قید کردی، اس کے بعدوہ قاضی صاحب کوجمی ہونے کا الزام لگاتے تھے، جیسے امام بخاری نے امام محر توجمی کہدیا ہے، والز کہ امام محر توجمی کہدیا ہے، والز کہ امام جو اور جواس کے خلاف کے وہ جسی ہے اور جواس کے خلاف کے وہ جسی ہے اور مسایدہ ابن ہمام میں ہے کہ امام ابوضیفہ نے جسم کے ساتھ مناظرہ کیا اور آخر میں اس کو کا فر کہ کرا پی مجلس سے باہر خلاف کے وہ جسی ہے کہ کس طرح لوگوں نے اکابر حفیہ توجمیت کے ساتھ مطعون کیا ہے، اور بواس کے دو توجس کے کابر دیا، پھر تعجب ہے کہ کس طرح لوگوں نے اکابر حفیہ توجمیت کے ساتھ مطعون کیا ہے، اور بود کیل متبم کیا۔ واللہ المستعان۔

تاہم میرا خیال ہے کہ نعیم جھوٹی روایات خود نہیں گھڑتے ہوں گے، بلکہ بہت سے بے وقوف اور سادہ لوح لوگوں کی طرح دوسرے لوگوں کی جھوٹی باتوں کو بلا تحقیق کے چلق کر دیتے ہوں گے یہ بات حضرت شاہ صاحبؓ نے اپنی غایت تقوی واحتیاط کے تحت بطور حسن ظن کے فرمائی ہے اور عالیا اس لئے بھی کہ فیم نصرف امام بخاری کے استاذ بلکہ رجال سے بخاری میں سے بھی ہیں، کیونکہ حضرت فرماتے ہے۔
'' یہ کہنا سے نہیں کہ امام بخاری نے نعیم سے صرف استشہاد کیا ہے اور اصول کے طور پر روایت نہیں کی ، کیونکہ اصول میں بھی روایات موجود ہیں، جیسے باب فضل استقبال القبلہ ۲۵ میں حدثنا نعیم الح سے روایت موجود ہیں، جیسے باب فضل استقبال القبلہ ۲۵ میں حدثنا نعیم الح سے روایت موجود ہے اور دوسری جگہ بھی ہے۔''

ہم اس قتم کی بحثوں سے پہلے فارغ ہو بھکے ہیں اور افسوس ہے کہ ہم حالات و واقعات سے مجبور ہو کر اسقدر حسن ظن کوندا پنا سکے ،اور جب امام بخاری جیسے عظیم المرتبت انسان امام محرکوہ می ،اور امام اعظم کومتر وک اور گمراہ وغیرہ تک لکھ گئے ،تو نعیم وغیرہ کی طرف صفائی کہاں تک چیش کی جاسکتی ہے؟ اوسک ان امسر السلمه قدر امقدور اولا نقل الامایر ضبی به ربنا و لاحول و لا قوق الا بالله العلی العظیم،

ا فیض الباری ص ۳۳۵ میں ص۵۲ غلط حجب گیا ہے اور محقق عنی نے ص۵۷ میں نعیم کے حالات میں لکھا ہے کہ ان سے قر آن کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ حسب مراد جواب نددے سکے اس لئے سامرا کے قید خانہ میں مجبوس کئے گئے تا آئکہ وہیں ۱۳۸ جے میں برمانۂ خلافت ابی آخق بن ہارون الرشید دفات پائی۔ (مؤلف) عجیب بات ہے، ایک طرف تعیم جیسے حضرات ہیں، جن کے لئے صفائی پیش کرنی دشوار ہور ہی ہے دوسری طرف اس عدیث کے راوی عفان ہیں جن کے حالات ہیں محقق عینی نے لکھا: ۔ ان ہے بھی خلق قرآن کے بار ہے ہیں سوال ہوا الیکن کسی طرح ''القرآن گلوق'' کہنے پر تیار نہ ہوئے ، اور حکام جرح و تعدیل ہیں ہے ایک محفی کی جرح و تعدیل کا معاملہ پیش آیا اور ان کو دس ہزار اشرفیاں پیش کی گئیں کہ آپ ان کے بارے میں صرف سکوت کرلیں، نہ عدل کہیں نہ غیر عدل، تو رقم نہ کورہ محکرا دی اور کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوسکتا کہ میں کسی کاحق باطل کے بارے میں صرف سکوت کرلیں، نہ عدل کہیں نہ غیر عدل، تو رقم نہ کورہ محکرا دی اور کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوسکتا کہ میں کسی کاحق باطل کروں' (یعنی جوعدل ہے اس کو ضرور عادل کہوں گا اور غیر عادل کو بھی ضرور غیر عادل بتلاؤں گا تا کہ لوگ مخالطہ میں نہ پڑیں' آپ کی و فات کروں' (یعنی جوعدل ہے اس کو ضرور عادل کہوں گا اور غیر عادل کو بھی ضرور غیر عادل بتلاؤں گا تا کہ لوگ مخالطہ میں نہ پڑیں' آپ کی و فات و کمیں ہوئی۔ رحمہ الٹدر حمۃ اواسعۃ ۔ (عمدة القاری ۱۹۵۱)

فواکدواحکام: محقق عنی نے لکھا:۔(۱) عدیث الباب سے معلوم ہوا کہ حاضرین میں سے اکابرکائن اصاغر پر مقدم ہے اور بہی سنت سلام،
تحیة ، شراب، طیب وغیرہ میں بھی ہے اور سوار ہونے کے وقت بھی رکوب میں زیادہ عمروالے کومقدم کرنا چاہیے اور اس طرح کی دوسری باتوں
میں بھی رعایت ہونی چاہیے(۲) دوسرے کی مسواک استعال کرنا مکروہ نہیں ہے، البتہ سنت یہ ہے کہ اس کو دھو کر استعال کر سے
میں بھی رعایت معلوم ہوئی، مہلب نے فرمایا:۔زیادہ عمروالے کی تقدیم ہر چیز میں کرنی چاہیے، جبکہ لوگ ترتیب سے نہ بیٹھے ہوں،
جب ترتیب سے ہول تو پھرسنت یہ ہے کہ وائیں سے شروع کرے (عمدہ کے 1) ایسا ہی فتح الباری میں ابن بطال وغیرہ سے نقل ہوا ہے۔
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے شرح تراجم کے تحت لکھا:۔ نبی کریم اللہ تھی عادت مبارکتھی کہ جب کوئی معمولی چیز آتی تو چھوٹوں کو
عنایت فرماتے تھے، اور جب کوئی ہوئی چیز آتی تھی تو ہووں کو دیتے تھے، اس پر آپ نے مسواک بھی چھوٹے کو دی اور اس کو چھوٹا سمجھا تو آپ
سے کہا گیا کہ ہوے و دیجے اس سے خدا کے زدیک مسواک کی فضیلت و ہوائی معلوم ہوئی۔

# بَابُ فَضُلٍ مَنُ بَاتَ عَلَى الْوُصُوءِ

( رات کو با وضوسونے والے کی فضیلت )

(٢٣٢) حَدُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ قَالَ آنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ آنَا سُفَينُ عَنَ مَّنْصُورِ عَنُ سَعُدِ بُنِ عُبَيْدَةً عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ النَّبِي صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَائِتَ مَصْجَعَكَ فَتَوَ ضَاءُ وُضُو ٓ ءَكَ لِلصَّلواةِ ثُمَّ اَصُمُ طَجِعَ عَلَى شِيقِكَ الْاَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اللهُ مُا اللهُ مُا اللهُ ال

ترجمہ: حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے فرمایا:۔ جبتم اپنے بستر ربر جاؤ تو اس طرح وضو کر وجیے نماز کے لئے کرتے ہو، پھر واقی طرف کروٹ پر لیٹ ربواور یوں کہو، اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا، اپنا معاملہ تیرے ہی سپر وکر دیا، میں نے تیرے تو اب کی تو قع اور تیرے عذاب کے ڈرسے تھے ہی اپنا پشت پناہ بنایا تیرے سوا کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں، اے اللہ جو کتاب تو نے نازل کی ہے جس اس پر ایمان لا یا جو نبی تو نے (مخلوق کی ہدایت کے لئے) بھیجا ہے جس اس پر ایمان لا یا، تو اگر اس حالت میں اس مرکبیا تو فطرت (مین میرے کا اور اس و عاکر سب سے آخر میں پڑھو کہ اس کے بعد کوئی بات نہ ہو، براء کہتے ہیں کہ اس مرکبیا تو فطرت (مین میرے کوئی بات نہ ہو، براء کہتے ہیں کہ

یں نے رسول التُعَلَّقَ کے مامنے اس وعاء کو وہارہ پڑھا، جب میں اسنت بکتا بك الذی انزلت پر پہنچاتو میں نے وَرَسُولِكَ (كالفظ) كہا، آپ نے فرمایا نہیں (یوں كہو)ونبيك الذی ارسلت۔

تشری : صدیت الباب سے سونے سے آبل باوضو ہونے کی فضیات ثابت ہوئی ، حقق عینی نے لکھا کہ اس باب کو پہلے باب سے مناسبت سے کہ ہرایک علی فضیلت واجر حاصل کرنے کی ترغیب ہے ، اور اس کو ابواب سابقہ کے ساتھ لانے کی وجہ سے کہ یہ بھی متعلقات وضویل سے ہے۔ دھٹرت شاہ صاحب نقہ میں صرف وضو عصلوة کا کے جمال میں ہے ۔ اب چونکہ کتب فقہ میں صرف وضو عصلوة کا ذکر ملتا ہے اور وہی مشہور ہوگیا اس لئے بیوضوع احداث ضائل اور نظروں سے او جھل ہوگیا ہے اور سلم شریف کی حدیث میں جو' السطھ و ریشطر الاب سان ''وار دہ ہو وہ تمام انواع وضوء واقسام تطبیر کوشائل ہے ، اس کا مطلب صرف وضو عمر وف نہیں ہے بھر بیسوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے سے باوضو ہوتو وہ بھی سونے کے وقت کر وضو کر سے باذکرے ، بظاہر حنفیہ کے یہاں اس کا استحباب ، بحالت حدث ہے اور جنہی کو مسونے کے مقتل دریا فت کیا گیا تو فر مایا:۔ جھے پیند نہیں کہ وہ بغیر وضوء کے سوجائے ، ڈر ہے کہ مرجائے تو اس کے پاس معفرت جریل علیہ السلام متعلق دریا فت کیا گیا تو فر مایا:۔ جھے پیند نہیں کہ وہ بغیر وضوء کے سوجائے ، ڈر ہے کہ مرجائے تو اس کے پاس معفرت جریل علیہ السلام متعلق دریا فت کیا گیا تو فر مایا:۔ جھے پیند نہیں کہ وہ بغیر وضوء کے سوجائے ، ڈر ہے کہ مرجائے تو اس کے پاس معفرت جریل علیہ السلام تشریف نہ لاکمیں ، اس کو حضرت مولانا عبد المحق صاحب نے بھی

موطاہ میں نقل کیا ہے اور حضرت ابن عمر کا بھی وضوء کا معمول تھا، مگر وہ اپنے وضوءِ نوم میں سے راس نہ کرتے تھے، غالبًا ان کے پاس اس کی دلیل ہوگی۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے مزید فرمایا کہ میرے پاس بھی اس بارے میں متعدد عمدہ اورا چھی سند کی احایث موجود ہیں ۔ محقق بینی نے کہ اس بارے میں متعدد عمدہ اورا چھی سند کی احایث موجود ہیں ۔ محقق بینی نے کہ اگر سے کہ اگر سے کہ اگر سے کہ اگر اسے کہ اگر اسے کہ اگر اس میں سونا ہے اس ڈرے کہ اگر اس میں مرجائے تو بے طہارت کی مرکب سے اس کو اجتھے اور سے خواب نظر آئیں سے اور اس میں مرجائے تو بے طہارت ندم ہے، دوسرے یہ کہ اس وضوءِ طہارت کی برکت سے اس کو اجتھے اور سے خواب نظر آئیں سے اور شیطانی اثر اس سے حفوظ رہے گا (عمدہ ۱۹۲۰)

حافظ ابن ججرٌ نے بیرائے کھی کہ بظاہر حدیث الباب سے تجدیدِ وضو کا استخباب مفہوم ہوتا ہے، لینی اگر چہ طہارت پر ہو پھر بھی وضو کرے تا ہم اختال اس امر کا ہے کہ بیام روضوعندالنوم حالتِ حدث ہی کے ساتھ خاص ہو۔ (فتح الباری ۲۳۸)

حضرت شاہ صاحب نے میہ محمل مایا:۔ ہمار نے نقباء نے تصریح کی ہے کہ یہ وضوجوسو نے ہے بل کرے گا وہ بول و براز وغیرہ سے نہ ٹوٹے گا در مختارا ورعین العلم مخص احیاءالعلوم امام غزالی میں ای طرح ہے، راتم الحروف عرض کرتا ہے کہ بظاہر عدم انتقاض سے مرادیہ ہے کہ جونصابات ووضونوم کی ہے، ہم . النانوانض وضوکی وجہ سے مرشع نہ ہوگی جس طرح خودنوم ہے بھی مرتفع نہ ہوگی ، حالانکہ نوم بھی ناقض وضو ہے۔واللہ تعالی اعلم

## دعاءِنوم کےمعانی وتشریحات:

اسلست و جھی الیک محقق عنی نے لکھا کہ دوسری روایت میں اسلمت نفسی الیک ہے، وجہ ونفس سے مرادیہاں ذات ہے ابن المجوزی نے کہا کہ وجہ حقیقة بھی مراد ہوسکتا ہے اور وجہ سے مراد قصد بھی ہوسکتا ہے کویا کہتا ہے" میں اپنی طلب سلامتی کے لئے تیرائی قصد کرتا ہوں، قرطبی نے کہا کہ وجہ حقیقة بھی مراد قصد وعملی صالح ہے اورایک روایت میں" اسلست نفسی الیک و جھت و جھی الیک" بھی ہے ملے معرت ورس کے وقت اکثر اپنی یا دواشتوں کے دوالد ویا کرتے تھے، اور آپ کی نہایت اہم صدحتی یا دواشتوں کے دوبس تھے جو ہزار افسوں ہے کہ آپ ک وفات کے بعد ضائع ہوگے اور اب مرف نوی آتا راسن نیوی کے اور کھی ہوگی تھی یا دواشتیں موجود ہیں جن کوراتم الحروف نے معرت کے درشے معلوا کر کہا تھے ہو مشہور کتب فانوں علی ذاہمیں میں موجود ہیں میں کو نو کرا کر بھی نیے تیار کرائے تھے جو مشہور کتب فانوں اور الم باس میں موجود ہیں موجود ہیں موجود ہیں موجود ہیں۔ مائی اور الم باس میں موجود ہیں موجود ہیں۔ موجود ہیں موجود ہیں۔ موجود ہیں موجود ہیں۔ موجود ہیں موجود ہیں۔ موجود ہیں۔ موجود ہیں موجود ہیں۔ موجود ہیں۔ موجود ہیں موجود ہیں۔ موجود ہیں

دا هنی کروٹ برسونا

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ۔ انبیا علیم السلام ای طرح سویا کرتے تھے، کیونکہ دائی جانب کورجے وینا تمام مواقع میں شریعت کو زیادہ پہند بدہ، اورسونے میں دہنی کروٹ اس لئے بھی پہندگی گئی کہ اس میں دل اٹکا رہتا ہے جس سے نیند کا استعر ان نہیں ہوتا لینی بہت زیادہ غللت نہیں ہوتی اورانسان اس صورت میں آسانی و عجلت سے بیدار ہوجا تا ہے۔ پھر ابوداؤ دکی ایک روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ انبیا علیم السلام چت لیٹ ، پھر روایت سے بھی ثابت ہے کہ انبیا علیم السلام چت لیٹ ، پھر روایت بخاری کے مطابق دائی کروٹ پر لیٹے ، اور پہیٹ کے بل اوندھا ہوکرسوٹا الل جہنم کا طریقہ ہے اس سے پختا چاہیے! رہا ہا کی کروٹ پرسونا تو اس میں کہ وغیری فاکدہ ضرور ہے کہ اطباء کہتے ہیں با کی کروٹ پرسونے سے راحت و ہولت زیادہ ہے اور کھانا بھی زیادہ اچھی بنتی ہے (چونکہ شریعت محمد بیس نیادہ کھونیس ہے بلکہ بقول حضرت عائش اسلام میں سب سے پہلی بدعت پیٹ بھر کر اس سے انہی کروٹ پرسونے نے دیا تھیں نہیں کیں ، تاہم حب ضرورت یا کھانے ہی کی شروع ہوئی ، اس لئے زیادہ کھانے کے معزائر ات کو کم کرنے کی تد ابیر بھی شریعت نے تھیں نہیں کیں ، تاہم حب ضرورت یا کھانے ہی کی شروع ہوئی ، اس لئے زیادہ کھانے کے معزائر ات کو کم کرنے کی تد ابیر بھی شریعت نے تلقین نہیں کیں ، تاہم حب ضرورت یا کھی رہنے کے دوئی کی بی میں ، والداعلم ۔

## علامه كرمانى كيفلطي

محقق عینی نے لکھا کہ کر مانی نے دائنی کروٹ لیٹ کرسونے کو کتب طب کا حوالہ دے کرانحد ارطعام وسہولت ہضم کا معاون لکھا ہے، یہ بات غلط ہے کیونکہ اطباء نے تواس کے خلاف یعنی بائیں کروٹ کے لئے لکھا ہے کہ اس سے بدن کوزیا دہ راحت ملتی ہے اورانہضا م طعام اچھا ہوتا ہے بہرحال! اتباع سنت زیادہ بہتر اوراولی ہے (عرویہ)

## موت على الفطرة كامطلب

حضرت شاہ صاحب ؓ نے فرمایا: ۔ بعنی تموت کماجت من عنداللہ تعالے اوراس کا اردوتر جمہ یہ ہے کہ' جیسے تم خدائے تعالے کے یہاں سے (اسلامی فطرت پرمعاصی سے یاک وصاف آئے تھے، ویسے ہی لوٹ جاؤ گے۔

برعة اختنام: حافظ ابن مجرّ نے لکھا: - امام بخاری نے ندکورہ حدیث الباب پر کتاب الوضوء کواس لئے ختم کیا ہے کہ بیانسان کے زمانہ بیداری کا روزاند آخری کلمات قرار دیا ہے، لہذا اس سے امام بخاری نے ختم کتاب کی طرف اشارہ کر دیا واللہ البادی للصواب (خ الباری ۳۳۹)

حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتهم نے تکھا کہ امام بخاری ہرکتاب کے آخریں آخر حیات کی طرف اشارہ کیا کرتے ہیں اور موت کو یاد ولایا کرتے ہیں، چنانچہ یہاں بھی بھی صورت ہے اور اس کے لئے زیادہ صراحت حدیث کے لفظ قان امت سے الربی ہے (حاشیہ لامع الدراری ۱۰۱۳) و بعد تختم ها الحفزاء و الحمد لله اولا و آخرا. ولنقم بکفارة المجلس سبنجانک اللّهم وبحمدک اشہد ان آلا الله الاالت استغفرک و اتوب الیک و انا الاحقر سید احمد رضا عقاد الله اعتدا

بجنور ٣ جون ١٩٦٥ ء ٦ صفر ٨٥ ه

(ضروری فائدہ) حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: میرے نزدیک نبی کریم اللے کی نیند حالت جنابت میں بغیر عنسل یا وضو کے ثابت نہیں ہے اور ایسی حالت میں تیم بھی ثابت ہے جیسا کہ فتح میں مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالہ سے قتل ہوا ہے اور بحر میں ہے کہ جن امور کے لئے طہارت شرط نہیں ہے ان میں تیم باوجود پانی کی موجود کی کے بھی بہی تیم ہا وجود پانی کی موجود کی کے بھی بہی تیم ہے۔